

مكتبةالهادي مكتهالهادي 35/4/5/50 مكتبةالهادي مكتبغالمادي مكتبا الهادي قالمادي مكتهالهادي 351618250 مكسةالمادي مَكَ الْهَادِي مكتبةالهادي الهادي مكتبةالهادي -(0)-(0)-قالمادي مكتبةالماذي مكتبةالهادي مكتبالالاي مكتبةالهادي مكتبةالهادي فالهادي مكتبةالهادي - (0) SSILIBRISTA مكتبةالمادي الحادي SSID STEED مكتبةالمادي مكتبةالهادى مَكَ المَّالِمُ الْمُكَانِّةُ المَّالِمُ الْمُكَانِّةُ المُلَادِينَ الهادي SSIDIE STA مكتبةالمادي مكتهالحادي مكتبالهالحادي مكتبةالهادي مَكَتَبِهُ الْمَاكِينَ مكتبةالهادي مَكتبة الماكك مكتباهالهادي مكتبةالهادي مكتبة الحادي مكتبةالمادي SSILIBERS



| Andreas a dispress of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Apple of the contract of the c |   |  |     |   | - 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----|---|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Management of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  | - 0 |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
| The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
| The second of the state of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |     |   |     |
| Acceptance of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     | 1 |     |
| s +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
| 14.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |     |   |     |

قَالَ سَيَّدَ الشَّهَدَآء ابوعبد الله الحسين عليه السلام: قال سيَّدَ الشَّهدَآء ابوعبد الله الحسين عليه السلام: ......اِنَّمَا خَرَجُتُ لِطَلَبِ الْإِصُلاحِ فِي أُمَّةٍ جَدِّي ......

كاروان شهادت

مدینه تا مدینه،منزل به منزل



**HadiTV** 

تاليف

حَجَّة الْمِنْ الْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

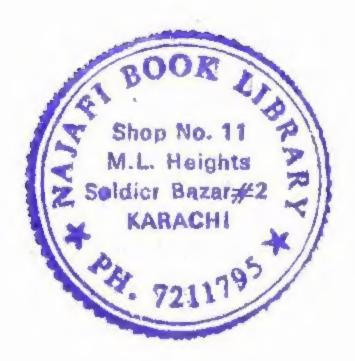

MAJARY BOOK

ناشر: مَهُ كُنِّ بَعُهُ الْمَارِينَ مِهِ كُنِّ بَعُهُ الْمَارِينَ جامعة الكوثر - اسلام آباد

المالي المالية المطافع المالية المالية

# المال المالية المالية

#### تعارف كتاب

نام كتاب: كاروان شهادت، مدينة تامدينه منزل بمنزل

تاليف: حَجَّهُ الْسَلَا فِلَ السَّيْلِينَ الْحَالَا فَالْمُسْتِلِينَ عَلَيْكُ فَاضِلَانَا.

پیشکش: بادی ٹی وی اسلام آبادمرکز

ناشر: مَكْدَبَعُ الْهَاكِيْ عَلَيْنَا الْمِيْنَ الْمُعَالِكِينَ السلام آباد

تعاون: جامعهام جعفرصا دق عليه السلام (رجشر في)

راجن بور، پنجاب پاکستان

فنى تعاون: مهدى فاصل

طن كا ينة: مَكْنَبَعُ الْهَالَايْ - بَيْ الْفِيَّالِيْفِيَّ الْمُعَالِقِيَّ عَبْرُ 18/2 H-8/2

اسلام آباد فون: 0333-6446072

اشاعت دوم: 2010ء

ہدیہ: -/350روپے

(جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ ہیں)

#### انتساب

جة الاسلام والمسلمين علامه الشيخ محسن على تجفى دامت بركامة كى مذہب تشبع كى خد مات اور علوم محمد وآل محمطيبهم السلام كىنشرواشاعت كے سلسلے میں مساعی جمیلہ کے اعتراف کے طور پر بیکتاب انہیں کے نام منسوب کرتا ہول، خداوندعالم موصوف کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مجسر الحلي فاضل

SPREE STATE

-

| صفحتبر | عنوان                                      | صفحتمبر    | عنوان                         |
|--------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 14     | تقريظ علامه شيخ محسن على نجفي مدظله العالى | 10         | عرض حال                       |
| 77     | احساس ذمه داري                             | IΛ         | مقدمهاشاعت دوم                |
| 46     | سیدالشہد اء کے قیام کی وجوہات              | rr         | عظیم انقلاب کے نتائج          |
| 44     | امام حسينٌ مدينه ميں                       | ro         | مقصد سين                      |
| ۳۱     | قبرِ فاطمهٔ پر                             | 19         | قبرِ رسول پر                  |
| rr     | محدحنفيه كالضطراب                          | m .        | ام سلمداما م کے حضور          |
| 20     | مكهكوروانكي                                | ٣٣         | امام كى وصيت                  |
| r2     | قبر خدیجً کی زیارت                         | 12         | مكه ميں نزولِ اجلال           |
| ۳۸     | خطكامضمون                                  | 17/        | سلیمان بن صر دخز اعی کی تقریر |
| P+     | منافقتِ ابلِ كوف،                          | <b>m</b> 9 | ایک اور خط                    |
| المال  | اہلِ کوفہ کے نام خط                        | ٣٣         | منافقین کے خطوط               |
| ra     | ابن عباس اور ابن عمر                       | 2          | عبدالله بن زبير كامشوره       |
| 4      | ابن عمر كامشوره                            | ry -       | ابن عباس كاردكل               |
| ۵۱     | ابن عباس كووصيت                            | ۵۰         | امامٌ كاجواب                  |
| ۵۳     | اہلِ بھرہ کا جواب                          | ar         | بھرہ کے سرداروں کے نام خطوط   |
| ۲۵     | جا بربن عبدالله كامشوره                    | ۵۳         | مکہ سے عراق روانگی            |
| 4+     | مكه سے كر بلامنزل به منزل                  | ra         | ابن عباس سے خطاب              |
| 4.     | الطح                                       | ٧٠         | مكه سے كر بلا                 |

| . ينه منزل به منزل | كاروان شهادت، مدينة تامد   |      | المالية المالي |
|--------------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yr .               | صفاح                       | 44   | تنعيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40                 | وادى عقيق                  | 44   | فرز دق سے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YY                 | ذات يرق                    | YY   | وادى صفراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AF                 | قيس بن مسهر كا ماجرا       | 44   | 7.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.                 | ٱجُفُر                     | ۷٠   | فيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21                 | شقوق                       | 41   | الريمية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24                 | ز ہیر بن قین سے ملاقات     | 24   | נעפנ<br>נעפנ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20                 | مسلم بن عقبل كي خبر شهاوت  | ۷٣   | ثعلبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49                 | ابوہرہ از دی کوجواب        | ۷٩   | امام کے معنی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۰                 | دخترِ مسلم کی بے جینی      | ۸٠   | ایک اور شخص کو جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Δf                 | رُبال <sub>ہ</sub>         | Λ1   | نصرانی مسلمان ہوگیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۴                 | بطن عقبه                   | ۸۳   | القاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                  | زو <sup>د</sup> سم         | ۸۵   | شراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۸                 | امامٌ كاخطاب               | ΥΛ   | حر کی ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90                 | رُ ہیمہ                    | 95   | بضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.4                | قطقطانيه                   | 90   | عذيب الهجانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99                 | ابن حبعفی کاما جرا         | 99   | قصرِ بني مقاتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1+14               | نينوي                      | (+)  | عمر وبن قيس كوجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1•٨                | كربلامين ورود              | 1+14 | يم محرم (بده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| III                | ٢ امحرم (جعرات)            | 111  | كاروان شهادت روز بروز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111                | امام كاخطبه                | III  | اما مم کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| וורי               | بريه بمداني كاخطاب         | 111" | ز ہیر بن قبین کا خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110                | امام کے نام ابن زیاد کا خط | IIP  | نافع بن بلال كاخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 4     | المالية المالية المنظلة المنظل | <del>-</del> | كاروان شهاوت، مدينة تامدينه ميزل به منزل |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| IIA   | ٣ امحرم (جمعه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114          | عمار بن عبدالله كاعمر سعد كومشوره        |
| 11/   | ز مین کر بلا کی خرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HA           | فوجون کی روانگی                          |
| 14.   | عمر سعد كاخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119          | اصحاب حسین کی بیداری                     |
| 171   | خوف وہراس کی فضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171          | ابن زیاد کا خط                           |
| ۱۲۳   | ۴ امحرم (ہفتہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Irr          | ابن زیا دنخیله میں                       |
| 110   | یزیدی نشکر کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Irr          | ٥ / محرم (اتوار)                         |
| 11/2  | ٢ امحرم (پير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Iry          | حسین کے جال شار                          |
| 11/2  | محمد حنفیہ کے نام امام کا خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112          | وشمن کے کشکر کی کیفیت                    |
| 194   | ے امحرم (منگل)<br>4 امحرم (منگل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112          | ى اسداور نصرت آمامٌ                      |
| IMM   | امامٌ اورغمر سعد کی ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124          | ٨ امرم (بده)                             |
| 100   | عمر سعد کا بہت بڑا جھوٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٦٣٣          | ابن زیاد کے نام خط                       |
| 124   | معزولی کی دهمکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IFY          | ابن زیاد کا جواب                         |
| 114.  | ۹ امحرم تاسوعا (جمعرات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1179         | كاروان شهادت لمحد بدلمحه                 |
| IM    | امان نامهٔ هکراد با گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101          | امان نامه                                |
| ساماا | وشمن کی صف آ رائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Irr          | اعلانِ جنگ                               |
| البلد | ایک رات کی مہلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٣٣          | حبيب وز مير كي نصيحت                     |
| 182   | شپ عاشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | וויץ         | مهلت پرتبره                              |
| IM    | جال نثارول كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMZ          | ا ما مم كا خطاب                          |
| 101   | خيام کی حفاظتی تدبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101          | حضرت قاسم بن الحسنً                      |
| 100   | نافع سے امام کی گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Iar          | خيام کی تنصيب نو                         |
| 102   | مخدرات عصمت كوصبر كي تلقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۵۱          | تجدید بیعت                               |
| lil.  | روزٍ عاشورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14+          | اختيام شب                                |
| 142   | سپاهِ يزيد کی پیش قدمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140          | يزيدى فوجول كى تعداد                     |

| مينه منزل بمنزل | كاروان شهاوت عدينة ما         |            | ١١١١٤٥٠ المائية المائي |
|-----------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124.            | شمر کی بکواس                  | AYI        | امامٌ کایزید یوں سے خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -121            | امامٌ کی اتمام حجت            | 121        | قيس بن اشعث كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 120             | تنين ملعونو ل كاعبرتناك انجام | 140        | ا ما م کی بدد عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 149             | برير ہمِدانی كاخطاب           | 141        | ز ہیر بن قین کا خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IAT             | حملے کا حکم                   | IAI        | عمر سعدے امامٌ کا خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114             | حملهاولی اوراصحاب             | tArr       | حضرت حررياحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/19            | نصرت اللى كانزول              | IAA        | حملہ اولی کے شہداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19,+            | شهادتون كا آغاز               | 19+        | امام مل كى اصحاب كوصبر كى تلقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 191             | حبیب بن مظاہر کی شہادت        | 191        | نماز بإجماعت ظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 190             | المحد كربير .                 | 191        | سعيدا ورعمر وقرظه كىشها دت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194             | خيام پرحملهاوراصحاب كادفاع    | 194        | نماز کے بعدا مام کا خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191             | شہداء بنی ہاشم کے نام         | 19/        | ایک برقسمت انسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y+4             | اولا دِامام حسنٌ              | <b>***</b> | خاندانِ عثيل وجعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1+1             | مظلوم كااستغاثه               | f***       | اولا دِاميرالمونينٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r+1~            | سيدسجا ديسے الوداعی ملاقات    | r+ r       | خیام سے و داع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r•A             | دریائے فرات میں               | r+0        | سيدالشهد اءميدان جنگ ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r+ 9            | خیام سے آخری وداع             | r+ 9       | آ خری خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 711             | تنبن شعبه تير                 | 11+        | خیام پرایک بار پھرحملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rim             | اما م کی مناجات               | rir        | پهرخيام پرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MA              | زندگی کے آخری کھات            | rim        | ایک اورمناجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 112             | مضطربہن کی بے تابی            | riy        | مظلوم بیکس کی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| riA             | آخری سانسیں                   | 112        | وشمن کے سیابی کے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>119</b>      | ذوالجناح كيآمد                | MA         | قتل كأهكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| المطافعة (٩) | المالي المالية |     | كاروان شهاوت، مدينة تامدينه منزل به منزل |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 771          | كائنات ميں تبديلي                                                                                              | *** | خيام مين كبرام                           |
| rrr          | شامغريبال                                                                                                      | 771 | بعدازشهادت                               |
| rrr          | خیام کی آتش زنی                                                                                                | 777 | تارأ جي خيام                             |
| 774          | ایک اورظلم                                                                                                     | ٢٢٦ | بإمالىلاشه                               |

### راهیان شهادت

| tr9 | را بهیان شهادت ،مقدمه | 144 | فوج حینی کے جوانان کسین |
|-----|-----------------------|-----|-------------------------|
| rar | اميه بن سعد           | 101 | ادہم بن امیہ            |
| rar | جابر بن فجاح          | 707 | بشر بن عمر              |
| ram | جبلہ بن علی           | ram | حباب بن عامر            |
| ram | جندب بن مجیر کندی     | ram | جناده بن كعب            |
| ror | حارث بن امر والقبس    | rar | جو بن بن ما لک          |
| rar | حجاج بن بدر           | rar | حارث بن نبهان           |
| 700 | زاہر بن عمر و         | raa | ځلاس بن عمر و           |
| raa | سالم                  | rra | ز ہیر بن سلیم           |
| roy | سوار بن الي حمير      | ray | سالم بن عمرو            |
| ray | عا كذبن مجمع          | ray | شبيب بن عبدالله         |
| 102 | عبدالله بن بشير       | 102 | عامرين مسلم             |
| 102 | عبيداللدبن يزيد       | 102 | عبدالله بن بزيد         |
| ran | عبدالرحمن بن مسعود    | 102 | عبدالرحن بن عبدالرب     |
| ran | عمار بن حسان          | ran | عمر بن ضبیعہ            |
| 109 | قاسم بن حبيب از دي    | ۲۵۸ | عمار بن سلامه           |
| 109 | کردوس بن زہیر         | 109 | قاسطبن زہیر             |

| ل به منزل      | كاروان شهادت، مدينة تامدينه منز |               | المالية المالي |
|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K</b> 4+    | مسلم بن كثير                    | <b>۲</b> 4+   | كنانه بن عتيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14+            | مسقطبن زبير                     | <b>۲</b> 4•   | مسعود بن حجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141            | نعمان بن عمر والراسي            | 14+           | نصر بن ابی نیز ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 141            | زُ ہیر بن بُشر <sup>حع</sup> ی  | 141           | نعيم بن محبلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444            | سيف بن مارث                     | 747           | عبداللدبن عمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 740            | عمر و بن خالد صيدادي            | <b>۲</b> 4/۲  | ما لك بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 440            | פן גיט פורה                     | 740           | عمر وبن خالد کے غلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777            | برمر بن خضير بمدانی             | 104           | مجمع بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 749            | سعد بن حارث                     | 742           | عمر وبن قرظه انصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 749            | نافع بن ہلال                    | 749           | الوالحتوف بن حارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 121            | مسلم بن عوسجه                   | 121           | ا بوالشعثاء برندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 120            | حبيب بن مظاہر اسدى              | 121           | حربن يزيدريا حي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144            | ا بوتمامه صائدي                 | 124           | سعيد بن عبدالله في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 141            | ز هير بن قين محكي               | 121           | سلمان بن مضارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1/A+</b>    | يزيدبن معقل                     | 149           | حجاج بن مسروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1/1            | عابس بن البي شبيب               | <b>1</b> /Λ • | حنظله بن اسعد شبامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MY             | جون بن الى ما لك                | M             | شوذ ب بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1</b> /\1^* | غلام ترکی                       | 1/1 1         | عبدالرحمٰن الارجبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110            | عبدالله بن عروه                 | ۲۸۵           | انس بن حارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11/4           | شہدائے بنی ہاشم                 | 110           | عبدالرحمٰن بنعروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191            | فرزندانِ مسلم بن عقبلً          | 110           | حضرت مسلم بن عقباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1"1"           | حضرت ابوالفضل العباس "          | ۲۰۲           | حضرت قاسم بن الحسنً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>712</b>     | حضرت على اصغر                   | 119           | حضرت على اكبر"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

which is a second of the second

#### كاروان حريت منزل بدمنزل

| mm/         | مقدمه                           | mm2          | كاروان حريت                 |
|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|
| الماليا     | شہداء کے سروں کی تقسیم          | <b>1</b> mm+ | كاروان حريت منزل به منزل    |
| 444         | بنی ہاشم کے مرول کی تعداد       | ۲۲           | كربلا سے روانگی             |
| mh.mh.      | غيربني ہاشم كى تعداد            | mam          | خواتین کی تعداد             |
| ۳۳۳۵        | مقتل ہے گذر                     | ۳۳۵          | قيد بول كا قافله            |
| 272         | تيسراخطاب                       | <b>T</b> 72  | زينب كبرى كاخطاب            |
| ٩٣٩         | جناب سكينة اورامام كازخى بدن    | ۳۳۸          | چوتھا خطاب                  |
| raa         | شہداء کے پاکیزہ اجسام           | <b>ra</b> +  | امام سجاڈ کی بیتا بی        |
| rar         | شہداء کے لاشوں کی تدفین         | rai          | ایک شخص کے مشاہرات          |
| rar         | ا یک غلط بمی کاازاله            | rar          | يد فين بني ہاشم             |
| ray         | قید بوں کا کونے میں داخلہ       | rar          | تد فین کس وقت ہوئی          |
| ۳۲۲         | کوفہ میں خطبوں کی بارش          | ۳4+          | اعثم كوفى كى روايت          |
| ארץ         | ام کلتومٌ کا خطبه               | ייוצייי      | فاطمه صغري كاخطاب           |
| <b>747</b>  | دارالا ماره میں قید بوں کی آمد  | ۳۲۵          | امام سجاد کا تاریخی خطبه    |
| ۳۷۰         | ابن زیا داورامام حسینٌ کاسر     | <b>249</b>   | امام سجا ڈیے ل کا حکم       |
| <b>72 7</b> | کاروان حریت پرکونے میں کیا گزری | 727          | زندان کوفه                  |
| 124         | آ زاداور قیدی کامکالمه          | 727          | عبدالله بن عفيف كاواقعه     |
| <b>7</b> 2A | عمرِ سعد کی پشیمانی             | 722          | ایک اور بطلِ جلیل کی جراً ت |
| ۳۸+         | مدینه میں حسین کی سنانی         | r229         | امیر مختار کی پیشی          |
| ۲۸۱         | عبدالله بن جعفر كاردٍ ل         | ۳۸•          | وِل کی بات منه پر           |

|  | زل | كار دان شها دت ، مدينه تامدينه ، منزل بهما | المالية المالي |
|--|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ٥ دوري بها د الم                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م اوافعین کی تعدیم کی تعدیم اور                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مكه مين خبر شهادت               | ۳۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ہا تینبی کی آواز                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابن زیاداورقیس بن عباد          | ۳۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رہیج بن خشیم کار دِ ل                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كوفدسي شام تك كاسفر             | <b>17</b> /14                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حسن بصري                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03/20                           | m9+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كاروانِ حريت منزل به منزل                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وادی نخله                       | <b>797</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تكريت                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حمران                           | ۳۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مرشاد                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نصيبين                          | <b>794</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موصل                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رَقّہ                           | <b>m9</b> ∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عين الورده                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| برُ                             | <b>179</b> A                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جوست.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مشهدنقطه                        | ٣99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وعوات                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قنسر بن                         | [Y++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حلب                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شيزر .                          | l,+ l,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | معرة النعمان                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سيبور                           | r+0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كفرطاب                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بمص                             | r+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 518                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ويردايب                         | (×+ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بعلبك                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مرزين                           | ۳۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عسقلان                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كاروان حريت كادمشق ميں داخله    | <u>۱</u> ۲۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ومشق                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| صحابی رسول مسہل بن سعد کا واقعہ | ۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شاميوں كى نظرياتى كيفيت                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قاتل كو كيون قتل كيا گيا؟                                                                                                                                                                                                                                                      |
| طلحہ کے بیٹے کواما ٹم کا جواب   | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مظلوم كرسرك ساتحظم                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | در باریز بدمین داخله                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سفیرِ روم کی داستان             | ٩٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يزيد كى شراب خورى                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | زينب عاليه كاور بارميس داخله                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | که میں خبر شهادت ابن زیاداورقیس بن عباد کوفد سے شام تک کاسفر در عروه وادی نخله نصیبین مشهدنقظه بنر مشهدنقظه شیزر شیرر میبور مشهور مرزین در برام ب کاروانِ حریت کادشق میں داخله مرزین صحابی رسول مسهل بن سعد کا واقعه امام سجادگامرشیه طلحہ کے بیٹے کوامام کا جواب فاطمہ بنت الحسین کی مظلومیت فاطمہ بنت الحسین کی مظلومیت | این زیاد اورقیس بن عباد ۱۳۸۵ این زیاد اورقیس بن عباد ۱۳۸۹ کوفیہ سے شام تک کاسفر ۱۳۹۰ دیر عروه ۱۳۹۳ داری نخله ۱۳۹۳ تحران ۱۳۹۸ تقیم نفطه ۱۳۹۸ تقیم نفطه ۱۳۹۸ تقیم نفطه ۱۳۹۸ تقیم نفطه ۱۳۹۸ تقیم این ۱۳۹۸ تقیم تعدیر ناب ۱۳۹۸ تاب این استان این این این این این این این این این ا |

| الله المرابع ا | يَا الْمُ |       | كاروان شهادت، مدينة تامرينه منزل بدمنزل |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| MMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یز بدکی مزیدرسوائی                                                                                              | ran.  | امام محمد باقر كاخطاب                   |
| ۳۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امام سجأ د كا خطبه                                                                                              | 447   | یزید کے گھر میں انقلاب                  |
| ۲۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زوجه يزيد كاردِ ل                                                                                               | 727   | امامٌ خطبے كاردٍ ل                      |
| ۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایک قدردان کی امام سجا دیسے ملاقات                                                                              | ۲۵٦   | يزيد كى پشيمانى پر تنجره                |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ہندکا جواب                                                                                                      | 209   | شاميول كىنفرت                           |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امام سجا ڈاوریزید کی گفتگو                                                                                      | וציא  | ايك معصوم بيحى كاخواب                   |
| ryy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قید بول کی شام سے رہائی                                                                                         | ۵۲۳   | شامشهرمیںعزاداری                        |
| ۸۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اربعين شهداء                                                                                                    | ۲۲۳   | شام سے روائگی                           |
| PY9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جناب ام كلثوم كابين                                                                                             | ለሃግ   | جناب جابر سے ملاقات                     |
| 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كربلامين قيام                                                                                                   | 44    | عطيه توفی کی زبانی                      |
| 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اربعين بار مے مختلف اقوال                                                                                       | 12T   | كربلا سے روانگي                         |
| ۳۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قدرشناسي                                                                                                        | الاعم | كاروان حريت كامدينه داخله               |
| ۳۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كاروان حريت كااستقبال                                                                                           | r29   | بشیر کی مدینه میں منادی                 |
| ۳۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حصرت محمد حنفنيه                                                                                                | ۳۸۲   | امام سجاد المخطبه                       |
| ۳۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ام کلثومٌ کامر ثیبہ                                                                                             | ۵۸۳   | شهر مدینه میل                           |
| MAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بی بی امسلمه کااضطراب                                                                                           | ۲۸٦   | زينب كبري كانوجه                        |
| ۳۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدینه میں اہلِ ہیت کی عزاداری                                                                                   | ۳۸۷   | حضرت ام البنين كامرثيه                  |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جناب عقیل کی صاحبز ادی کامر ثیبہ                                                                                |       | جناب ِرباب کی وفاشعاری                  |
| ۳۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اصحاب رسول کی عزاداری                                                                                           | 1     | مام سجا د کا گریی                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | hdh   | مناب نينب كبرئ كيعز اداري               |

# بنيسنالخالج

#### عرض حال:

قارئین کی خدمت میں اس کی تفصیل یوں عرض کی جاسکتی ہے کہ حضرت ابا عبداللہ الحسیط الله المحسیط الله المحسیط اختیا کے عنوان سے حفاظت اور اس کی سربلندی کیلئے مدینہ سے کر بلاکا جوسفر اختیار کیا اسے ''کاروانِ شہادت، منزل بہ منزل' کے عنوان سے پیش کیا گیا ، اور بد ۲۸ ار جب الحقی سے لے کر ۲ امحرم اللہ ہے کہ حالات وواقعات پر شمتل ہے ، اور منزل بہ منزل پیش آنے والے منزل پیش آنے والے منزل پیش آنے والے منزل پیش آنے والے حالات کو ''کاروانِ شہادت روز بروز' کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے ، اور تا امحرم کی شام سے دس محرم کی شام تک کے واقعات کو ''کاروانِ شہادت روز بروز' کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے ، اور دس محرم کی شام سے دس محرم کی شام تک کے واقعات کو ''کھ بہلح'' کے عنوان سے نذ زِ قارئین وناظرین کیا گیا ہے ، اور دس محرم کی شام کو بتایا گیا کہ:

''لٹ گیا کاروانِ شہادت، کٹ گیا بتول کا کنبہ ۔۔۔۔۔' پھر گیارہ محرم کی شام غریباں کی رات کے حالات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور گیارہ محرم الحرام ہے آٹھ رئے الاول تک کے حالات کو کاروانِ حریت منزل برمنزل' کے عنوان سے پیش کیا گیا، اور بتایا گیا کہ دشمن کی رسیوں میں جکڑے ہوئے مظلوم در حقیقت بطلِ حریت اور پیغام رسان آزادی تھے جبکہ تخت پر بیٹھے ہوئے ظالم شیطان آور ہوائے نفسانی کے قیدی تھے کاروانِ حریت میں کوفہ سے شام کے درمیان پیش آنے والے مختلف حالات و واقعات کو پیش کرنے کے ساتھ، شام شہراور دربار برید میں پیش آنے والے دردناک واقعات پر

تفصیل ہے روشیٰ ڈالی گئی ہے، اور دربار سے رہائی کے بعد مدینہ کے لئے روائگی اور کربلا میں اربعینِ شہداءاور پھر مدینہ تک کے تفصیلی حالات کو بیان کیا گیا ہے ، کر بلا کے واقعات کو بیان کرنے کیلئے یہ کتاب جہاں ایک دستاویزی حنیثیت رکھتی ہے اور تمام مونین کواستفادہ کے مکسال مواقع فراہم کرتی ہے وہاں پرمقررین ، واعظین اور ذاکرین کے لئے بھی ایک انمول تخفہ ہے، کیونکہ حتی الا مکان کوشش کی گئی ہے کہ گفتگو کے دوران ہر بات کوحوالے سے پیش کیا جائے تا کہا یک متند تاریخی حیثیت کی حامل ہوللہذا ہماری تمام گفتگواورتحریر کتابوں کے حوالے سے مزین ہے، اور پروگرام کی تیاری اور ترتیب کے سلسلے میں جہاں بہت می کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے وہاں پرمندرجہ ذیل علماء کرام بچے الاسلام واسلمین کی کتب ہمارے لئے نہایت ہی مفیداور معاون ثابت ہوئی ہیں باقر شریف قرشی کی کتاب'' حیاۃ الامام الحسین بن علی''علی نظری منفر د کی کتاب ' قصه کر بلا' شیخ علی ربانی خلخالی کی کتاب ' دچېره درخشان حسینٌ بن علیٌ ''محمه صادق مجمی کی کتاب و سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا' اور دانشمندگرامی عما دالدین حسینی معروف به ' عما دزاده اصفهانی'' کی کتاب'' تاریخ زندگانی امام حسیطالظام 'ان حضرات نے اپنی کتابوں کیلئے جن مختلف کتب سے استفادہ کیا ہے ان کی فہرست بہت طویل ہے ،البته چندایک کتب کانام بہاں پرذکر کے ویتے ہیں:

ابصاراتعين، الاخبار الطّوال، الارشاد مفيرٌ، الاستيعاب، اسد الغابه، امالي يَشْخ صدوقٌ ، الا مام الحسينٌ واصحابه ،الا مامة والسياسة ،انساب الاشراف، بحار الانوار،البداية والنهاية ، تاريخ ابن عساكر (مخضر) تاريخ الخلفاء، تاريخ طبرى، تاريخ كامل ابن اثير، تاريخ ليعقو بي ،نظلم الزهرأ ، دلائل النبوة ، رياض الاحزان ،سفينة البحار،سير اعلام النبلاء ،عمدة ابن بطريق،العقد الفريد،كشف الغمه ،كتاب سليم بن قيس ،اللهوف ،مثير الاحزان ،مروح الذهب،مسنداحمه بن حنبل مجم البلدان، جم كبيرطبراني، مقتل الحسين خوارزمي، مقتل الحسين مقرم، الملهو ف، ناسخ التواريخ، نهج البلاغه، وقائع الايام خياباني -چونکہ کتاب میں شہدائے کربلا کی شہادت کو تفصیل سے بیان کرنامقصود نہیں تھا، بلکہ کاروان شہادت کی تفصیل مقصودتھی،لہٰذااس میںشہداء کی فہرست اورشہادت کا اجمالی ذکرتو ہے مگرتفصیل کے ساتھ شہادتوں کو بیان نہیں کیا گیا،انشاء الله اس کی دوسری جلد میں کر بلا کے عدیم المثال اور بےنظیر شہداء کی شہادت کو''راہیانِ شہادت'' کے عنوان سے پیش کیا جائے گا ،اور ساتھ ہی حتی الا مکان ان شہداء کے تاریخی پس منظر پر بھی روشنی ڈالی جائے گی ،اوراگرموقع ملاتو واقعات کر بلا کے بعد پیش آنے والے تاریخی حالات خصوصاً ' مختارِ آلِ محمہ' کے انتقام کی داستان کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا

اس موقع پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ ادارہ'' ہادی ٹی وی'' کا خصوصیت کے ساتھ شکر بیدادا کروں کہ اس نے

کتاب کی اشاعت کے ساتھ موافقت فر مائی ،اورا پنے عزیز فرزند محمد مہدی فاصل کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے کتاب کی کمپوزنگ، ترتیب اور تزئین میں پوراپورا تعاون فر مایا۔

قارئین کی دلچیں کے لئے یہ بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ کتاب کے ساتھ CD کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، تا کہ ''صامت کتاب' (بولتی کتاب) بن جائے ،اوراس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جاسکے۔

خداوندعالم کالا کھلا کھشکرہے کہ محرم اسے اھے ایام میں ''راہیانِ شہادت' کے عنوان سے اکثر شہدائے کر بلار کنفسیلی حالات کو''ہادی ٹی وی' کے ذریعہ بیان کا مناسب موقع ملا، خصوصیت کے ساتھ ان شہداء کا تذکرہ جن کے اسائے گرامی اسی کتاب کی فہرست میں درج ہیں۔

اس طرح الله تعالی نے یہ بھی تو فیق عنایت فر مائی کہ اصحاب حسین الله نظاکا ایک تحقیقی جائزہ پیش کیا جائے ، چنانچہ اس تحقیق کو ایک علیحدہ صورت میں پیش کیا جارہا ہے جس کا موضوع ہے: '' فوج حسین " کے جوانانِ حَسِین'' اوراس بارے میں ہم نے ایک تاریخی دستاویز کی صورت میں چھ جلدوں میں شائع ہونے والی کتاب ' مَعَ السرَّ کُسِ الْکُحسَیٰنِی مِنَ الْمُحدِینَةِ اِلَی الْمَدِینَةِ اِلْی الْمَدِینَةِ الْی الْمَدِینَةِ الْمِی الْمَدِینَةِ الْمَدِینَةِ الْمَدِینَةِ الْمَدِینَةِ الْمَدِینَةِ الْمَدِینَةِ الْمِی الْمُدِینَةِ الْمِی الْمُدِینَةِ الْمِی الْمُدِینَةِ الْمَدِینَةِ الْمَدِینَةِ الْمَدِینَةِ الْمَدِینَةِ الْمُدِینَةِ الْمِی الْمُدِینَةِ الْمَدِینَةِ الْمِی الْمُدِینَةِ الْمِی الْمَدِینَةِ الْمِی الْمُدِینَةِ الْمِی الْمِی الْمُدِینَةِ الْمُدِینَةِ الْمَدِینَةِ الْمُدِینَةِ الْمِی الْمِیْنَةِ الْمِی الْمُدِینَةِ الْمِی الْمُدِینَةِ الْمِی الْمُدِینَةِ الْمِیْمَ الْمِیْکُونِ الْمُدِینَةِ الْمِی الْمُدِینَةِ الْمِیْمِ الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمُدِینَةِ الْمِی الْمُدِینَةِ الْمِی الْمُدِینَةِ الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمُی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمُی الْمُیْرِیْنَ الْمِی الْمِی

اس وقت کتاب کی طباعت کا شرف' مکتبۃ الھادی اسلام آباد'' کو حاصل ہور ہا ہے ،امید ہے کہ جس طرح سے کتاب معنوی طور پر منزین ہے اسی طرح صوری طور پر بھی مزین اور جاذب نظر ہوگی ، جس سے قارئین کرام زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرسکیں گے۔انشااءللہ

آخر میں قارئین کرام سے گذارش ہے کہ وہ ادارہ ہادی ٹی وی ،اس کےمؤسس اور کتاب کےمؤلف اور ناشر کے حق میں دعافر مائیں کہ خداوند عالم ان سب کونشر واشاعت علوم محمد وآل محم<sup>ر بیلیمانا ک</sup>ی زیادہ سے زیادہ تو فیق عطافر مائے۔ آمین ۔

> طالبِ دعا محم علی فاصل

### تقريظ

# مفكر اسلام جحة الاسلام والمسلمين علا مدالتين محسن على بحقى دامت بركانه



جناب ججۃ الاسلام والمسلمین علامہ محمطی فاضل صاحب قبلہ کی ذاتِ گرامی بختاجِ تعارف نہیں ہے آپ نے اپنی پر برکت زندگی کو دینی وعلمی خدمات کے لئے وقف کر رکھا ہے آپ کی قلمی خدمات سے اردوزبان کی علمی ثروت میں ایک معتد بداضا فیہ واہے۔

کسی کار خیر کے لئے وسائل واسباب کا نزدیک ہونا تو فیق من اللہ کی علامت ہے علامہ موصوف کا وجود ہادی ٹی وی چینل اپنے وی ایک تو فیق اور نعمت ثابت ہوا چنا نچہ آپ کی علمی خدمات اور عرق ریزی کی وجہ سے ہادی ٹی وی چینل اپنے ابتدائی قدم میں بیغام کر بلا کو گھر گھر پہنچانے اور عزاداری سیدالشہد اء علیات کو فروغ دینے میں کافی حد تک کا میاب ہوگیا۔

کاروانِ شہادت اور کاروانِ حریت کے عناوین کے تحت واقعہ کر بلا کے بہت سے درس آموز واقعات کومتند مصادر سے اخذ کر کے آپ نے ہادی ٹی وی کے ناظرین کومتنفیض کیا۔

اب بیدرس آموز واقعات طباعت کے ذریعہ قارئین کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں،اس خدمت سے سید الشہداء حضرت امام حسین علیه السلام کے عزاداروں کو کر بلا والوں پر گزرنے والے سپے واقعات پڑھنے کو ملیں گے،اہلِ منبراس کتاب سے استفادہ کر کے عزاداروں کو حقیقی مصائب سے آگاہ کر سکیں گے،خداوند عالم سب مونین کو معرفت امام علیہ السلام کی تو فیق عنایت فرمائے اور علامہ موصوف کو تو فیق مزید وعمر مدید عنایت فرمائے، آمین

محسن على نجفى جامعة الكوثر اسلام آباد

#### مقدمها شاعت دوم

لیجئے اس وقت کاروانِ شہادت کا دوسراایڈیش آپ کے ہاتھوں کی زینت ہے، جبکہ اس کا پہلا ایڈیشن اس سے پہلے جھپ کر قار ئین کے لیے باعثِ استفادہ ہوااوراب اس سے کوئی کتاب بھی باتی نہیں رہی، یہ عزیز زہڑا سر کارسید " ب الشہداءامام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے عقیدت مندوں کا جیتا جا گتا شہوت ہے۔

حضرت امام حسين عليه السلام كاكاروان شهادت آب كي قيادت ميس ٢٨ رجب

الحرام الد هور مین سے چلا، ۱۳ اشعبان الد ه میں مکہ پہنچا، ۱۸ ذی الحجہ الد هو مکہ سے چلا، منزلیں طے کرتا ہوا ۱۲ محرم الحرام الد هو کر بلا پہنچا، ۱۲ محرم سے ۱۹ محرم یا تاسوعا کی شام تک حالات مختلف صور تیں اختیار کرتے رہے، تاسوعا کی شام سے حالات کھے بہلے تبدیل ہوتے رہے اور دسویں محرم الد ها تاریخی دن اپنے اندر مختلف نوعیتیں لے کر طلوع ہوا اور یہ دن تاریخ عالم اسلام کا انو کھا اور یا دگار دن ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا مجرا گھر اجڑا گیا، امام عالی مقام، اصحاب باوفا اور انصار جاں نثار کے علاوہ خاندان بنی ہاشم میں سے اولا و ابو طالب عمران اور فاطمہ بنت اسد نے شجاعت وجوانم دی کے وہ جو ہر دکھائے کہ مجوکوں پیاسوں کی جنگ سے دنیاعش عش کراٹھی۔

اس کتاب میں ان تمام ہاتوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، سابقہ ایڈیشن میں کچھ ہاتیں ذکر کرنے سے رہ گئی تھیں ،اب اس کی تلافی کر دی گئی ہے، شہدائے کر بلا کا مقدس تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

ساتھ، ی تاراجی خیام، خیموں کی آتش زدگی، اسیری اہلِ بیت ایسے دلدوز واقعات کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، شام غریباں، اہلِ جرم کی بیتا ہی، بچوں کی ماؤں سے جدائی اور قید، گیارہ محرم کو اسرائے اہلِ بیت کی کوفہ روانگی، کوفہ کے بازاروں اور دربار کے حالات، بھران ہے کس و ہے آسرا قید یوں کے ساتھ نارواسلوک، کوفہ س سے شام کی طرف روانگی، راستے میں پیش آنے والے حالات اور شام شہراور دربار شام میں قید یوں کا داخلہ، دربار میں پیشی، عرصہ اسارت اور قید سے رہائی، کربلا میں آمہ، وہاں سے مدینہ والیسی، غرض تمام حالات کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، پوری کتاب مستندحوالوں سے مزین منفر دانداز میں تاریخ کربلا پرایک مستند دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔

مكتبة الهادى اسلام آباد اس كتاب كو دوباره شائع كرنے كا شرف حاصل كرر ما ہے، اس مرتبه كتاب كاروان

شہادت اور کاروانِ حریت کوایک ساتھ شاکع کیا جارہا ہے جبکہ اس میں ''راہیانِ شہادت' کے عنوان سے شہدائے کر بلاکا تفصیلی بیان بھی شامل کیا گیا ہے جودر حقیقت ہادی ٹی وی کے عشر ہم محرم الحرام اسپیا ھاکنشر شدہ پروگرام ہے۔
ہم ہادی ٹی وی کے مدیراعلی کے نہایت ہی تہد دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فراخ دلی اور کشادہ قلبی کے ساتھ اس کی اشاعت کی خصوصی طور پر اجازت عطافر مائی، دعا ہے خداوند عالم ہادی ٹی وی کی خدمات کواپنی بارگاہ اقد ساتھ اس کی اشاعت کی خصوصی طور پر اجازت عطافر مائی ، دعا ہے خداوند عالم میں شرف قبول عطافر مائے اور اس کے خدمت گزاروں کواپنی خصوصی عنایات سے نواز ہے۔
میں شرف قبول عطافر مائے اور اس کے خدمت گزاروں کواپنی خصوصی عنایات واعظین ، ذاکرین اور مومنین کو کما حقہ استفادہ کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

واناالاحفر محمطی فاصل بِنِي إِنْ الْخَالِحُ إِنْ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ

مقارمه:

### كاروان شهادت منزل بهمنزل

أسعظيم بستى كى بارگاه ميسسلام!

جس نے

"مَرْحَباً بِالْقَتُلِ فِي سَبِيُلِ اللهِ"راهِ خدايس مارے جانے كوفوش آمديد كه تا مول كه كرموت كو كے لگاليا۔

جسنے

"مَا أَهُوَنَ الْمَوْتَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْعِزِّ وَ إِحْيَاءِ الْحَقِّ "عزت اور فَلْ كوزندكر في كراه مين موت كس قدر آسان م كه كرعزت كي موت كوذلت كي زندگي پرترجيح دي ـ

جس نے:

''نَـحُـنُ أَهْـلُ بَيُتِ النَّبُوَّةِ أَولَىٰ بِوِلَايَةِ هٰذَا الْآمُرِ عَلَيُكُمُ ''ہماہل بیت نبوت ہیں اوراس امر خلافت کاتم سے زیادہ حق رکھتے ہیں' کہہ کرکسی فاسق و فاجر اور بے دین کی بیعت سے یکسرا نکار کردیا۔

جسنے:

''مَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَصْبِرُ عَلَىٰ ضَرُبِ السَّيُوفِ وَ طَعُنِ الْآسِنَّةِ فَلْيَقُمُ مَعَنَا وَ إِلَّا فَلْيَنْ مَنْ كُانَ مِنْكُمُ مِسَلَّا مِوهِ وَهِ الرَّالِيَةِ وَلَى كَانِيال بِرِدَاشِت كَرَسَلَا مُوهِ وَهِ الرَّالِيَةِ فَلْيَنْ مِنْ مِنْ مِن سَے جُوشِ لُواروں كے واراور نيزوں كى انياں برداشت كرسكتا مووه جمارے ميں نہيں ساتھ چلے، ورنہ يہيں سے بلٹ جائے ، كہدكركسى كواپنى اللي تخريك كے سلسلے ميں اندھيرے ميں نہيں ركھا۔

اس نے

" إِنِّى لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَ لَا الْحَيواةَ مَعَ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا بَوَمًا "مِينَ مُوت كو سعادت بجهتا بول اورظالمول كے ساتھ زندہ رہنے كوعذاب جانتا ہول كہ كرظلم واستبداد كے قصرِ شاہى پرٹھوكر ماردى۔

سلام ہواس پرجس نے:

'' إِنِّى لَا أَعُلَمُ أَصْحَاباً أَوُفَىٰ وَلَا خَيْرًا مِنُ أَصْحَابِى، وَ لَا أَهْلَ بَيْتٍ أَبَرُّ وَ أَوْصَلَ مِنُ أَفْسِلِ بَيْتِ لَا أَهْلَ بَيْتٍ أَبَرُ وَ أَوْصَلَ مِنُ أَفْسِلِ بَيْتِ '' مِيں نے اپنے اصحاب سے بہتر اور باوفا ترکسی کے اصحاب کو اور نہ بی اپنے اہلِ بیت اسے بڑھ کر باوفا تر اور صلد حی کرنے والاکسی کے اہلِ بیت کود کھتا ہوں' کہد کرتا قیامت شہداء کر بلا کی وفا اور استقلال پر مہر توثیق شبت کردی۔

أسعظيم بستى كوسلام:

" من به حَيَاةُ الْأُمَّةِ وَ الْمِلَّةِ وَ الشَّرِيْعَةِ هَلْدًا مَا عِنْدِى مِنَ الْبَضَاعَةِ الْمُزْجَاةِ وَ أَمَّا اَنْتَ يَا مَوُلَاىَ كَرِيْمٌ، لَا يُرْجِى مِنْكَ إِلَّا الْكَرَم"

اس عظیم ہستی کو ہمارے لا کھوں سلام جس نے امت مسلمہ، ملت اسلامیہ اور شریعت محدید کو بقائے وام عطاکی۔

ا\_مر\_ا قا!

میں آپ کی خدمت میں چندٹوٹے بھوٹے الفاظ کا نذرانہ لے کرآیا ہوں اور آپ کی کریم ذات سے کرم کے سوااور کیاامید کی جاسکتی ہے؟

حفزت پینمبرخدا،حفزت امیرالمونین اورحفزت حسن مجتبی پیلینا کے بعد دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری قدرت کی طرف سے آپ کے سپر دکی گئی،لہذا آپ نے تہیہ کرلیا تھا کہ اس کی دل وجان سے حفاظت کی جائے گی اگر چہ اس راہ میں انہیں بڑی سے بڑی قربانی بھی کیوں نہ دین پڑے تواس سے در لیخ نہیں کریں گے۔

غرض آپ جب بھی ہزید سے پہلے کے حکمرانوں کے ذریعہ دین اسلام کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھتے تو حالاتِ زمانہ کے تقاضوں کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں کوخطوط یا قاصد کے ذریعہ متنبہ کرتے یا اپنے سحر انگیز خطاب کے ذریعہ انہیں وعظ وقعیحت فرماتے اور اپنے نانارسول باباعلیٰ کی سیرت پڑمل کرتے ہوئے انہیں رو کنے کی کوشش کرتے۔



#### احساس ذ مهدواري

امیر شام نے مرتے وقت اپنے بیٹے بزید کو اپنا جائٹین نامزد کردیا، اوراس نے باپ کے مرتے ہی اسلام وہمن سرگر میال شروع کردیں اوران سرگر میوں پر مہر تقد بی ثبت کرنے کیلئے حضرت امام حسین یالیندا سے بھی تختی کے ساتھ بیعت کا مطالبہ کردیا، گرامام عالی مقام چونکہ اپنے دور میں دنیا پر خداکی ججت اور عالم امکان میں اولی بالتصرف سے ،لہذا انہوں نے اپنے اس الجی منصب کی پاسداری کرتے ہوئے بیعت سے صاف انکار کردیا، اس لئے کہ آپ ایک فرمہ وارشخصیت اور اپنے بھائی ، والداور نانا کے نمائندہ ہونے کے علاوہ حضرت آدم سے لے کر حضرت تحر مصطفی صلی اللہ علیہ والدوس کے امین سے ،لہذا آپ نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کردیا، چونکہ آپ جنگ فرا کہ والدا فران کو کا مین سے ،لہذا آپ نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کردیا، چونکہ آپ جنگ نہیں چاہندا خاموثی اختیار کرلی، مگر بزید کی طرف سے بیعت کیلئے مسلسل اصر ارپر آپ مسلسل انکار کرتے رہے ،مگر کہاں تک ؟

اب آپ کافرض بن گیاتھا کہ دنیا کے دل ور ماغ پر پڑے ہوئے پر دوں کو ہٹا کیں ،ظلم وظلمات ،جہالت اور تاریکیوں کو برطرف کر کے کا ئنات کوحق اور حقیقت کا تا بناک اور تا بندہ چہرہ دکھا کیں۔

اس کے حسین اللہ نے قیام کیا،آپ کے خونین قیام نے بوری دنیا کوہلا کررکھ دیا،اوراپنے مظلوم خون کی مقدس دھار سے دشمن کے ناپاک شیطانی عزائم پرالی کاری ضرب لگائی کہ قیامت تک کیلئے اس کانام داخل دشنام کر دیا اور تلوار پرخون کوغالب کرکے بتادیا دشمن خواہ کس قدر طافت ورکیوں نہ ہو قربانی،فدا کاری اور مظلومیت کے ذریعہ اس کو زیر کیا جاسکتا ہے۔

حضرت سیدالشهد الله کایزید کے مقابل قیام اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کی بحالی کیلئے تھا،اگرآپ کا قیام ممل میں نہ آتا تو آج نہ کسی کواسلام کاعلم ہوتا اور نہ کسی مسلمان کانام ونشان ہوتا،امام عالی مقام نے مسلم امہ کی مصلحتوں کو پیش نظرر کھ کرذاتی مفادات پر اسلامی مفاد کوتر جیج دی۔

شهادت ہے مطلوب ومقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی

عظیم انقلاب کے نتائج:

آپ نے اسلام کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اور اپنے اعز اء وا قارب اور اصحاب باوفا کی قربانی

دے کرایک عظیم انقلاب ہر پاکردیا ،ایباز وداثر انقلاب کہ ابھی آپ کے طقوم اطہرکا خون بھی خشک نہیں ہواتھا کہ یزیداور بنی امیہ کے خلاف انقلابی پر چم ہوا میں لہرانا شروع ہوگئے، ابھی آپ کا سرمبارک اور بے یارومد دگار قیدی پزید کے پاس نہیں پہنے گئے ہا کی مخالفت اور ناحق خون کے قصاص کیلئے ہر طرف سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اور نو بت باینجار سید کہ بن بیرکوخودا پے گھر میں امان ملنا مشکل ہوگئی اور اس پر ہر طرف سے اپنے عزیزوں بلکہ عور توں اور بچوں تک کی طرف سے ملامت کے تیر بر سنا شروع ہوگئے۔ اس انقلاب نے اردگر دکے ماحول کو اپنے قاتلوں پر شک کی طرف سے ملامت کے تیر بر سنا شروع ہوگئے۔ اس انقلاب نے اردگر دکے ماحول کو اپنے قاتلوں پر شک کردیا، اور انہیں معاشر ہے کے کسی اجتماع میں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، بلکہ نو بت یہاں تک بہنے گئی کہ مظلوموں کے قاتل ایک دوسرے کو معن کرنے لگ گئے پر یہ کہتا تھا کہ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے سارا قصورای کا تھا، اور ابن زیاد کہتا تھا کہ مدا ابن زیاد کہتا تھا کہ صاراتھ کے ساراتھ کے دیک کا تھا، اور ابن زیاد کہتا تھا کہ صاراتھ کو میں سعد کا ہے، ابن زیاد، پر یہ کواس کا ذمہ وارتھ ہراتا تھا۔

حسین طلط کے خونین قیام نے مسلمانوں کی راہوں کو بدل کے رکھ دیا،ان کے افکار تبدیل کردیئے، نیکی کوئیکی اور برائی کو بیان کے افکار تبدیل کردیئے، نیکی کوئیکی اور برائی کو برائی اور برائی کوئیکی سمجھا جاتا تھا، اور برائی کوئیکی سمجھا جاتا تھا، خبرات وحسنات کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول ہوگئی،نمازروزہ حج زکوۃ کوبقاودوام کی سندمل گئی۔

ابن زیاد نے جوساڑھے چار ہزار ہے گناہ قیدی زندان میں ڈالے ہوئے تھے انہیں آزادی مل گئی اور وہ بھی اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جویز بدوابن زیاد کے خوف سے کوفہ میں چھپے ہوئے تھے ظاہر ہو گئے اور مل کرگروہ اور پارٹیاں تشکیل دیں اور اموی حکومت اور ابن زیاد کے اقتدار کو چینج کردیا اور خون حسین کے انتقام کیلئے میدان عمل میں آگئے۔

شہدائے کربلاکے قاتل پہلے توبڑے فخر اور طمطراق سے اپنے ظالمانہ کارنامے حکام وفت کے سامنے پیش کرکے داد شجاعت اور انعام وصول کرنا چاہتے تھے لیکن خون حسین کے انقلاب نے وہ اثر دکھایا کہ وہ ی لوگ منہ چھپاتے پھرتے تھے، ابن زیاد مختلف حیلوں اور بہانوں کے تحت دارالا مارہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، شیعیان ودوستان اہل بیت جو کوفہ، بھرہ یاعراق کے کسی دوسرے شہر میں قیام پذیر تھے ایک دوسرے کے قریب ہوکر بنی امیہ کی استبدادی حکومت کے خلاف متحد ہوگئے۔

دس سال سے زیادہ عرصہ بیں گزراتھا کہ ای خونین تحریک کے سلسلے میں چارلا کھافراڈل کئے گئے جن کی مصیبت فرزندرسول کی مصیبت سے ملی ہوئی تھی۔

سیدالشہداء کے قیام کی وجوہات:

اگرآب قيام نفر مات توتمام ديني آداب درسوم كا غاتمه موچكا موتا

اگروہ داعی حق وحقیقت ، وہ پیشوائے ہے مثیل سیاست ، وہ نابغہ عظمت و ہزرگواری دشمن کے آگے تھوڑا سابھی سستی کا مظاہرہ کرتا تو آج دنیا میں ایک ارب سے زیادہ کلمہ گومسلمان موجود نہ ہوتے جواللہ کی تو حیداور محمصطفی سمی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔

چودہ صدیوں سے علماء ،عقلاء ،سیاستدان اور دانشور حسین علیہ السلام کی اس سیاست کوخراج عقیدت پیش کر نے آرہے ہیں ، یقیناً اس کی کوئی وجہ ہے ناں!

کوئی شخص خواہ کسی قدر عظیم اور قابل احر ام ہوا یک سال یا زیادہ سے زیادہ ایک صدی کے بعد اس کانام لینے والا کوئی نہیں ہوتا، حوادث زمانہ اس کے روحی آثارتک کومٹادیتے ہیں، گرکیا کہنے حسیطالٹا تیرے !! تونے آج سے تقریباً چودہ سوسال پہلے اپنے پاکیزہ خون سے صحرائے کر بلا میں جوانمٹ تحریرین نقش کی ہیں وہ آج بھی دنیا کی نظروں کو خیرہ کررہی ہیں، دنیا میں کئی عظیم انقلابات آئے چنگیز و افغان وہند اور نجد یوں جیسے فتنے رونما ہوئے ، صلببی جنگیں معرض وجود میں آئیں، نام نہاد مسلمانوں اور غیر مسلوں کی بلغاریں ہوتی رہیں گرتیرے خون کی تا شیر کوذرہ برابر بھی کم نہ کر کیس، ہاں گروہ انقلاب کامیاب ہے جو سینی کمتب سے مضبوط رشتے میں جڑا ہوا ہے۔

روئے زمین پررہنے والے حق پرست مسلمان خواہ وہ شیعہ ہوں یاسی ، اپنے اس عظیم پیشوااوراہام برحق کوخراج عقیدت پیش کرنے اوراسلام کی مجد وعظمت اور فضائل آل محمہ کے ذکر کی تجدید کیلئے ، کی قتم کے خرج کرنے سے گریز نہیں کرتے ، اوران کی نگا ہوں میں جو بھی چیز محبوب ترین اور مرغوب ترین ہوتی ہے اس راہ میں صرف کردیتے ہیں ، اپنے پیشوا کے بارے میں ان کے بیے جذبات ، یہ قدر دانی اور سپاس گزاری اس لئے ہے کہ اگرید دوراندیش پیشوا اور رہبر فرزانہ اپنے مقدس خون کا نذرانہ راہ اسلام میں پیش نہ کرتا تو یہ ملت محوا ور نیست ونا بود ہو چکی ہوتی۔

''لاَتَحُسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوُ افِی سَبِیُلِ اللهِ اَمُواتًاط بَلُ اَحُیَآءٌ عِنْدَرَبِّهِمُ یُرُزَقُونَ جولوگ راه خدامیں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں انہیں مردہ مت مجھودہ زندہ ہیں اورا پے رب کے ہاں روزی

یارہے ہیں (آلعران/۱۲۹)

حسین الا الویقین تھا کہ وہ گھائے کا سودانہیں کررہے، دنیا کی اس قدراہمیت نہیں ہے کہ ایک خدائی فریضے کی تکمیل میں ستی کامظاہرہ کیاجائے ،اسی لئے وہ مصم ہو گئے اور پختہ ارادہ کرلیا کہ مظلوم اور ستم رسیدہ معاشرے کوظالموں اور ستمگاروں کے چنگل سے نکال کرہی رہیں گے۔

انہیں معلوم تھا کہ فن اور حقیقت کی راہ میں فدا کاری موت نہیں بلکہ ابدی زندگی ہے، بیاس عظیم انسان کا کارنامہ ہے جس نے اپنی ایک تھوکر سے مادیت کی تمام عمارتوں کوخاک میں ملادیا اورظلم وستم کے شاہی قصور کوتباہ وہر باد کرکے اسلامی امه کودشمن کے خونی پنجول سے نجات دلا دی ،اوراپیے لئے زندگی ء جاویداورمسلمانوں کیلئے ہمیشہ کے امن وسلامتی اورسعادت کی صانت حاصل کرلی۔

چودہ صدیاں بیت کئیں مگرنام حسین اور کارنامہ سی نت نیاہے، زندہ ہے تا بندہ ہے اور پابندہ ہے، ندکورہ عرصہ سے حسین کے نام کی مجالس بریا ہوتی آرہی ہیں، حسین کے نام کے مدارس اور مساجد تغیر ہورہی ہیں، حسین کے نام سے کتب خانے اور لائبر ریاں تشکیل ہوتی آرہی ہیں، حسیطالنٹا کے مقدس نام پرعمارتیں، پُلیں، سقا خانے، تکیئے، سبیلیں اور امام بارگا ہیں تعمیر ہوتی آرہی ہیں، جہال پر ہزاروں لا کھوں لوگ جمع ہوکر حینی منبر کے سامنے بیٹھ کرحسینیٹ کے تذکر ہے اور ان کی بے مثال اور عدیم النظیر قربانیوں کی یا دکوتازہ کرتے ہیں،صدیوں سے آپ کے مزارمبارک کے گر دطواف اور زیارت کودنیاجہاں کے لوگ انجام دیتے آرہے ہیں اور اسے اپنے لئے ذریعہ نجات بھے ہیں اوریقینا ہے بھی ایسا ہی۔ مقصد حسين

حضرت سیدالشہد اعلیلنا نے اپنی شہادت کے مقصداور ہدف کوسرخ پرچم پرتحریر کے اپنے خیمہ سلطانی کے مقدی دروازے پرنصب کرویا ہے جہاں پردشمن بھی بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے کہ: إِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّاسَعَادَةً \_\_\_\_ وَلَا الْحَيْوةَ مَعَ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا بَرَمًا تحسين راه خدامين موت كوسعادت مجهتا ہے اور ظالموں كے ساتھ زنده رہنے کوذلت، اور 'هَيْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة ' ذلت حسينٌ ہے کوسول دور ہے۔ اس مقصد کوملی جامه پہنانے کیلئے حصرت امام حسین طلیقا اپنے الہی کاروان کومدینه منورہ سے پوری عزت وعظمت كے ساتھ شہادت گاہ الفت كى طرف لے چلے، كيے چلے؟ كہاں ركے؟ كہاں تھہرے؟ كيا گزرى؟ آ ہے ہم سب مل کراس کاروان کے منزل بدمنزل ہمگام ہوکر چلتے ہیں۔

## حضرت امام حسين عليتكم مدينه مين

فصول المهمه ص ٢٣١ مين ابن صباغ مالكي اورار شادص ٢٠٠ مين شيخ مفيد عليه الرحمه لكهت بين:

یزید کے باپ امیر شام کی وفات ماہ رجب کے وسط میں والے میں ہوئی جبکہ اس نے آپ مرنے سے پھی ال پہلے یزید کیا جبحت لینی شروع کردی تھی اور اپنے باپ کے مرنے کے وقت یزید شام میں موجو وزییں تھا بلکہ شکار کیلئے شام سے باہر گیا ہوا تھا، اس کے باپ نے مرنے وقت اس کیلئے وصیت نامہ تحریر کر کے اپنے سر بانے کے نیچ رکھ دیا تھا، جب وہ شکار سے والی آیا تو اسے باپ کے مرنے کی اطلاع ہوئی، اس نے سر بانے کے نیچ سے وصیت نامہ اٹھایا اور پڑھنے کو و شکار سے والی آیا تو اسے باپ کے مرنے کی اطلاع ہوئی، اس نے سر بانے کے نیچ سے وصیت نامہ اٹھایا اور پڑھنے کے فور اُبعد حاکم مدینہ 'ولید بن عتب بن ابی سفیان' کے نام ایک خطاکھا جس میں اپنے باپ کے مرنے اور اپنے تخت نشین ہونے کی اطلاع دینے کے بعد لکھا کہ ''اس خط کے ملتے ہی حسین بن علی طلائلا ،عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن زبیر سے بیعت لے اور اس بارے میں تمہیں کی قتم کی چثم پوٹی یا تا خرکی ہرگز اجاز ہے نہیں ہے''

خط کے ملتے ہی ولید نے فوراً مروان بن حکم کومشورہ کیلئے اپنے در بار میں بلایا:

مروان نے کہا کہ'' ابھی ابھی ان نینوں کو بلا کریہ خط انہیں دکھاؤا گرانہوں نے بیعت کرلی تو کیا ہی خوب ہمہارامقصدحاصل ہوجائے گا\_ وگرنداس جگہ پر چیکے سے ان کی گردنیں اڑا دواورلوگوں کوامیر شام کی موت کاعلم ہونے سے پہلے ہی ان کے جسموں کوٹھکانے لگا کرسروں کوشام بھیج دو،البتہ مشورہ کے دوران طے پایا چونکہ عبداللہ بن عمر بے ضررانسان ہے لہذاس سے تعرض نہ کیا جائے ،بس حسین بن علی اورعبداللہ بن زبیر کو بلایا جائے۔

چنانچہ انہیں بلانے کیلئے جب قاصدان کے پاس پہنچاتو دونوں حضرات مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے،قاصد خناصد خناصد کے انہیں ولید کا پیغام پہنچایا،عبداللہ بن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ:'' آخر کیا وجہ ہے کہ آج ستا کیس رجب بعد ساکتہ ھی شام کے وقت ہمیں بلایا جارہا ہے؟''

امام عليه السلام نے فرمايا:

"میراخیال ہے کہ معاویہ اس دنیاسے رخصت ہوگیاہے اور یزید نے ہم سے بیعت کامطالبہ کیاہے، ولید جاہتاہے کہ معاویہ کی خبر مرگ فاش ہونے سے پہلے پہلے ہم سے بیعت لے لی

این زبیرنے کہا:

"بخدامیں بھی میمی سمجھتا ہوں!!" عُرُض انہوں نے ولید کے قاصد کوکہا: "متم جاؤ ہم ابھی آرہے ہیں!''چنانچیغروب آفتاب سے ایک گھنٹہ پہلے حضرت امام حسین طلائٹا نے جوانان بنی ہاشم کو حکم دیا کہ تکواریں حمائل کرکے ہمارے ساتھ چلیں اور ساتھ ہی ہیجی تھم دیا تھا کہ:''تم لوگ ولید کے دربار سے باہرر ہناا گر ہماری آواز بلند ہویا ہمارے باہر آنے میں دیر ہوجائے توشمشیر بکف فوراً اندر آجانا'' غرض امام عالیمقامم الرکے اندرتشریف لے گئے ،سلام کیااورد یکھا کہ ایک طرف ولیداور دوسری طرف مروان بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ولیدنے امام کوبھی بیٹھنے کا کہااورامیر شام کی موت کی خبر دی اور ساتھ ہی یزید کی بیعت کامعاملہ بھی اٹھایا اور کہا کہ:''یزیدنے مجھے تی سے آپ کی بیعت کا حکم دیا ہے!''

بين كرامام عاليمقالم الناب

"إنَّالِلَّهِ وَإِنَّا اِلَّهِ رَاجِعُونَ ، إِنَّا آهُلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ وَمَهْبِطُ الْوَحْيِ وَمَحَلَّ الرَّحْمَةِ بِنَافَتَحَ اللَّهُ وَبِنَاخَتَمَ اللَّه ....." ہم اہل بیت نبوت ہیں،رسالت کی کان ،فرشتوں کے آنے جانے اور نزول وحی کامر کز ہیں یعنی علم وکمال کامرکز اور حامل پرچم تو حیداللی ہیں ،خلافت کا آغاز ہم سے ہوااور امامت کی انتہا بھی ہم ہی پر

....وَيَزِيدُرَجُلٌ فَاسِقٌ ، شَارِبُ النَّحُمُورِ وَرَاكِبُ الْفُجُورِ وَقَاتِلُ النَّفُسِ الْمُحْتَرَمَةِ

يزيدا يك فاسق وفاجرشرا بي اور بدچلن شخص تفس محتر مه كا قاتل ہے اور على الاعلان فسق و فجو ركا ارتكاب كرتا بالهذا" مِثْلِي لايْبَايِعُ مِثْلَه" مير عجيبااس جيس كى بيعت نهيں كرے گا۔ " وَلَكِن نَّصُبَحُ وَتَصُبَحُونَ وَنَنظُرُ وَتَنظُرُونَ اَيُّنَااَحَقُّ بِالْخِلافَةِ وَالْبَيْعَةِ تم اس وفت اس بات کورہنے دومیں نے سب حقائق بتادیئے ہیں کل دیکھاجائے گااورہم تم ،مل كرغوركرين كهكون خلافت كے لائق ہے اوركون بيعت كے قابل ہے؟

بہ کہااوراٹھ کھڑے ہوئے۔

مروان نے ولید کی طرف رخ کر کے کہا:

''اگرتم نے آج حسیطالط اکو جانے دیا تو پھر بھی تمہارے ہاتھ آنے کے ہیں ، انہیں فوراً گرفتار کر کے بیعت لے لو،اگرنہیں ماننے توان کا سرتن سے جدا کردو''

امالم المالية الميز مسكراب كساتهم وان عيفر مايا:

"أَيَابُنَ الزَّرُقَآء أَانَتَ تَضُوبُ عُنُقِى اَمُ هُو؟" اوبدكارعورت كے بیٹے تم مجھے ل كروگے ياوليد؟ "كَذِبُتَ وَاللَّه وَاَثِمْتَ!"

بخدا تونے جھوٹ بولا اور گناہ کا ارتکاب کیا۔

یہ کہااور باہر آگئے اور مروان نے کہا:''ولیدتم نے میری بات نہیں مانی اب حسین بھی بھی تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے''ولیدنے مروان کی سرزنش کرتے ہوئے کہا:''مروان تمہارابراہو،تم مجھے ایسے کام کی ترغیب ولارہے ہوجس میں میرے دین کی بتاہی ہے،خدا کی تنم !اگرمشرق سے لے کرمغرب تک کا تمام مال دنیا میرے ہاتھ پر رکھ دیا جائے اور اس کے بدلے میں مجھے تر حسیطالنظ ای پیشکش کی جائے تو بھی میں ایسانہیں کروں گا''

بہرحال امام علیہ السلام اپنے گھروا پس لوٹ آئے اور ولید نے عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینے کیلئے اس کی تلاش شروع کر دی مگروہ چیکے سے اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا، ولید نے امائیم آکود و بارہ طلب کیا مگر آپ نے جانے سے انکار کر دیا اور مدینہ چھوڑنے کا قصد کر لیا۔

دوسرے دن امام علیاتشاکی مروان کے ساتھ سرراہے ملاقات ہوگئ تو اس نے حجے سے امام علیہ السلام سے کہنا شروع کردیا:

"إنِّي نَاصِحْ فَأَطِعُنِي تَرُشُدُوتَسدد"

حسین ! میں آپ کی خیرخوائی کی بات کرتا ہول، میری بات مان لیں اس میں آپ کی بہتری ہے، امام نے فرمایا: ''وَ مَاذَاکَ یَا مَروان ؟'' مروان وہ کیا ہے؟

کہا:

''انِی آمُرُکَ بِبَیْعَةِ اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِین یَزیُدُفَانَّهُ خَیْرٌلْکَ فِی دِیْنِکَ وَدُنْیَاکَ ''میں آپ کویہی کہوں گا کہ (نعوذ ہاللہ) آپ یزید کی بیعت کرلیں ،اسی میں آپ کی دین ودنیا کی بھلائی ہے۔

بين كرز مراب كالله الكوجلال الميااورفر مايا:

''إِنَّ اللّٰهِ وَإِنَّ اللّٰهِ رَاجِعُوْنَ وَ عَلَى الْإِسُلامِ السَّلامُ اِذْقَدُ بُلِيَتِ الاَّمَةُ بِرَاعِ مِثُلِ يَزِيدُ وَهُورَجُلٌ فَاسِقٌ ، لَقَدُقُلُتَ شَطَطامِّنَ الْقَولِ'' وَيُحَكَ يَأْمَرُوانُ أَتَأْمُرُنِي بِبَيْعَةِ يَزِيدُوهُورَجُلٌ فَاسِقٌ ، لَقَدُقُلُتَ شَطَطامِّنَ الْقَولِ'' اب حالت بيه مولى كرمسلم امه كى آزمائش يزيد جيه عمران كو دريعه كى جارى جه مروان تجم پرافسوس ہے تو جھے يزيد كى بيعت كاكہتا ہے ، حالانكہ وہ ايك فاسق فاجر شخص ہے تو نے برسى غلط بات كى ہے .....

اس کے ساتھ ہی آپ نے اسے خوب سنائیں، جس کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتا تھا،اورغصہ میں جل بھن کرولید کے پاس چلا گیااورامانیم اپنے مدینہ چھوڑنے کی تیاری شروع کردی۔

قبر رسول بر:

يه ٢٨ر جب الدهك رات هى اورا بآخرى وداع كيك اپنا بان كى قبر مطهر پرائ ورا كرع ض كيا: "اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ إِانَا الْحُسَيْنُ ابْنُ فَاطِمَةَ فَرْخُكَ وَابْنُ فَرْخَتِكَ ، وَ سِبْطُكَ وَالَّذِى خَلَفْتَنِى فِى أُمَّتِكَ"

اے اللہ کے رسول ! آپ پرمیراسلام! آپ کا نواسہ آپ کی گخت جگراور نورنظر فاطمہ زیر طالعہ کا گخت جگراور نورنظر فاطمہ زیر طالعہ کا فرزنداور وہ نواسہ ہوں، جسے آپ اپنی امت میں امانت کے طور پر چھوڑ کررخصت ہوئے ہے۔

اللہ کے رسول آپ دیکھئے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیاسلوک کیا ہے! مجھے چھوڑ دیا ،میری حرمت کوضائع کر دیا ،میں بیشکایات لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اب مجھے اپنے پاس بلالیں۔ پھر آپ نے اپنے خالق سے مناجات کرتے ہوئے عرض کی :

"اَللَّهُمَّ هَاذَاقَبُرُنَبِیْکَ مُحَمَّدُوَّ اَنَا ابُنُ بِنُتِ نَبِیْکَ وَقَدُ حَضَرَمِنَ الْاَمْرِ مَاقَدُ عَلِمتَ" خداوندا! یہ تیرے پَیْم برمحمصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسکم کی قبرہے اور میں تیرے نبی (ص) کا نواسہ ہوں اور حالات جس نبج پر پہنچ گئے ہیں تو بہتر جانا ہے۔ "اَللّٰهُمَّ إِنِّى أُحِبُّ الْمَعُرُوفَ وَانْكِرُ الْمُنْكَرَوَ اَسْئَلُكَ يَاذَالُجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ابِحقِ هذَاالُقَبُرِوَمَن فِيُهِ إِلَّا خُتَرُت لِيُ مَاهُولَكَ رَضِيً وَلِرَسُولِكَ دِضيً" بارالها! تو بهتر جانتا ہے كہ میں نیكیوں كودوست ركھتا ہوں اور برائیوں كو بُراسمجھتا ہوں، اے ذوالجلال والاكرام الله! تخفیے اس قبراوراس كے ساكن كا واسطر تو ميرے لئے وہى اختيار فرماجس میں تیرے اور تیرے رسول كى رضا ہو۔

اس حالت میں جبکہ دیدارت کیلئے اشک شوق آپ کی آنکھوں سے جاری سے کہ آپ کوہ ہیں پر نیندا گئی ، آپ خواب میں کیاد یکھتے ہیں کہ آپ کے جد ہزرگوار سرکار رسمالتمآ ب نے آپ کواپی آغوش مبارک میں لے کرفر مایا:

"خبینیسی یا حُسین اِکٹائیسی اَرَاکَ عَن قَرِیْتٍ مُّرَمَّلاً بِدِمَائِکَ بِارُضِ کَرُبٍ وَ بَلامِن عَصَابَةِ مِنُ اُمَتِی وَ اَنْتَ مَعَ ذَالِکَ عَطُشَانُ لَا تُسُقٰی وَظَمُآنُ لَاتُرُوی "
میرے بیارے حسین اُلگا اور یا میں و کھی رہا ہوں کہ میں عنقریب کرب اور بلاکی سرز مین میں تمہارے میں خون سے غلطان کیا جائے گا اور یہ کام میری ہی امت کے کھی لوگ انجام دیں گے ، اس حالت میں کہتم میں کئے جاؤگ۔

''وَهُمُ مَعَ ذَالِکَ یَرُجُوُنَ شَفَاعَتِی لَا اَنَالَهُم الله شفاعتی یوم القیامة'' تہارے قاتل تہہیں قتل کرنے کے بعد بھی قیامت کے دن میری شفاعت کے امیدوارہوں گے ،خداانہیں،میری شفاعت نصیب نہ کرے۔

"حَبِيْبِي يَاحُسَين إِنَّ آبَاكَ وَأُمُّكَ وَآخَاكَ قَدِمُوا عَلَى وَهُم مُّشُتَا قُوْنَ إِلَيْكَ ، وَالْحَالُ وَإِنَّ لَكُ اللهُ ا

میرے محبوب حسین المجھی ابھی تمہمارے باپ ہتمہاری ماں اور تمہمارے بھائی میرے بات ہیں آئے ہیں وہ سب تمہماری ملاقات کے مشاق ہیں ،حسین ابہشت میں کچھ درجات ایسے ہیں جنہیں تم شہادت کی وجہ سے حاصل کرسکو گے، للہذا:

"أُخُرُجُ إِلَى الْعِرَاقِ إِنَّ اللَّهَ شَآءَ أَن يَّرَاكَ قَتِيلاً"

تم سرز مین عراق کی طرف چلے جاؤ کیونکہ خدا کی مشیت یہی ہے کہ وہ آپ کوشہاوت کے درجے پردیکھے۔(ناسخ التواریخ جلد ۲ ص ۷۰)

#### مال اور بھائی کی قبروں پر:

اس کے بعد آپ بی ماں جناب فاطمۃ الزہراسی فیرمبارک کے سامنے کھڑے ہوکر ماں کے بیار، بزرگواری ، فدا کاری اور محبت کو یا دکر کے خوب روئے ، دعاؤں کے طالب ہوئے اورالوداع کہی ، پھراپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبی ، فدا کاری اور محبت کو یا دکر کے خوب روئے ، دعاؤں کے طالب ہوئے اورالوداع کہی ، پھراپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبی علیا میں ایا بھائی کی محبتوں کو یا دکیا در ددل بیان کیا اور رور وکر بھائی کو بھی خدا حافظ کہااور گھرواپس آگئے۔

### مخدرات عصمت کی بے تابی:

جب مخدرات عصمت وطہارت خواتین بی ہاشم کومعلوم ہوا کہ امام عالیمقائم مدینہ کوچھوڑ رہے ہیں تواس بات سے وہ سخت بے چین ہوگئی مگلہ بنی ہاشم میں کہرام سابر پا ہوگیا، بی بیول نے ایک جگہ جمع ہوکرنو حہرائی شروع کر دی، امام نے ان کے پاس جاکرانہیں صبر وسکوت کی تلقین کی ، تو مخدرات عصمت نے جواب دیا: ہم کیونکر نہ نو حہ کریں جبکہ آج کا دن ہمارے لئے ایسے ہے جیسے آج رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہورہے ہوں ، اور علی وفاطمہ اور حسن مجتبی ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہوں ، اور علی فروں کے مجبوب حسین اخدا ہم سب کو آپ پر قربان کردے!!

روایت میں ہے کہ آپ کی ایک پھوپھی نے آپ کے پاس آکرکہا: میں نے ہاتف غیبی کی بیآوازی جوبیکہ رہاتھا:

اِنَّ قَتِیُلَ الطَّفِّ مِن آلِ هَاشِمِ اَذَلَّ رِقَابًامِّن قُریُشِ فَذَلَّتٖ
بی ہاشم کے ایک مقتول نے جوسرز مین کر بلا میں شہید ہوگا، قریش کی گردنوں کوذلیل کرکے جھکا دیا ہیں وہ ذلیل ہوکررہ گئیں۔(اس طرح کے اور بھی بہت سے اشعار پڑھے)

توامام نے فرمایا:صبر کے سواکوئی جارہ ہیں ، پیخدا کی حتمی تدبیر ہے جو پوری ہوکرر ہے گی۔ (مقتل انحسین مقرم ص ۱۳۷)

امسلماً امام کے حضور میں:

علامہ جلسی تحریر فرماتے ہیں کہ:'' جب امام حسین علائلا نے مدینہ سے سفر کی تیاری کی توام المونین جناب بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں اور کہا: میرے بیارے حسین اعراق کی طرف سفر کر کے مجھے میں مبتلامت کرو،

كُونكه مِن فِيْمَهِ الرَّانَ السول خداً مِن البَول في البُول في البُول في البُول في اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الْحُسَيْنُ بِالْرُضِ الْعِرَاقِ بِالْرُضِ يُقَالُ لَهَا كُوبُلا "مير عبيج حسينً كوعراق كى مرزمين مِن قَلْ كرين مَ عَرِيلا كَبْحَ بِين -

امام نے جواب میں فرمایا:

امال جان! خداکی قسم میں اپنے انجام سے بخوبی واقف ہوں، لیکن اس کے سواکوئی اور چارہ نہیں ہے، بخدا میں جانتا ہوں کہ کس دن اور کس جگہ مارا جاؤں گا،اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کون شخص مجھے قبل کرے گا،اس جگہ کوبھی جانتا ہوں کہ اس جگھے قبل کرے گا،اس جگہ کوبھی جانتا ہوں کہ اس جا اور اہل بیت کے کو نسے افراد ہوں گے جو میرے ساتھ جام شہادت نوش کریں گے،اماں! اگر آپ چا ہیں تو میں آپ کووہ جگہ اور سب منظر بھی دکھا دوں؟ اس کے بعدامام نے اپنے دست مبارک سے مرز مین کر بلاکی طرف اشارہ کیا،ام سلمہ کوتمام منظر نظر آنے لگا، جسے دیکھ کرسخت بے چین ہوگئیں اور گریہ وزاری کرنے لگیں، پھر انہیں رخصت کیا، بعض روایات کے مطاق امام نے انہیں کر بلاکی مٹی بھی دی اور اسے دی محرم تک سنجال کرد کھنے کی تاکید گی۔

( بحارالانوارجلد ٢٣٣ ١٣٣)

#### محرحنفيه كالضطراب:

جب حضرت امام عالیمقامیم کے بھائی جناب محرّ بن حنفیہ کومعلوم ہوا کہ آپ مدینہ چھوڑنے کا تہیہ کر چکے ہیں تووہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کرنے لگے:

اے جان برادر! آپ تمام کا نئات میں سب سے بڑھ کر مجھے بیارے ہیں،اور مجھے سب سے زیادہ
عزیز ہیں اور اپنی خیرخواہی کو آپ سے چھپا کرنہیں رکھنا چاہتا، جہاں تک ہوسکے بزید کی بیعت
نہیں کرنی ،اللہ نے آپ کو مجھ پرشرف عطافر مایا ہے اور آپ کو بہشت کا سر دار بنایا ہے ، جہاں تک
ہوسکے آپ شہروں میں سکونت سے پر ہیز کریں .....

آپ مکہ چلے جا کیں اور دہاں جا کر سکونت اختیار کیجئے ، اگر مکہ والوں نے بے وفائی کی تو پھر یمن کارخ کیجئے ، وہاں پر دہنے والے آپ کے نا نا اور بابا کے شیعہ ہیں ، ان کے دل بڑے رحیم اور عزم بہت صمیم ہیں ، اگر انہوں ہے بھی وفا کا کوئی ثبوت نہ دیا تو جنگلوں اور بیابانوں کی طرف نکل جائے ، یا شہر بہ شہر سفر اختیار کیجئے یہاں تک کہ آپ کومعلوم ہوجائے کہ لوگوں کا انجام کہاں تک جا پہنچتا

يين كرامام في فرمايا:

برادرجان! آپ نے میرے بارے میں بہت مہربانی فرمائی ہے، اللہ تعالی جمارے اور ان فاسقوں کے درمیان سے فیصلہ فرمائے گا۔

بعض روایات کے مطابق جناب محمد بن حنفیہ نے اپنی گفتگو کو یہبیں پرروک دیااور جی بھر کرروئے اوراہام مظلوم نے بھی بہت گرید کیا، آخر میں امام مظلوم نے فر مایا

اے بھائی اگر دنیا میں کہیں بھی میرے لئے جائے پناہ اور ٹھکانہ نہ ہو پھر بھی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گااورا بنی اس راہ میں اوراپنے پختہ عقیدہ کی خاطر اپنی جان کی بازی لگادوں گا۔

محربن حنفيه كوامام كى وصيت:

امام طلط نے فرمایا: خدا آپ کواس نفیحت اوراجھی باتوں کی جزائے خیرد ہے ،اس وقت میں مکہ کی طرف جار ہاہوں ،اس سفر میں میرے ساتھ میری بہنیں ، بھائی (حسین اگلیا) کی اولا داور ہمارے شیعہ ہیں ،ہم سب کا یک ہی مقصد اور مطلوب ہے ،لیکن اگر آپ مدینہ میں رہنا چا ہیں تورہ سکتے ہیں اور یہاں پررہ کر مجھے یہاں کے حالات وواقعات سے مطلع کرتے رہیں۔

اس کے بعد آپ نے انہیں یوں وصیت فرمائی:

بسم الله الرحمن الرحيم

هَذَامَااَوُصلى بِهِ الْحُسَيْنُ بنُ عَلِيٌ بُنِ اَبِيُ طَالِبٍ إلى آخِيُهِ الْمَعُرُوفِ بِابُنِ الْحَنَفِيّه ،إنَّ الْحُسَيْنَ يَشْهَدُ اَن لآاِللهُ إلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًاعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ،جَآءَ بِالْحَقِّ مِن عِنْدِالْحَقِّ، وَاَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَحَقِّ، وَاَنَّ السَّاعَةَ الِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيُهَا، وَاَنَّ یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے ان کے بھائی کے نام جو محمد بن حنفیہ کے نام سے معروف ہیں، حسین اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ برحق معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جو وحدہ لاشریک ہے، اور یقینا حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ ورسول ہیں، جوحق کی طرف سے (دین) حق لے کرآئے اور جنت و دوز خ برحق ہیں، قیامت آنے والی ہے اس میں قطعاً شک نہیں ہے، خداوند عالم مُر دول کو دوبارہ زندہ کرے گا، اما بعد:

میں نہ تو فتنہ وفساداور نہ ہی تفریخ وخود نمائی کیلئے مدینہ سے باہر ٹکلا ہوں ، بلکہ اس لئے باہر آیا ہوں تاکہ ا اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں ، امر بالمعروف اور نہی عن المئر کا فریضہ اداکروں اور اپنے نانا پینے بڑو اور باباعلی بن ابی طالب کی سیرت پڑمل کروں پس جو خص حق کی دعوت کو قبول نہیں کر ہے گاتو میں صبر کروں گا، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے اور اس قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرمائے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے ولا ہے۔

> ميرے بھائى! يەمىرى آپ كودصيت ہے۔ وَمَاتَوُ فِيُقِى إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيْبُ

پھرآپ نے اس تحریر کومہر کیاا ور لپیٹ کراپنے بھائی محد بن حنفیہ کو دی اور آدھی رات کومدینہ سے کوج فر مایا۔ سید ۲۸ رجب ب کے ھاتو ارکی رات تھی۔ (ناسخ التو اریخ جلد ۲ ص ۲۲ ا،نفس المہمو م ص ۳۳، بحار الانو ارجلد ۲ ص ۳۲۹)

مکهکوروانگی

# مكه كور وانگى

حضرت امام حسین علین این ساتھا ہے اہل بیت کی مخدرات عصمت ، اپنی اولا د، اپنے بھائی اور بھیجوں کوساتھ کے کرمدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کی زبان مبارک پرسورہ قصص کی اکیسویں آیت تھی جوحضرت موئ کے بارے میں ہے

"فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ"

لینی حضرت موی خوف اورخطرہ محسوں کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے اور کہنے لگے پرورد گارا مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطافر ما۔

عبراللد بن مطيع كي ملاقات:

آپ کاسفر مکہ کی طرف جاری تھا کہ اثناء راہ میں پیغمبر خدا کے صحابی عبداللہ بن مطیع کی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگئی ، انہوں نے عرض کیا: '' فرزندرسول 'امیری جان آپ پرقربان ! رات کے وقت آپ کہاں جارہے ہیں؟''اما م نے فرمایا: ''اما آلآن فَسَمَتُ ہو وَاَمَّا اِسَعُدُواُ اَسْتَ خِیْرُ اللّٰهَ ''اس وقت تو مکہ کا ارادہ ہے کیکن بعد میں خداسے خیر کی درخواست کرول گا، تو عبداللہ نے از راہ ہمدردی عرض کیا:

میں آپ کے قربان جاؤں اگر آپ مکہ جارہے ہیں ٹھیک ہے ، البتہ کونے کے ارادے کو ملتوی
کردیں ، کیونکہ کو فہ والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد کوشہیداور بھائی (حسین الله علی کوخانہ
نشین کردیا تھا، بہتر یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی ہمسائیگی ہی کواختیار کئے رکھیں کیونکہ آپ عربوں کے
سردار ہیں اوراہل حجاز آپ کودل وجان سے جا ہتے ہیں ، اورلوگ بھی مکہ کے اطراف سے آکر بیعت
کریں گے۔

# مكهمين نزول اجلال

۲۸ رجب اتو ارکو چلا ہوا کاروان شہادت ۱۳/شعبان جمعہ کی شب کومکہ معظمہ میں پہنچااوراما م علیاتشا سورہ فقص کی ۲۲ ویں آیت کی تلاوت کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے جوموی تا کے بارے میں ہے۔

وَلَمَّاتُوجَّهَ تِلُقَآءَ مَدُينَ قَالَ عَسىٰ رَبِّي أَن يَهُدِينِي سَوَآءَ السّبِيلِ

یعنی جب موسیٰ نے مدین کارخ کیاتو کہا: امید ہے میر ابرور دگار جھے سید ھے راستے کی ہدایت فر مائے گا۔

امام علی از محمد میں قصد اقامت فرمایا، اور لوگ آپ کی خدمت میں پہنچنے گئے، اور جولوگ عمرہ کرنے کیلئے مکہ معظمہ میں آتے تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں شرفیاب ہونے گئے، اور عبداللہ بن زبیر آپ سے پہلے مکہ میں پہنچ بچکے تھے معظمہ میں آتے تھے وہ بھی روزانہ یا ایک دن چھوڑ کرآپ علیفا کے پاس ملاقات کیلئے آنے گئے، البعة اس دوران جونماز وطواف میں سرگرم تھے وہ بھی روزانہ یا ایک دن چھوڑ کرآپ علیفا کے پاس ملاقات کیلئے آنے گئے، البعة اس دوران میں عبداللہ کے اندراضطرابی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جب تک امام صیف الله معظمہ میں میں عبداللہ کے اندراضطرابی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جب تک امام صیف الله کی اجتماعی اور معاشرتی تشریف فرما ہیں اسوقت تک اہل حجازاس کی بیعت نہیں کریں گے، اس لئے کہ ایک تو امام علیہ السلام کی اجتماعی اور دوسرے بی کہ بیشتر لوگ امام علیہ السلام کی ہی کی بیعت کو کسی دوسرے شخص پرترجیج دیتے ہے۔ (ارشاد شیخ مفید سرے شخص پرترجیج دیتے ہے۔ (ارشاد شیخ مفید سرے شفید سرے شخص پرترجیج دیتے ہے۔ (ارشاد شیخ مفید سرے مفید سرے سے بالاتر تھی اور دوسرے بید کہ بیشتر لوگ امام علیہ السلام کی ہی کی بیعت کو کسی دوسرے شخص پرترجیج دیتے ہے۔ (ارشاد شیخ مفید سرے ک

قبرخد بجة الكبرى كي زيارت:

عضرت امام حسین الله کا بیان الله کا بیان الله کا بین جده محتر مه حضرت خدیجة الکبری کی قبر کی زیارت کوتشریف لے گئے اور و ہیں نماز پڑھی اور اپنے اللہ سے مناجات کی۔ (مقتل الحسین مقرم ص ۱۲۹)

ای دوران میں امیرشام کی ہلاکت کی خبر آ ہت آ ہت عام ہونے گئی اور کوفہ والوں کوبھی معلوم ہوگئی ،ساتھ ہی انہیں یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یزید تخت نشین خلافت ہوگیا ہے مگر حضرت امام حسین النظام نے اس کی خلافت کوشلیم کرنے سے انکار کردیا ہے اورابن زبیر بھی انکاری ہے اوراس وقت دونوں مکہ معظمہ پہنچ چکے ہیں ،لہذامونین جناب سُلیمان بن صر دخزاعی کے گھر میں انکٹھے ہوئے ،سلیمان نے اپنے گھر آنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

### سليمان بن صرو کي تقرير:

معاویہ نوت ہوگیا ہے اور امام حسین طلط کے بھی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ بہنچ چکے ہیں ہم لوگ حسین اور علی کے شیعہ ہو، اگر کر سکتے ہوتو ان کی بیعت کرواور ان کے دشمن کے ساتھ جنگ کرو، انہیں خط کھواور اپنی اطلاع سے مطلع کرو، اور اگر ڈرتے ہوتو پھر سستی کا مظاہرہ کرواور انہیں فریب نہ

-- 99

تؤسب نے یک زبال ہوکر کہا: ' ضرور لکھئے' چنانچہاں مضمون کا خط لکھا گیا: خط کامضمون:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اَمَّابَعُدُ: فَالْحَمُدُلِلْهِ الَّذِى قَصَمَ عَدُوَّكَ الْجَبَّارَ الْعَنِيُدَ......يَعُنِى مُعَاوِيَة فَالْبَعُدُ: فَالْحَبَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اس الله کی حمد ہے جس نے آپ کے ظالم و جابراور سرکش دشمن کی گرون تو ڑو کی اب صورت حال ہے ہے کہ اس وقت ہمارا کوئی اما مہیں ہے ، تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے ، شاید کہ الله تعالی ہمیں آپ کے ذریعہ حق پرمجتع کردے ، اس وقت قصر الا مارہ میں نعمان بن بشیر موجود ہے گرہم اس کے ساتھ نہ تو نماز جمعہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی نماز عیدا داد کرتے ہیں اور اگر ہمیں معلوم ہوجائے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لارہ ہیں تو ہم اسے قصر الا مارہ سے نکال کرشام پہنچا دیں گے ، انشاء الله۔ مال مالک ورحمۃ اللہ وہر کا تہ۔

\_\_\_\_\_(انساب الاشراف بلاذرى جلدا،الا مامة والسياسة جلد ٢ص٣٠، تاريخ طبرى)\_\_\_\_

یہ خط شعبان کے اواخر میں لکھا گیا جوعبداللہ بن مسمع ہمدانی اورعبداللہ بن وال \_\_یاوائل ہمدانی \_\_ کے سپر دکیا گیا تاکہ جننا جلدی ہو سکے امام حسین الله کی خدمت میں پہنچایا جائے ، چنانچہ خط پہنچانے میں بھی کسی طرح تاخیر نہیں کی گئی اور دس ماہ رمضان المبارک میں مکہ بھی کرامام عالی مقام کے مبارک ہاتھوں تک پہنچادیا اور ساتھ ہی زبانی طور پر بھی لوگوں کے اشتیاق اور انتظار کی کیفیت بیان کی۔

#### ایک اور خط:

### كوفه كے بچھاورلوگوں نے اس مضمون كا خطائح مركيا:

"إِلَى الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيّ مّنُ شِيْعَتِهِ وَالْمُسُلِمِيْنَ ، أَمَّا بَعُدفَحَيِّ هَلَافَانَ النَّاسَ يَنْتَظِرُونَكَ وَلارَأَىٰ لَهُمْ غَيْرَكَ فَالْعَجَلُ ثُمَّ الْعَجَلَ وَالسَّلام "

حسین بن علیٰ کے نام ان کے شیعہ اور تمام مسلمان کی طرف سے، بعد از حمد وصلوۃ ، گذارش خدمت بیہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ تشریف لائے

کیونکہ لوگ سرایا انتظار ہیں اور آپ کے سواان کی کوئی رائے نہیں ہے ،اس لئے آپ جلد سے جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔

تاریخ لیقو بی جلد ۲ ص ۲۱۵ ، الارشادشنخ مفیرص ۲۲۳)\_\_\_\_\_

یہ خطقیس بن مسہر صیدادی اسدی ،عبدالرحمٰن بن عبداللہ اجی ،اور عمارۃ بن عبداللہ کے ہاتھوں روانہ کیا گیا، بلکہ ایک ایک شخص نے دودو، تین تنین ، چار چار بلکہ بچاس بچاس تک بھی خطوط لکھے، جن میں جلداز جلدامام کوکوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔

### منا ففت ابل كوفه

لیکن آگے چلنے سے پہلے ہم یہاں پراس امر کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ: مورخین کے درمیان جس بات میں اختلاف ہے اور مخالفین اہل بیت پیلٹشا بھی جسے بڑھا چڑھا کر پیش کر کے مکتب اہلِ بیت پراعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہ'' کوفہ سے حضرت امام حسین پیلٹشا کو خط لکھنے والے شیعہ تھے اور آپ کوئل کرنے اسابھر جسے بیٹ بیٹ است''

یہاں پراس مسئلہ کی تحقیق سے پہلے ہم کوفہ کی تاریخی اور معاشرتی حیثیت پر روشنی ڈالتے ہیں، چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کوفہ کی بنیا دخلیفہ ثانی کے دورِ حکومت میں انہی کے حکم سے رکھی گئی تا کہاس طرح سے عراق ،اس دور کے عظیم تراریان ،شامات اور مشرقی روم پرنگاہ رکھی جائے۔

اس شہر میں ہرتشم کے مکتبہ فکر کے لوگوں نے سکونت اختیار کرنا شروع کردی تھی جن میں شیعیان اہلِ ہیٹ کے علاوہ اموی،خوارج اور دیگر دشمنان اہلِ ہیت بھی تعداد میں علاوہ اموی،خوارج اور دیگر دشمنان اہلِ ہیت بھی تعداد میں کم نہیں تھے۔

اس کی دلیل حضرت امیر المومین علی بن ابی طالب الله کا کوفد میں شہادت، مام حسن مجتبا علاقا کے ساتھ غداری ، جنگ صفین اور تکیم کے حواد ثات اور اہام حسن مجتبا علاقات کے دوران تک ان کا تسلسل اوران کے پاؤں کے نیچ سے مصلّیٰ کا کھینچا جانا، انہیں ' اَلسَّالا مُ عَلَیْکَ یَا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِیْنَ ' اے مومنوں کوذلیل کرنے والے، کہہ کرسلام کرنا ، کوفہ ہی میں امام کا مجروح کیا جانا ہے سب اس بات کے شاہد ناطق ہیں کہ کوئی شیعہ و حب دار اہل بیت الی مذہو عانہ حرکت ، کوفہ ہی میں امام کا مجروح کیا جانا ہے سب اس بات کے شاہد ناطق ہیں کہ کوئی شیعہ و حب دار اہل بیت ہی کہ سے ہیں۔ نہیں کرسکتا اور نہیں اس سے اس بات کی توقع کی جاستی ہے، بلکہ ایسی کارستانیاں دشمنانِ اہل بیت ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کوفہ میں ہی حضرت امام حسین علاقا کے دوست ، حامی اور شیعیانِ اہل بیت بھی موجود تھے ، جنہوں نے سلیمانِ بن صر دفر تاعی کی پیشکش اور رہنمائی میں حضرت امام حسین علاقا کی خدمت میں خطوط کھے اور انہیں کوفہ تشریف لانے کی دعوت دی۔

خطوط لکھنے والے صرف شیعیانِ اہلِ ہیت (ع)اور دوستان ومبان آلِ محمدٌ ہی نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ بھی تھے جو

بنوامیہ کے ظلم وستم سے نگ آکران کی حکومت سے گلوخلاصی چاہتے تھے، جبکہ بہت سے بہی خواہانِ بنی امیہ بھی تھے، جنہوں
نے خود کو بنی امیہ کا مخالف جتا کرامام کوخطوط لکھے تا کہ اما علیفٹا کو کو فہ بلا کریا تو شہید کردیں یا انہیں مجبور و پابند کرکے بزید کے سپر دکردیں، کیونکہ امام کے مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر ہونے کی وجہ سے آپ مسلم امہ خاص کر مسلمین مکہ و حجاز کی توجہ کا مرکز بن چکے تھے، اسلامیانِ عالم امام حسین علیہ السلام کے حضور پیش ہوکر آپ کے مستقبل کے بارے میں ہدایات لینے اور اسلامی تح یک کومنظم کرنے کی کوششیں کرنے لگ گئے تھے، جس سے بزید کی حکومت کوز بردست خطرہ لاحق ہوگیا تھا۔

املامی تح یک کومنظم کرنے کی کوششیں کرنے لگ گئے تھے، جس سے بزید کی حکومت کوز بردست خطرہ لاحق ہوگیا تھا۔

ادھر کو فہ میں ابن زیاد کی آ مدسے جب حالات نے پلٹا کھایا تو شہروالوں کی صور سے حال کیسر تبدیل ہوگئی ، سلیمان بن صرد جیسے نامدار شیعہ کہ آل محمد شہرا یا تھی کرکے زندان میں ڈال دیتے گئے ، یا ہائی بن عروہ جیسے حبدار اہلِ بیت (ع) شہید

بہت سے لوگ زیرِ زمین چلے گئے یا کوفہ چھوڑ کر دوسر ہے شہروں میں جا بسے، ایک گروہ چھپ چھپا کرامام علیہ السلام کی مدد کیلئے کر بلا پہنچ گیا، کچھلوگوں نے مارے ڈرکے چپ سادھ لی، یا پھر پچھست ایمان لوگ ایسے بھی تھے جونتائج و قات کے وواقب سے ڈرگئے تھے اورامام کو تنہا چھوڑ دیا تھا جب کہ اس سے پہلے امام اللیکٹا کے او پر اپنی جان نچھا ورکرنے کا پیان کر کھے تھے۔

غرض حکومت کی طرف سے لوگوں میں زبر دست خوف و ہراس پھیلا دیا گیا اور حکومتی دہشت گردی کوعروج پر پہنچایا گیا، تا کہ شیعیانِ اہلِ ہینے ہا کہ صورت میں ایک جگہ جمع نہ ہوسکیں بلکہ بنی امیہ کے چشم و چراغ پزید کی حکومت کے خلاف سوچ تک نہ کیں اور نہ ہی حضرت امام حسین سیالٹلا کوفہ تشریف لاسکیں۔

اس شیطانی منصوبے کوتملی جامہ پہنانے کیلئے حکومت نے ریاسی دہشت گردی کی انتہا کردی، ''معقل''جیسے جاسوس تیار کئے گے جو بظاہر تو اہلِ بیت کی دوسی اور محبت کا دم بھرتے تھے ،سلیمان بن صرد ، ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کے پاس آمد و رفت رکھ کران کی تمام سرگرمیوں کی اطلاع در بارِ حکومت میں پہنچاتے تھے ، شیعیان اہلِ بیتی ہم اس کے تمام منصوبوں اور کوفد کی سیاسی واجتماعی تحریکوں کی رپورٹیس پزید کوشام بھواتے تھے ، اس بات کے گواہ پزید کے وہ خطوط ہیں جو اس نے کوفد کے گورنر ابن زیاد کو تحریر کئے ، بطور نمونہ ملاحظہ ہو پزید کا ایک خط جواس نے ابن زیاد کو لکھا:

"فَإِنَّهُ كَتَب إِلَى مِن شِيعَتِى مِن آهُلِ الْكُوفَةِ يُخبِرُنِى آنَّ ابْنَ عَقِيلٍ بِهَا يَجُمَعُ الْجُيُوشَ لِيَشُقَّ عَصَاالُهُ سُلِمُينَ ....."

یعنی مجھے میرے کوفہ کے رہنے والے پچھشیعوں نے لکھاہے جس میں بتایا گیاہے کہ کوفہ میں فرزند عقبل

### \_\_\_\_ یعنی مسلم مسلمانوں کے اتحاد و بیگا نگت کوتو ڑنے کیلئے کشکر جمع کررہاہے۔ روضہ الواعظین ص ۲۷ا\_\_\_\_\_

اس خطی تحریب معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں رہنے والے سارے شیعہ بھی اہل ہیت کو مانے والے نہیں تھے،
جبکہ کچھ وہ بھی تے جنہیں بزید اپنا شیعہ کہ رہا ہے، ادھرا گر حفرت سید الشہد اء کے خطوط کوغور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا

کہ امائی نے اہل کوفہ کوکس انداز میں کا طب کر کے خطر محریر فرمائے، لکھتے ہیں: '' ہے۔ اِلَٰک الْکھ کُلاءِ مِنَ الْکُمُوْمِ فِینُ ،
وَالْکُمُسُلِمِینُنَ ، ۔۔۔۔ '' کا طبین کے نام تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: '' ہے۔ کوفہ کمام سلمین اور مومنین کے نام ۔۔۔۔ ''
وَالْکُمُسُلِمِینُنَ ، ۔۔۔ '' کا طبین کے نام تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: '' ہے۔ کوفہ کمام سلمین اور مومنین کے نام ۔۔۔ ''
وَالْکُمُسُلِمِینُنَ مِی ہُوتا ہے کہ آپ کی خدمت میں خطوط لکھنے والے اور دعوت دینے والے سب شیعیانِ اہل بیٹے ہُنائمبیں تھے ، اور وہ ، بلکہ بچھ وہ بھی تھے جو بنی امیہ کے مظالم سے ننگ آکر حضرت امام حسین سیائنا کے سابیا عاطفت میں پناہ لینا چا ہے ، اور وہ اموی بھی تھے جو چا ہے تھے کہ امام کو ناصبی بھی تھے جنہیں پر شہید کردیں یا پھر انہیں ہر طرح سے مجبور اور پابند کرکے یا تو یزید کی بیعت پر مجبور کردیں یا گرفتار کرکے یزید کے یاس بھی وادیں۔۔

چنانچہاں قتم کے لوگوں کے خطوط کا انداز خالص مومنوں کے خطوط کے انداز سے بالکل منفر داور مادی امور پر مشتمل تھا، ملا حظہ فر ماہیۓ کہ خط میں امام کوکس طرح لا کچ دی جارہی ہے؛

وادیاں سرسبز ہیں، پھل یک جکے ہیں، کنویں لبریز ہیں، صرف آپ کے آنے کی دیر ہے، آپ کے النے صف بستہ لشکر آمادہ ہیں، والسلام

\_\_\_\_انساب الاشراف جلداء مطالب السؤل ص٧٧\_\_\_\_

اس سم کے خط لکھنے والے کون تھے؟ ذراان کے ناموں کوملاحظ فرمایئے ، شبث بن ربعی بر بوعی ، محمد بن عمر تمیمی ، حجار بن ابخر کبکی ، یزید بن حارث شیبانی ،عزرہ بن قیس اتمسی اور عمر و بن حجاج زبیدی .....وغیرہ

اگران کی تاریخ پرنگاہ ڈالی جائے تو یہ سب پزیدی لشکر میں پیش پیش نظر آتے ہیں ،ان میں سے کوئی بھی شیعہ آلِ محرنہیں تھا، بلکہ سارے کے سارے شیعیان بنی امیداور دشمنانِ اہلِ بیت اطہار پہنا سے ،جنہیں میدان کر بلا میں حضرت سیدالشہد انے عاشور کے دن' ..... یَا شِیْعَةَ آلِ اَبِی سُفینان ''کہہ کرآ واز دی ،ایسے لوگ قاتلین شہداءاور محرت سیدالشہد انے عاشور کے دن' ..... یَا شِیْعَةَ آلِ اَبِی سُفینان ''کہہ کرآ واز دی ،ایسے لوگ قاتلین شہداءاور محرمین سانحہ کر بلاکی فہرست میں موجود ہیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف منسوب'' زیارت ناحیہ'' میں جن کے نام لئے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی شیعہ آل محمر شہیں تھا۔

بہر حال جہاں پرعقیدت وخلوص پرمبنی مونین اور شیعیان آل محکم کی طرف سے خطوط کیھے گئے وہاں پر پچھ خدا سے بخبر اور دنیا پرست منافق لوگوں نے بھی اما میلائٹلا کے نام پرخطوط تحریر کئے، جو بعد میں 'السکو فسی لایسو فسی 'کامصداق ثابت ہوئے اور نہ صرف اما میلائٹلا کی نصرت سے ہاتھ تھینچ لیا بلکہ خودان کے ساتھ جنگ کرنے والوں میں بھی پیش پیش بیش میش میں اور عمر و پیش بیش میں ایس ایس اور عمر و پیش بیش میں اور عمر و بین تعین ایس ایس اور عمر و بین جاتے ہیں اور عمر و بین جاتے ہیں ایس ایس اور عمر و بین جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں میں جاتے ہیں اور عمر و بین جاتے ہیں ایس ایس اور عمر و بین جاتے ہیں ایس ایس ایس اور عمر و بین جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں اور عمر اور خلام و بین جاتے ہیں ج

### منافقین کےخطوط:

امابعد: "فَقَدِاخُضَرَّالُجَنَابُ ، و أَيُنَعَتِ الشِّمَارُ ، وَ طَمَّتِ الْجَمَامُ ، فَاقَدِمُ عَلَى جُنُدِلَّكَ مُجَنَّدَةٍ وَّالسَّلامُ عَلَيُكَ "

وادیاں سرسبزوشاداب ہیں، پھل یک چکے ہیں، کنویں لبریز ہیں، آپ آپ آپ کے لئے صف بستہ لشکرا مادہ ہیں۔ والسلام علیک۔

\_\_\_\_(انساب الاشراف جلداول،مطإلب السنول ص٧٧)\_\_\_\_

غرض امام کی خدمت میں بہت سے خطوط لکھے گئے مورخین نے جن کی تعداد بارہ ہزارتک ککھی ہے جتی کہ بعض مورخین نے ان افراد کی تعداد تک کو بھی لکھا ہے جنہوں نے امام علیہ السلام کی نصرت کیلئے آ مادگی کا اظہار کیا تھا اور آپ کے حکم پر کٹ مرنے کی تشم کھائی تھی ،اوریہ تعدادایک لا کھ چالیس ہزارا فراد کی تھی۔

مورخین کے بقول جب امام کے پاس اس قدرخطوط اور اتنی تعداد میں افراد کی حمایت کی یقین دہانی پہنچ گئی، توامام علیہ السلام نے عزم مصم کرلیا کہ اہل کوفہ کی درخواست کوملی جامہ پہنایا جائے ،لہذا آپ نے اپنے بچازاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کواپنے سفیراورنمائندہ کی حیثیت سے ۱۵رمضان المبارک بروز پیرکوفہ روانہ فرمایا اور انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط بھی دیا،ساتھ ہی فرمایا:

"میں آپ کوکوفہ کی طرف بھیج اور خداوند عالم آپ کواپنی رضاوخوشنودی کے حصول کیلئے موفق فرمائے،
اللّٰہ کانام لے کراپے سفر کا آغاز کریں خدا آپ کا حامی وناصر ہو،" اِنِّی اَرُجُوا اَنُ اَکُونَ اَنَاوَ اَنْتَ
فی دَرَجَةِ الشّٰهَ لَدَآءِ" مجھے امید ہے کہ میں اور آپ منصب شہادت پرفائز ہول گے۔

وی دَرَجَةِ الشّٰهَ لَدَآءِ" مجھے امید ہے کہ میں اور آپ منصب شہادت پرفائز ہول گے۔

(مقل خوارز می جلداص ۱۹۲) \_\_\_\_\_

٥٦٦ المالي المالية الم

# ابل كوفه كے نام امام علائقا كا خط:

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ، مِنَ الْحُسَينِ بُنِ عَلِيِّ إِلَى الْمَلَاءِ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُسُلِمِينَ ، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ هَانِيًا وَ سَعِيدًا قَدِمَا عَلَىَّ بِكُتْبِكُمُ كَانَّ آخِرَمِمَّنُ قَدِمَ عَلَىَّ مِن رُسُلِكُمُ وَقَد فَهِمْتُ كُلَّ الَّذِى قَصَصْتُمُ وَذَكُرْتُمُ وَمَقَالَةَ حُبِّكُمُ ، إِنَّهُ لَيُسَ عَلَيْنَا إِمَامٌ فَاقَبُلُ ، لَعَلَّ الله يَجُمعُنَا بِكَ عَلَى الْهَدىٰ وَالْحَقِّ وَقَدُ بَعَثْتُ اللهُ يَنِي وَابُنَ عَمِّى وَثِقَتِى لَعَلَّ الله يَجُمعُنَا بِكَ عَلَى الْهَدىٰ وَالْحَقِّ وَقَدُ بَعَثْتُ اللهُكُمُ اخِى وَابُنَ عَمِّى وَثِقَتِى لَعَلَّ الله يَبْعَى وَامَرْتُهُ ان يَكتُبَ الْيَ بِحَالِكُمُ وَامُرِكُمُ وَرَأْيِكُمُ الْإِمَامُ اللهُ قَدِاجُتَمَعَ مَنْ اللهُ يَتِى وَامُرْتُهُ وَوَى الْفَضُلِ وَالحِجى مِنْكُمُ عَلَى مِثُلِ مَا قَدِمَ عَلَى بِهِ رُسُلِكُمُ وَقَرَأْتُ وَلَيُ مِنْ اللهُ عَلَى مَا قَدِمَ عَلَى بِهِ رُسُلِكُمُ وَقَرَأْتُ وَى كُتُبِكُمُ وَقَرَأَتُ وَلَا اللهُ تعالَىٰ ، فَلَعُمُوى مَا الْإِمَامُ اللهُ الْعَامِلَ وَالحِجى فَالنَّهُ مِنْ اللهُ تعالىٰ ، فَلَعُمُوى مَا الْإِمَامُ اللهُ الْعَامِلَ وَالْعَامِلُ وَالسَّالِ وَالْعَامِلُ وَالْتَابِ وَالْاَحِدِي اللهُ عَلَى إِللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى ذَاتِ اللّٰهِ ، والسلام وَالْاحِذَ بِالْقِسُطِ وَالدَّآئِنَ بِالْحَقِ وَالْحَابِسَ نَفُسَهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللّٰهِ ، والسلام واللهَ قَلْمُ اللهُ عَلَى الْقَلْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْعَامِلُ وَالْكَابِ وَالْكَابِ الْمَالَةُ عَلَى اللهُ الْمُومِ وَالْمَامُ اللهُ الْقَلْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ وَالسَّالِهُ وَالْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

#### خط كالرجمه:

بسم الله الرحمٰن الرحيم ، حسينٌ بن عليٌ كی طرف سے ، کوفہ کے بزرگوں ، سر داروں اور اہلِ ایمان اور سلمین کی طرف ، اما بعد ، تمہارے آخری خطوط ہانی اور سعید کے ذریعہ سے میرے پاس پہنچے ، اور تم نے جو بچھ لکھا ہے ، میں نے اس کوغور سے پڑھا ہے ان خطوط میں تمہاری بیشتر درخواست پینچے ، اور تم نے جو بچھ لکھا ہے ، میں نے اس کوغور سے پڑھا ہے ان خطوط میں تمہاری بیشتر درخواست پینچی کہ '' ہماراکوئی امام اور پیشوانہیں ہے لہذا آپ جلداز جلد ہمارے پاس آنے کی کوشش کریں ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ ہمیں راہ حق کی ہدایت کرے''

اس وقت میں اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے (مسلم بن عقیل) کوتمہارے پاس بھیج رہا ہوں جو خاندان میں قابلِ وثو ق شخصیت کے مالک ہیں، میں نے انہیں تھم دیا ہے کہ وہ تمہارے نز دیک سے آشنا ہوں اور مجھے نتیجہ کی اطلاع دیں ،اگر لوگوں کی اکثریت اور کوفہ کے باشعور اور سمجھ دار افراد کی رائے وہی ہوئی جوتم نے خطوط میں کھی ہے اور تمہارے ایلچیوں نے زبانی بیان کی ہے تو میں بھی انشاء رائے وہی ہوئی جوتم نے خطوط میں کھی ہے اور تمہارے ایلچیوں نے زبانی بیان کی ہے تو میں بھی انشاء اللہ تمہاری طرف بہت جلدروانہ ہوجا وُں گا۔

مجھے اپنی جان کی قتم احقیقی پیشوا اور برحق امام وہی ہوسکتا ہے جو کتاب خدا پر ممل کرے اور عدل و انصاف سے کام لے جق کی پیروی کرے اور اپنے وجود کوخدائی فرمان کیلئے وقف کر دے، والسلام \_\_\_(طبری جلد مے ۲۳۵، کامل ابن اثیر جلد سے ۲۲، الارشاد ص۲۰، مقتل خوارزی ، جلداص ۱۹۲،۱۹۵)\_\_\_\_

(تاریخ اسلام ذهبی جلد ۲۷۸)\_\_\_\_

ظاہرہے کہ امام علائشا کو ابن زبیر کا اس قتم کامشورہ خلوص پر بنی تھوڑی تھا، بلکہ وہ تو آپ سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے تھے تا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہوجائے اور لوگ ان کی بیعت کریں، اور اسی چیز کوخود حضور سیدالشہد اعلیت اللہ کے بھی بھانپ لیا تھا، چنا نچہ آپ نے ساتھیوں سے فر مایا:
''اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیزیہی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہے، جب میں چلا جاؤں گا تو اس کی مرادیں پوری ہوجا ئیں گی'

ابن عباس اور ابن عمر کی ملاقات:

حضرت اما مطلبط کے مکہ میں تشریف لانے سے پہلے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر مکہ میں قیام کئے ہوئے سے جہاے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر مکہ میں قیام کئے ہوئے سے جب آپ تشریف لے آئے تو دونوں حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا ، البت اس وفت وہ دونوں مکہ سے دالیسی کا ارادہ کر چکے تھے ، ملاقات کے دوران عبداللہ بن عمر نے آپ سے کہا:

'یا اباعبداللہ! خدا آپ پردم کرے .....آپ اس خاندان بنی امید کی اپنے ساتھ دشمنی کواچھی طرح جانے ہیں، اب جبکہ یزیدلوگوں کا ولی بن چکاہے اور اس نے لوگوں کیلئے سنہری روپہلی دنیا کے خزانوں کے منہ کھول دیئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کوچھوڑ کر اس کے ہم نوابن جا کیں گے اور

آ پ کول کردیں گے ، اور ساتھ ہی دوسرے بہت سے لوگ بھی مارے جائیں گے ،' میں نے رسول خدا سے بھی سنا ہوا ہے کہ

''انَااُبَایِعُ یَزِیدُواَدُخُلُ فِی صُلْحِهِ ؟ وَقَدَقَالَ النَّبِیُّ فِیهِ وَفِی اَبِیهِ مَاقَالِ ؟''
عبدالله! کیا کہہ رہے ہو؟ میں یزید کی بیعت کرلوں اور اس کی صلح کی چھتری کے بیچے آجاؤں؟
حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہوکہ حضور رسالتمآ بسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اور اس کے باپ
کے بارے میں کیاار شادفر مایا ہے!!

ابن عباس كاردمل:

بين كرحضرت عبداللدبن عباس في كما:

"صَدَقَتُ اَبَاعَبُدِاللّٰهِ! قَالَ النّبِيُّ (ص) فِي حَيَاتِه، مَالِي وَلِيَزِيْدَلَابَارَكَ اللّٰهُ فِي يَرِيد، فَالنَّهُ يَقُتُلُ وَلَدِى وَوَلَدَابُنَتِى الْحُسَيْنَ (ع) وَالَّذِى نَفُسِى بِيدِهِ ، لاَيَقُتُلُ وَلَدِى بَيْنَ ظَهِرانِى قَوْمٌ فَلَايَمُنعُونَهُ إِلَّا خَالَفَ اللّٰه بَيْنَ قُلُوبِهِمُ وَالْسِنتِهِمُ "
بَيْنَ ظَهرانِي قَوْمٌ فَلاَيمُنعُونَهُ إِلَّا خَالَفَ اللّٰه بَيْنَ قُلُوبِهِمُ وَالْسِنتِهِمُ "
مسينً ! آپ نے چ فرمایا، حضور رسالتمآب نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا تھا کہ مجھ بزید سے
کیاسروکار! فدایزید سے ساری برکتیں سلب کرلے، کیونکہ وہ میرے بیٹے اور نواسے حسین کو شہید
کیاسروکار! فدایزید سے ساری برکتیں سلب کرلے، کیونکہ وہ میرے بیٹے اور نواسے حسین کو شہید
کرےگااس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میرے بعد میرے بیٹے کو جو بھی
قتل کرےگااور قاتل کوکوئی بھی نہیں روکے گاتو اللہ تعالی ان کے دلوں اور زبانوں میں اختلاف ڈال

اس موقع پرابن عباس کا گریہ طبط نہ ہوسکا اور وہ امام حسین کے ساتھ مل کررونے لگے اور خوب گریہ کیا۔ يجرامام حسين الله المناه في الناعباس سيفر مايا:

"يَابُنَ عَبَّاسٍ أَتَعُلَمُ أَيِّى ابُنُ بِنُتِ رَسُولِ اللَّهِ؟" ابْنَ عِبَاسِ! آپ جائے ہیں کہ میں رسول خدا کی بیٹی کا فرزند (نواسہ رسول ہوں)؟

"ٱللَّهُمَّ نَعَمُ .....نَعُلَمُ مَافِي الدُّنْيَا آحَدُهُوَ ابْنُ بِنُتِ رَسُولِ اللَّهِ غَيرُكَ ، وَأَنَّ نَصُرَكَ لَفَرُضٌ عَلَىٰ هَٰذِه الْاُمَّةِ كَفَرِيضَةِ الصَّلَوةِ وَالزَّكُواةِ الَّتِي لَا يُقبَلُ اَحَدُهُ مَادونَ

بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی بھی نواسہ رسول موجود نہیں ہے ،اورآپ کی نفرت اس دنیامیں اس طرح واجب ہے جس طرح نماز اورز کو ق کے فریضے کی ادائیگی، كه جنہيں ايك دوسرے كے بغير قبول نہيں كيا جائے گا۔

امام عاليمقام الليشاكية

ابن عباس!اس قوم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے اپنے نبی کے نواسے کواپنے گھربارسے ، جائے قرار سے، مقام ولادت سے ، رسول کے حرم سے ، قبرنی سے جوار سے ، مسجد نبوی سے ، ہجرت کے گھر سے نکال دیا ہوا سے خوف اور وہشت کی وجہ سے کسی جگہ قر ارنصیب نہیں ، کسی جگہ پناہ نہیں ملتی ،اوروہ اس کے تل کے دریے ہے ،اس کے خون بہانے میں خوشی محسوس کرتی ہے ،حالانکہ نواسئہرسول نے تو خدا کے ساتھ کسی کوشریک ٹھہرایا ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کواپناسر پرست بنایاہے، اور نہ ہی سنت رسول میں کوئی تبدیلی کی ہے .....

ابن عباس آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کرتے رہے، پھرفر مایا:

"میں ان کے بارے میں اس کے علاوہ اور کیا کہ سکتا ہوں کہ وہ خدااور اس کے رسول کے منکر ہو چکے

مَا أَقُولُ فِيهِ مُ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلُواةَ إِلَّا وَهُمُ كُسَالَىٰ ، يُرَآئُونَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيُلاًّ، مُذَبُذَبِيْنَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَى هُو لَآءِ وَلا إِلَى

۲A)

هُ وَامَّا اَنْتَ يَابُنَ رَسُولِ اللَّهُ فَلَنُ تَجِدَلَهُ سَبُيلاً وَعَلَى مِثْلِ هُ وَلَآءِ تَنُزِلُ الْبَطُشَةُ الْكُبُرى ، وَامَّا اَنْتَ يَابُنَ رَسُولِ اللَّهِ فَلاتَظُنَّ يَابُنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ فَلاتَظُنَّ مَن رَّغِبَ عَن رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ فَلاتَظُنَّ مَن رَّغِبَ عَن رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ فَلاتَظُنَّ مَن رَّغِبَ عَن رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ فَلاتَطُنَّ مَن رَّغِبَ عَن رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ فَاللَهُ مِنْ حَمَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ حَمَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ خَلاقٍ مَن وَاللَّهُ مِنْ خَلاقٍ مَن وَطَمَعَ فِي مُحَارَبِةٍ كَ وَمُحَارَبَةِ نَبِيْكَ مُحَمَّدٍ (ص) فَمَالَهُ مِنْ خَلاقٍ مَن حَمَّا وَرَتِكَ وَطَمَعَ فِي مُحَارَبِةٍ كَ وَمُحَارَبَةِ نَبِيْكَ مُحَمَّدٍ (ص) فَمَالَهُ مِنْ خَلاقٍ مَن وَاللَّهُ مِنْ خَلَاقٍ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

میں توان کے بارے میں بہی کہوں گا کہ وہ خدااور رسول کے منکر ہو چکے ہیں، نماز پڑھتے ہیں توسستی کے ساتھ ، لوگوں کے دکھاوے کے لئے ، یا دخدانہ ہونے کے برابر کرتے ہیں ، ان کے اندر تذبذب کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ یقین کی دولت سے محروم ہیں ، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں ، خدا گراہی میں چھوڑ دے اس کیلئے تم ہدایت کا راستہ نہیں پاؤگے ، ایسے ہی لوگوں کوخدا کی شدید وعظیم گرفت اپنی جکڑ میں لے لے گی۔

فرزندرسول ! آپ توان لوگوں کے سردار ہیں جن کے اوپررسول خدا کی وجہ سے فخر کیا جاسکتا ہے ، نواسہ رسول ! آپ بیگان نہ کریں کہ خداوند عالم ظالموں کے کرتو توں سے بے خبر ہے اور ہیں گواہی ویتا ہول کہ جس نے آپ کے جوار سے منہ موڑ ااور آپ سے اور آپ کے پیغیر سے جنگ کا سوچا اس کا دین میں کوئی حصہ ہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔

حضرت امام حسین علیات این کی با توں کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا: "اللهم نعم" بے شک صحیح ہے

اس کے بعد حضرت ابن عباس نے امام کواپنی نصرت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا:

''نواسہ رسول! میں آپ کے قربان جاؤں گویا آپ مجھے اپناہی سجھتے ہوئے مجھے اپنی نفرت کے خواہاں ہیں ، اس معبود برحق کی فتم جس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں ، اگر آپ اپنے سامنے میری اس تلوار سے میرے دونوں ہا تھکا ٹ ڈالیں اور وہ کٹ کر دور جاگریں پھر بھی میں آپ کے حق کا دسوال حصہ بھی ادائیں کر باؤں گا، میں اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں، مجھے تکم فرمائے .....'

#### (rg

### ابن عمر كامشوره:

اتنے میں عبداللہ بن عمر نے ان کی باتوں کو کا شتے ہوئے امام سے کہا:

"مَهُلَّاعَ مَّاقَدُ عَنَ وَطَنِكَ وَحَرَمِ جَدِّكَ رَسُولِ اللهِ (ص) وَلَاتَجُعَلَ عَلَىٰ هُو لَلَّهِ الْقَومِ ، وَلَاتَجُعَلَ عَلَىٰ هُو لَلَّهِ وَحَرَمِ جَدِّكَ رَسُولِ اللهِ (ص) وَلَاتَجُعَلَ عَلَىٰ هُو لَلَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آپ نے جوارادہ کرلیا ہے اس سے باز آ جا کیں، یہیں سے واپس مدینہ بلیث جا کیں، قوم کی سلے میں آپ بھی داخل ہوجا کیں (یزید کی بیعت کرلیں) اپنے وطن سے دور ندر ہیں، اور نہ ہی اپنے نا نارسول خدا کے حرم سے دور رہیں، ان بدنصیب لوگوں کیلئے کوئی بہانہ نہ چھوڑیں، اگر آپ بیعت نہ بھی کرنا چاہیں، ایک مرتبہ پھراس پرنظر نانی کرلیں، کیونکہ یزید بن معاویہ نے تو تھوڑے ہی دن زندہ رہنا ہے، پھراللہ آپ کیلئے اس سے کفایت کردےگا۔

ناظرین! آپ نے ابن عمر کی باتیں بھی س لیں اور حضرت ابن عباس کی گفتگو کو بھی ساعت فر مایا اب آپ خود ہی فیصلہ سیجئے کہ کون کس کا طرفدار ہے اور کیا جا ہتا ہے؟

غرض ابن عمر کی با تنیں س کراما میلانشا نے انہیں سختی ہے جھڑک دیا اور فرمایا:

"أُتِ لِهَ لَذَا الْكَلاَمِ اَبَدًامَّا ذَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، اَسْئَلُكَ يَاعَبُذَاللَّهِ اَنَاعِنُدُكَ عَلَى خَطَاءِ رُدُّنِى فَانَا اَخْضَعُ وَاسُمَع وَاطِيعٌ "عَلَى خَطَاءٍ رُدُّنِى فَانَا اَخْضَعُ وَاسُمَع وَاطِيعٌ "افسوس تيرى ان باتوں پر جب تک دنيا قائم ہے ، عبداللہ جھے يہ بتاؤ کہ میں تمہارے نزو یک غلطی پر ہوں؟ اگرابیا ہے تو جھے لوگ دو میں تمہاری ہر بات کو مانے کیلئے تیار ہوں!!

ابن عمرنے کہا:

اَللَّهُ مَّ لا، بخدانه! وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ تَعالَىٰ يَجْعَلُ ابْنَ بِنُتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ خَطآء، الله تعالی نے اپنے می کے نواسے کو خطا پر خلق ہی ہیں کیا۔ وَلَيْسَ مِثْلُکَ مِنُ طَهَارَتِهِ وَصَفُوتِهِ مِن رَّسُولِ اللَّهِ عَلَى 'مِثْلِ يَزِيدِبُنِ مُعَاوِيَةَ، حضرت رسول خداً کے ذریعہ آپ کو جوطہارت اور پاکیزگی نیز خدائی انتخاب کا شرف حاصل ہے وہ پزید بن معاویہ جیسوں کوکہاں!

> وَلَكِنَ اَخُسَٰى اَن يُّضُرَبَ وَجُهُكَ هَذَا الْحَسَنُ الجَمِيلُ بِالسُّيُوفِ. لَكِن جُصَ بِهِ ذُرَبِ كَهِ بِينَ آبِ كَابِي سِينَ فِيلَ جَهِرَه تَلُوارول كَانْتَانَهُ نَهُ بِن جَائِي السُّي وَتَرَىٰ مِن هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا لَاتُحِبُ

> > اورامت سے آب کونا گوار باتیں ندد کھنا پڑیں۔

فَارُجِعُ مَعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ

آپ ہمارے ساتھ واپس مدینہ جلیں۔

وَإِن لَّمُ تُحِبُّ أَنُ تُبَايِعَ فَلاتُبَايِعُ أَبَدُاوَ اقْعُدُ فِي مَنْزِلِكَ، اگرآپ بيعت كرنانبيل جا جي تو برگزنه كريں اورا پيځ گھر بيس بيھ جا كيں۔

امام عليلتك كاجواب:

امام علیکتا ابن عمر کی طرف متوجه به وئے اور انہیں امویوں کی خباشت اور بدنیتی سے ان الفاظ میں مطلع فرمایا:

"هَيُهَاتَ يَابُنَ عُمَرَانَ القَومَ لَا يَتُوكُونِي إِن اَصَابُونِي" الغرار دُمُرايدُوكُ مُحَدِي جب المَيس عَوْورُي عَنهِي ، وَإِن لَّمُ يُصِيبُونِ عِي فَلايَسزَ الْوُن حَتَّى أَبَايِعَ وَانَاكَارِق، الْوَيَ قَتْلُونِي حَوْدُي عَنِي الْمِيس عَيْورُي عَلَيْ اللهُ اللهُ

یَجْلِسُونَ فِی آسُواقِهِمْ یَبِیعُونَ وَیَشْتَرُونَ کُلُّهُمْ کَانَّهُمْ لَمْ یَصْنَعُواشَیْناً فَلَمْ یُعَجِلِ اللّهُ عَلَیْهِمْ فُمْ اَخَذَهُمْ بَعُدَذَالِکَ اَخُذَ عَزِیْزٍ مُقْتَدِرِ "ابو عبدالرحمن! آیانیں جانے ہوکہ نبی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفاب تک سر نبیوں گوٹل کر کے اپنی دکانوں پر بیٹھ کرسوداسلف کی خرید وفرخت کیا کرتے تھے اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے پچھ کیا ہی نہیں ، اور اللّٰہ نے بھی انہیں جھوڑ انہیں پورے غلبہ وقدرت کے ساتھ لیا، پگڑا پھرچھوڑ انہیں پورے غلبہ وقدرت کے ساتھ لیا، پگڑا پھرچھوڑ انہیں۔

\_\_\_\_(فتوح البلدان بلاذرى جلد۵ص ۱۳۸ تا ۲۲۲)\_\_\_\_\_

ا یزید کی بیعت کر کے ہمیشہ کیلئے اپنی اور اسلام کی ذلت مول لے لیں اور اسلام کی تباہی پر دستخط کر دیں۔
۲ سے اوقار اور باعزت موت کو گلے لگالیں ، چنانچہ آپ نے دوسرے راستے کو اختیار کر کے ہمیشہ کیلئے اپنی عزت ، اسلام کی عزت ، مسلم امہ کی عزت دیں مقد سات کی عزت غرض ہرخو بی کی عزت کا بیمہ کرا دیا۔

ابن عباس كووصيت:

حضرت امام حسین ایس عباس کی طرف منہ کر کے انہیں ان الفاظ میں وصیت فرمائی:

(اے ابن عباس! آپ میرے والد کے چچپازاد بھائی ہیں، میں نے جب سے آپ کو پہچپانا ہے اس وقت سے آپ ہمیں اچھائی کی با تیں بتارہے ہیں، اور آپ والد کے بھی ساتھ رہے، انہیں بھی نیک مشورے ویت رہے، میرے والد آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، آپ سے خیرخواہی کی با تیں سفتے اور مشورہ طلی بھی کرتے تھے، اور آپ بھی انہیں نیک مشورے دیا کرتے تھے، اب آپ خدا کی حفاظت میں مدینہ جا کیں اور میرے بارے میں کوئی اندیشہ دل میں نہ لا کیں، میں اس حرم کو اپنا وطن بنائے ہوئے ہوں، اور یہیں قیام پذیر ہوں جب تک یہاں کے لوگ میری باتوں کو مانتے رہیں گے اور میرے میں کوئی اندیشہ والے میں دوسرے لوگوں کو اپنا دوست بنالوں گ

اور میں نے اس کلمہ کومضبوطی سے اپنایا ہوا ہے جوحضرت ابراہیمؓ نے نارِنمرود میں سے کے جانے کے وقت كها تقا:"حَسُبى اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ " مجھالله بى كافى ہاورو بى "بہترين كارساز ہے، اور اس کلمه کی وجه ہے آگ گل وگلزار بن گئی تھی۔ (مقتل الحسین خوارزمی جلداص ۱۹۳)

بصرہ کے سرداروں کے نام خطوط:

مکہ معظمہ میں قیام کے دوران امام علی<sup>انیا</sup> نے بصرہ کے پانچ مشہور سرداروں کے نام خطوط روانہ فرمائے جنہیں اس زمانه مین ' رؤساء اخماس بھرہ'' کہاجا تا تھاجن کے نام یہ ہیں:

ا۔ مالک بن مسمع بکری ۲۔ احف بن قیس تمین

۳ منذربن جارودعبدی هم مسعود بن عمر و اور۵ قیس بن بیتم،

جبکہ ایک اور رئیس کا نام بھی ہے اوروہ ہے ' عمر بن عبیداللہ بن معمر''

ابن اثیرجلد ۲۷۸)\_\_\_\_

سب حضرات کے نام ایک ہی مضمون کا خطرتھا جس کی عبارت ریھی:

"اما بعد: خداوند عالم نے حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم کواپی تمام مخلوق میں سے منتخب فر مایا،انہیں نبوت سے نواز ااور رسالت کاشرف عطافر مایا، پھرانہیں اپنے حضور بلالیا،حضرت رسول خدانے اس کے بندوں کیلئے خیرخواہی سے کام لیا اور فریضہ رسالت کوبطور احسن انجام دیا ،اور ہم ہی حضور پاک کے اہل بیت علیہم السلام ،اولیاءاوصیاءاور وارث ہیں ،اور آپ کے مقام کےاصل حقدار ہیں لیکن ان لوگوں نے ہمیں نظرانداز کر کے سب کھا ہے لئے مختص کرلیا ہے ،مگر ہم خاموش رہے تا كەامت مىں چھوٹ نەپڑے اور ہم جاہتے ہیں امت كوعافیت اورسكون حاصل ہو، جبكه ہم اچھی طرح جانے ہیں کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں،لہذامیں بیخط دے کراپنا قاصد تمہارے پاس روانہ کرر ہا ہوں اور میں تمہیں کتاب خدااور سنت رسول کی دعوت دیتا ہوں ، کیوں کہ سنت کومٹا دیا گیا ہے اور بدعت کوزندہ کر دیا گیا ہے،اگرتم لوگول نے میری بات مان لی تو میں تنہیں سید ھےراستے کی ہی بدایت کروں گا.....''

(تاریخ کامل این اثیرجلد ۲۹۸)

امام نے بینطابینے ایک دوست ابورزین سلیمان کے ہاتھوں مذکورہ افراد کیلئے روانہ کیا۔ اہل بصرہ کا جواب:

جن لوگوں کے نام خطتح ریکیا گیا تھاسب نے مثبت جواب دیا سوائے''احف بن قیس' کے اس نے لکھا: ''فَاصُبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقِّ وَ لَا يَسُتَخِفَنَّكَ الَّذِيْنَ لا يُوقِنُونَ ''(سورہ روم / ۲۰) آپ صبر سے کام لیں خدا کا وعدہ حق ہے آپ ان لوگوں کے ہاتھوں خود کو خفیف اور رسوانہ کریں جوایمان نہیں رکھتے (سیراعلام النبلاء جلد ۳س و ۲۰۰)

نیز منذر بن جارود عبدی کے کہ اس نے امام کے قاصد کو خطسمیت حاکم بھر ہ عبید اللہ بن زیاد کے سپر دکر دیا ، اور ابن زیاد اس ون ، شام کو کوف کی حکومت سنجالئے جارہاتھا ، تا کہ یزید کے حکم کی تغیل کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پہلے کوفہ بینچ کر اس کا کنٹرول سنجال لے، چنانچہ امام کے قاصد کو ابن زیاد نے فوراً سولی پر لئے کا دیا اورخود کوفہ جا گیا۔

بعض مورضین کہتے ہیں کہ منذر بن جارود کی بیٹی'' بحریۂ'جو کہ ابن زیاد کی بیوی تھی اس نے یہ بمجھا کہ بیابن زیاد کی طرف سے تیارشدہ سازش ہے کہ اس نے سلیمان کوامام حسین کا جھوٹا قاصد بنا کر بھیجا ہے تا کہ اس طرح سے لوگوں کا پہتہ چلا یا جا سکے کہ کون حسین کے طرفدار ہیں اور کون بزید کے ، لہٰذااس نے ابن زیاد کی سازش سے بیخے کیلئے سلیمان کو ابن زیاد کے سپر دکر دیا ۔۔۔۔ واللہ اعلم ۔۔۔۔

البتہ اس بارے میں مورخین کا پہنظریہ قابلِ قبول نہیں ہے کیونکہ ایسااقد ام کرنے سے پہلے منذرکو جاہئے تھا کہ پہلے وہ خوداچھی طرح تحقیقات سے کام لیتا، پھرکوئی قدم اٹھا تا۔لہذااس نے ایک نا قابلِ معافی جرم کاار تکاب کیا۔

# مکہ ہے عراق روانگی

چنانچ مکہ مظمہ میں اشراف عرب جمع ہوئے اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔
جب بیزید کو معلوم ہوا کہ اشراف عرب جوق در جوق اما میلائٹا کی بیعت کررہے ہیں تو اس نے اس' دسینی انقلاب' کا راستہ رو کئے کیلئے ،امام عالیمقا میلائٹا کے قبل کیلئے ہروایات مختلف تمیں یا ایک سو پچاس یا تین سوافراد کو حاجیوں کے لباس میں مکہ روانہ کیا تا کہ آپ کو طواف یاسعی یا کسی مناسب موقعہ پر خانہ کعبہ کے پاس مجدالحرام کے اندر ہی شہید کردیں۔
مصرت امام حسین میلائٹا کو اس سازش کا علم ہوگیا چنانچہ آپ نے خانہ کعبہ اور حرم الہی کی پاسداری کرتے ہوئے ایک اہم دونر روز ترویہ نوٹوں سے مسلمانانِ عالم میدان عرفات میں جمع ہو کر فریضہ جج اداکرتے ہیں ، خانہ کعبہ کو شرف عطاکر نے والے کا فرزندا حرام جج کوعمرہ میں تبدیل کرے مکہ کرمہ کو ہمیشہ کیلئے خبر باد کہ در ہا ہے۔

جب عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن عمر ،محمد حنفیہ ،عبداللہ بن جعفر ،عبداللہ بن زبیراور دیگر کئی بزرگ صحابہ رسول گو اس بات کاعلم ہواتو سب نے مل کرعراق نہ جانے کی درخواست کی ،مگر آپ نے اپنے عزم بالجزم کا اظہار فر مایا اور حکم خداو رسول گوسر آنکھوں پررکھ کر جج کے احرام کوعمر ہ مفردہ میں تبدیل کیا ، خانہ کعبہ کا طواف ،نما زطواف ،صفاومروہ کے درمیان سعی اور آخر میں تقصیر کاعمل انجام دیے کرلباس احرام اتار ااورخانہ کعبہ کوالوداع کہا۔ مقتل لہوف ص ۳۳۳، ابن نما ۲۰ المملہو ف ص ۵۲ ) میں لکھا ہے کہ

ا پے دوستوں، رشتہ داروں، قریش، مہاجرین اورانصار کودعوت دی ان سے خدا حافظی کی اور بیرخطبہ ارشاد فر مایا: بہم اللّٰدالرحمٰن الرحیم

ٱلْحَمُدُ لِللّٰهِ وَمَا شَآءَ اللّٰهُ وَلا حَولَ وَلاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَسَلَّمَ الْحَصُدُ لِللّٰهِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَسَلَّمَ ءَخُطُّ الُمَونُ تُ عَلَىٰ وُلُدِ آدَمَ مَخَطَّ الْقِلادَةِ عَلَى جِيدِ الْفَتَاة .....

تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لئے ہیں، وہی ہے جو پچھ کہ وہ چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی قوت اور طاقت اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اور درود وسلام ہواس کے رسول پاک پر، اولا د آدم کوموت سے کوئی راہ فرار نہیں ہے، موت انسان کیلئے ایسے قرار دی گئی ہے جس طرح نوجوان عورت کے گلے میں ہار ہوتا ہے، میں اپنے برزگوں کے ساتھ، ملاقات کا ایسے مشاق ہوں جیسے حضرت یعقوب کو جناب یوسف کے ساتھ ملاقات کا اشتیاق تھا، میرے لئے پہلے ہی سے ایک سرزمین کا انتخاب کیا جا چکا ہے ، جو میری شہادت گاہ بنے گی، اور مجھے اپنی آغوش میں لے لئے گالبذا مجھے وہاں جانا ہی ہے، اور میں د مکھ رہا ہوں کہ گویا نواویس اور کر بلا کے درمیان پھے صحرائی درندے میرے جوڑ جوڑ کو جدا کر رہے ۔

خداوند عالم کی رضاہی ہماری رضاہے ،ہم اس کی ہر آ زمائش پرصبر کریں گے،اور وہ ہمیں صبر کرنے والوں کا صلہ عطافر مائے گا،اور جن کی رسول خدا (ص) سے قر ابتداری ہے وہ ان سے ہر گز جدانہیں ہوں گے اور بہشت میں بھی انہیں کے ساتھ ساتھ ہوں گے، جن کی ملا قات سے حضرت رسول خدا (ص) کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں گی ، یہ خدا وند عالم کا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی ممکن نہیں ،لہذا جو تخص ہماری محبت کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چا ہتا ہے اور خود کو خدا کی ملا قات کے لئے آ مادہ دیکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارا ہم سفر ہوجائے کہ ہم کل ضبح سویرے یہاں ملا قات کے لئے آ مادہ دیکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارا ہم سفر ہوجائے کہ ہم کل ضبح سویرے یہاں ملا قات کے لئے آ مادہ دیکھتا ہے۔

#### جابر بن عبداللدانصاري كامشوره:

حضرت امام عالیمقا علیمقا عین بید خطبدار شاد فرمایا، اور اصحاب وانصار اور عزیز ول رشته دارول میں سے ہرا کی کو دل دی وی دینارویئے اور اپ قربی رشته دارول کواس سے دوگنا دیئے اور آپ کے سفر کے بارے میں کوئی بھی سوال کرتا اسے اس کی سوج اور بچھ کے مطابق قانع جواب دیتے، چنانچہ جب مشہور صحافی رسول جا بربن عبداللہ انصاری نے آپ سے کہا کہ: ''اہل کوفہ تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے' تو آپ نے جواب میں فرمایا:

د''ان اُخی الْحَدَنَ (ع) فَعَلَ بِا هُرٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَ اَنَا اَفْعَلُ بِاَهْرٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ. "
میرے بھائی حسن بجتی اللّی منداور سول کے مطابق کروں گا۔

مطابق کیا ہے اور میں بھی تھم خداور سول کے مطابق کروں گا۔

مطابق کیا ہے اور میں بھی تھم خداور سول کے مطابق کروں گا۔

چنانچ ( تذکرہ الخواص ابن جوزی ص سے سام تقل الحسین خوارزی ص ۱۵۸) میں مرقوم ہے کہ جب محمد بن حنفیہ خدا کی مشیدت بہی ہے کہ جب محمد بن حنفیہ سنہ ایا "

#### ابن عباس سےخطاب:

#### چرآب نے ابن عباس سے مخاطب ہو کرفر مایا:

"مَاتَفُولُ فِي قَوْمٍ اَخُرَجُوا ابْنَ بِنْتِ نَبِيهِمْ فِي وَطَنِهٖ وَدَارِهٖ وَقَرَارِهٖ وَحَرَمِ جَدِّهٖ، وَتَرَكُوهُ خَآئِفاً مَّرُعُوبًا، لايستقِرَّ فِي قَرَارٍوَّلايَأُوِى اللي جَوَارٍ، يُرِيُدُونَ بِذَالِكَ قَتُلَهُ وَسَفُكَ دَمِهِ ، لَمُ يُشُرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَّلَمُ يَرْتَكِبُ مُنْكُرًاوَّ لَا إِثْمًا" وَسَفُكَ دَمِهِ ، لَمُ يُشُرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَّلَمُ يَرْتَكِبُ مُنْكُرًاوَّ لَا إِثْمًا" ابن عباس! آپاس قوم عَمَعلَق كياكهيس عَجس نے اپن نبی كونواسے واپ وطن اور اپ ابن عباس! آپاس قوم عَمِعلَق كياكهيں عَجس نے اپن نبی گورور دیا ور اپ وظن اور اپ عبر كرم سے باہر ذكال دیا اور اسے ور اور خوف كی عالم اور اپنے جد كرم سے باہر ذكال دیا اور اسے ور اور خوف كی حوار ميں بناه ملتى ہے، والت ميں چھوڑ دیا كہ جے نہ تو كہيں سكون اور قرار نصيب ہے، اور نہ ہی كسى كے جوار ميں بناه ملتى ہے، اس سے وہ اسے تن كر نے اور اس كاناحق خون بہانے كور پ ہيں ، حالانكہ نو اسدرسول نے نہو كئى كوخدا كاشر يك هم ایا ہے اور نہ ہی كی گناہ اور نہ نام اکر نے نہ تو كئى كوخدا كاشر يك هم ایا ہے اور نہ ہی كی گناہ اور نہ نام اکر خود كار الله كيا ہے۔ نہ نو كئى كوخدا كاشر يك هم ایا ہے اور نہ ہی كی گناہ اور نہ نام اکتر كی خود اكاشر يك هم ایا ہے اور نہ ہی كی گناہ اور نہ نام اکر تو نہ ہو کی کو خدا كار تو کہ ہو کہ کی گناہ اور نہ کی گناہ اور نہ کی گناہ اور نہ کی گناہ اور کیا ہے۔

كاروان شهادت ، مدينة تامدينه بمنزل بيمنزل

ابن عباس نے کہا:

'' میں آپ کے قربان جاؤں اگر عراق کے سفر کے سواکوئی جارہ ہیں ہے تو بہتر ہے کہ عورتوں اور بچوں كواييخ ساتھ ندلے جائيں!"

توفرمايا:

"يَاابُنَ الْعَمِّ إِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (ص)فِي مَنَامِي وَقَدُ اَمَرَنِي بِاَمُرِلَا اَقُدِرُ عَلَى خِلافِهِ وَإِنَّهُ آمَرَ نِي بَاخُذِهِنَّ مَعِيَ"

میں نے خواب میں حضرت رسالت مآب کودیکھا کہ آپ نے مجھے ایسا تھم دیا کہ جس کی خلاف ورزی میں نہیں کرسکتا،اوروہ بیر کہان مخدرات عصمت کوساتھ لے چلنے کا حکم دیا ہے۔ غَرُض امام عالی مقامم ایک کو قانع ، کافی ، اور شافی جواب دیا اور اینے جد بزرگوار کے حوالہ سے ارشاد

فرمایا که:

'' آیا آپ لوگوں نے میرے نا ناحضور رسالتمآ ہے ہیں سناتھا کہ حضور نے فر مایا: ''حسین<sup>الانٹم</sup> دین كى راه ميں شہيد كيا جائے گا''لہذا مجھے ہر حالت ميں قيام كرنا جائے تا كددين زنده اور سلامت رہے' اب حسین طلطنا کی معظمہ کوخیر باد کہہ کرشہر سے باہر آ گئے ،اہل مکہ کے دل میں در دوغم اور حزن وملال کی یا دچھوڑ کر مکہ سے رخصت ہور ہے ہیں ،سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں لوگ سر بگریباں ہیں ،دریائے رنج والم میں ڈو بے ہوئے ہیں، سالارشہیداں وسرورآ زادگان نے چنداشعار پڑھے جن کا خلاصہ بیہہے کہ' میں نے عزم صمیم کرلیا ہے اور اسی پر باقی رہوں گا ، جب انسان نے خدا کی راہ میں دشمنانِ دین کے ساتھ جہاد کا قصد کرلیا ہے تو پھراس راہ میں اگرموت آ جائے تو عار کی بات نہیں ہے، جبکہ مقصد قضائے الہی کے آگے سر جھکا دینا ہو، اگر زندہ رہ گیا تو پشیمان نہیں ہوں گا اوراگر موت آجائے تو ملامت کی بات نہیں ، مگراس ذلت ہے بڑھ کراور کوئی ذلت نہیں کہ' ذلت کی زندگی بسر کروں''اس لئے کہ "عزت كى موت ذلت كى زندگى ہے بہتر ہے "اور ساتھ ہى قرآن كى بيآيت بھى تلاوت فرمائى: "وَ كَانَ أَمْهُ اللَّهِ قَدُراً مَقُدُوراً" جو کھ تقدیر میں ہے وہ ہو کرر ہےگا۔ (سورہ احزاب/٣٨)



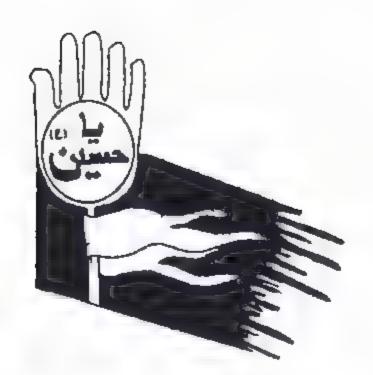

مکہ سے کر بلا منزل ..... منزل

# مکہ سے کر بلا منزل ..... بنزل

# ا۔ائ (٩زيجه بروزيد ھ)

ابطے ، یہ کہ اور منی کے درمیان ایک سیلانی گزرگاہ ہے ، بارش کا جو پانی منی میں اکٹھا ہوتا ہے ، یہبیں ہے آگے نگل جاتا ہے ، اس جگہ کا آغاز منی کی حدود سے اور اختیا م جنت المعلّیٰ اور قبرستان تجون پر ہوتا ہے ، ( کامل ابن اثیر جلد ۳ ص ۲۱ میں لکھا ہے کہ ) یہاں پر آپ سے بزید بن شبط یا بزید بن عبط سے کی ملاقات ہوئی۔
ابن شبط کا ماجرا ہے کہ جب امام عالیمقام گا قاصد آپ کا خط لے کر بھرہ پہنچا ہزید بن عبط بھرہ کی جائی بہچانی شخصیت تھے ، انہوں نے امام کے قاصد کو شبت جواب دیا ، اور مزید اطلاع کیلئے ''ماریہ بنت سعد'' کے گھر پہنچ جو متی پر ہیز گار حبد ارائل بیت فاتون تھیں اور ان کا گھر شدیعیان علیا گا کے اجتماع اور مجالس کا مرکز تھا۔

جیسا کہ ابھی بتایا جا چگا ہے کہ یزید بن نبیط بھرہ کی جانی پہچانی شخصیت تھے، (نفس ا، مص ۹۲ منقول از تاریخ طبری، اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ) قبیلہ بنی قیس سے ان کا تعلق تھا، ان کے دس دلا در بیٹے تھے، جب ماریہ بنت سعد کے گھر گئے تو اپنے بیٹوں اور دوستوں کو مخاطب کر کے فر مایا: ''میں نے پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ بھرہ سے چل کر مکہ معظمہ میں اپنے امالی کے تو اپنے بیٹوں اور دوستوں کو مخاطب کر کے فر مایا: ''میں نے پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ بھرہ سے چل کر مکہ معظمہ میں اپنے امالی اللہ اور عبید اللہ نے بھی ان کی ہم امالی نفر سے کروں گا''اس کے ساتھ ہی ان کے دو بیٹوں عبد اللہ اور عبید اللہ نے بھی ان کی ہم اور آئی کی۔

ان کے پچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ ابن زیا داوراس کے سپاہیوں نے ہر طرف سے راستے بند کئے ہوئے ہیں آپ کی گرفتاری کا خطرہ ہے لہٰذاا پنے اراد ہے سے بازآ جائیں ، مگراس نے کہامیر ہے ساتھ دوکڑیل جوان ہیں مجھے کسی قشم کا کوئی خوف نہیں۔

چنانچانہوں نے بھرہ سے مکہ کاسفر بڑی تیزی کے ساتھ طے کیا، مکہ جا کرانہیں معلوم ہوا کہ امام اللّٰنہ کہ سے وادی ابطح پہنچ چکے ہیں تو وہ فوراً ابطح پہنچ مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ امام اللّٰنہ اعلیہ السلام ان ہی سے ملاقات کیلئے مکہ معظمہ گئے ہوئے ہیں، ان کے دل میں امام علیہ السلام کی عظمت اور بزرگواری کا احساس مزید اجا گر ہوا اور اپنی خوش قسمتی پرنا زال ہونے لگے۔ امام پاک سے مکہ میں ملاقات کی اور آپ ان کے ساتھ ابطح تشریف لے آئے اور ، ابن عبیط بیر آبت تلاوت کر نے گئے۔ ان کے ساتھ ابطح تشریف لے آئے اور ، ابن عبیط بیر آبت تلاوت کر نے گئے۔ ''بِ فَصُلُ اللّٰهِ وَبِرَ حُمَتِه فَبِذَ الِکَ فَلُیَفُرَ حُولُ' (یونس/ ۵۸) خداوند عالم کے فضل وکرم اور رحمت سے ہی یہ سب پچھ حاصل ہوا ہے ہیں اس پر انہیں نا زاں ہونا اور خوشی منا نا چاہئے۔

یزید اور ان کے دونوں فرزند ارجمند امام عالیمقائم اسے ہم رکاب رہے اور واقعہ کربلا میں امام عالیمقائم کی خدمت میں جام شہادت نوش فر مایا۔

# ۲ تنعیم (۱۰/زیجیم ۲۰ ه، بروزجمعرات)

> صفاح (اا/ذیجیروزجعه)

### فرز دق کی ملا قات:

جفاح، خنین اور حرم کے نشانات کے درمیان بائیں طرف واقع ہے، یہاں پرآپ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر'' فرز دق' سے ہوئی۔

یادرہے کہ ان کا نام' 'ھام' 'لقب فرزدق ہے، ان کے والد کا نام' 'غالب بن صعصعہ' ہے۔ شیخ طوی علیہ الرحمہ نے انہیں امام زین العابدین العابدین علیہ الرحمہ نے انہیں امام زین العابدین العابدین علیہ السلام نے جمر اسود کو بوسہ دینا چاہا تھا تو ان کے جلالت شان کی وجہ سے لوگوں نے ان کے لئے راستہ صاف کر دیا تھا اور آ بٹ نے سکون کے ساتھ ججر اسود کو بوسہ دیا، جسے دیکھ کراموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک حسد کی آگ میں جل اٹھا، چنانچہ

جب اس سے کسی شامی نے پوچھا کہ بیکون شخصیت ہے کہ جس کے رُعب وعظمت کی وجہ سے لوگوں نے حجر اسود کیلئے خود بخو دراستہ صاف کر دیا؟ تو اس نے جل کر کہا: ''میں نہیں جانتا''

(تنقیح المقال جلد ۲ باب الفاء میں درج ہے کہ) اُس وقت فرز دق ہشام کے گروہ میں بیٹے ہواتھا انہوں نے فوراً کہا میں تہہیں اس ہستی کا تعارف کراتا ہوں کہ ریکون ہیں؟ توسنو.....

> هٰذَاالَّذِى تَعُوفُ الْبَطُحَآءُ وَطَأْتَهُ وَالْبَيْتُ يَعُوفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ وَالْبَيْتُ يَعُوفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ هٰذَاابُنُ خَيْرِعِبَادِاللَّهِ كُلِّهِمُ هٰذَاابُنُ خَيْرِعِبَادِاللَّهِ كُلِّهِمُ هٰذَاالتَّهِى النَّهِي الطَّاهِرُ الْعَلَمُ

یہ وہی ذات ہی تو ہے جس کے نشانات قدم کوبطحا کی سرز مین پہچانتی ہے، اسے بیت اللہ بھی جانتا ہے اور حل اور حرم اس کی معرفت رکھتے ہیں ، بید دنیا کے تمام لوگوں میں سے خدا کے بہترین بندے کے فرزند ہیں۔ بیر پاک و پاکیزہ اور خداکی منتخب اور مشہور شخصیت ہیں۔

اس طرح سے کئی ابیات پر شمل ایک قصیدہ فرز دق نے فی البدیہ ہر مطاجعے من کر ہشام نے انہیں گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔

فرز دق کی وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ:''خدا نے تمہمارے ساتھ کیا کیا؟''تو انہوں نے جواب دیا:''حضرت امام زین العابدین العابدین شان میں ، میں نے جوقصیدہ پڑھا تھا خداوند عالم نے اس کی وجہ سے مجھے بخش دیا ہے''

بہرحال امام حسین علیائٹا سے اس ملاقات کا ماجراخود فرز دق سے سنتے ہیں ، جسے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الارشاد میں نقل فرمایا ہے ، وہ کہتے ہیں :

'' میں اپنی والدہ محتر مہ کے ساتھ س ساٹھ ہجری میں فریضہ جج کی ادائیگی کیلئے عازم مکہ ہوا، مادرگرامی کے اونٹ کی مہارا پنے ہاتھ میں لئے حدود حرم میں داخل ہوا، کہ اتنے میں میری ملاقات حضرت امام حسین علائلہ کے قافلے سے ہوگئ جو مکہ سے عراق کی طرف جارہ اتھا، میں فورا امام علائلہ کی خدمت میں حاضر ہوا، علیک سلیک کے بعد میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا:

"فرزندرسول امير \_ مال باب آب پرقربان جائين" مَااَعُجَلَکَ عَنِ الْحَجِّ؟"

#### اتن کیا جلدی تھی کہ آپ نے جج ادائبیں کیا؟

يين كراماتم المالية

"لُولَمُ أَعُجَلُ لَأَخِذُتَ "الرجلدي نهرتاتو كرفآر كرلياجاتا-

انساب الاشراف، طبری، کامل ابن اثیر، ارشادشیخ مفید، مقتلِ خوارزی ، البدایة والنهایة ، میں به بات درج ہے

پھرامامؓ نے مجھے سے یو چھا:

''عراق والوں کے حالات کیسے ہیں؟''میں نے عرض کیا:'' آپ نے ایک باخبر شخص سے وہاں کے لوگوں کے حالات پوچھے ہیں، تو میں حقیقت عرض کئے دیتا ہوں کہ:''ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور مکواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں باقی قضا وقد رکا مالک اللہ ہے، وہ جو چاہے گاوہی ہوگا''

اما م اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

"صَدَقُت إلله الْاَمْسُ ، وَكُلَّ يَوُم هُوَ فِي شَأْن ، إِن نَّزَلَ الْقَضَآءُ بِمَا نُحِبُّ وَنُرُضَىٰ فَا مُحْدَمَدُ اللهِ عَلَىٰ نَعُمَآئِهِ وَهُوَا لُمُسْتَعَانُ عَلَىٰ اَدَا ءِ الشُّكُرِ وَإِنُ حَالَ الْقَضَآءُ دُونَ الرَّجَآءِ فَلَمُ يَتَعَدُّ مَنُ كَانَ الْحَقُّ نِيَّتُهُ وَالتَّقُوىٰ سَرِيُرَتُهُ" الرَّجَآءِ فَلَمُ يَتَعَدُّ مَنُ كَانَ الْحَقُّ نِيَّتُهُ وَالتَّقُوىٰ سَرِيُرَتُهُ"

فرز دق! تم نے تی کہاہے، تقدیر کا مالک اللہ ہے، ہرروز اس کے نے فر مان جاری ہوتے ہیں، اگر پیش آنے والے حالات ہماری منشاء اور مراد کے مطابق ہوں گے تو ہم اس کی ایک ایک فعمت پرشکرادا کریں گے، اور وہی ذات ہی تو مددگار ہے، شکر وسیاس گزاری میں اور اگر قضا کے حالات ہماری منشأ کے درمیان حائل ہو گئے اور ہمیں ظاہری کامیا بی حاصل نہ ہوسکی تو جس کی نیت خالص ہو اور خدا کا تقوی جس کی امر چشمہ ہووہ راہ راست سے بھی نہیں بھٹک سکتا''

میں نے عرض کیا:

'' آپ سی فرماتے ہیں، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو'' پھر میں نے امام اسے جم کے پچھ مسائل دریافت کئے جو امام نے مجھے بتائے اور قافلہ آگے بڑھ گیا۔

## ۳ \_وادی عقیق (ہفتہ ۱۱/ذیحجہ میں ہے)

مجم البلدان جلدم ص١٣٩، ميس ہے كم

کاروانِعزم واستقلال چلتے چلتے وادی عقبی بہنچ گیا، ویسے قود معقبی 'کااطلاق مختلف مقامات پر ہوتا ہے مگر جس کاروانِعزم واستقلال چلتے چلتے وادی عقبی کہتے ہیں اور بیدوادی ' ذوالحلیفہ' نامی وادی کے درمیان ہے، اور منزل پرامام اللہ علیا ہے ' عقبی مبارک' بھی کہتے ہیں اور بیدوادی ' ذوالحلیفہ' نامی وادی کے درمیان ہے، اور مدن اللہ علیا ہے کا میقات بھی ہے مکہ سے نسبتازیا دو ہزدیک ہے اس کے ایک حصے کو' ذوات بھی کہتے ہیں، جوعراق کے عازمین جج کا میقات بھی ہے مکہ سے نسبتازیا دو ہزدیک ہے اس کے ایک حصے کو' ذوات بھی کہتے ہیں، جوعراق کے عازمین جج کا میقات بھی ہے

اس منزل پر جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے دو فرزند \_ عون وجھ \_ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے والدگرامی \_ جناب عبداللہ \_ کی طرف سے ایک خطبھی اپنے ہمراہ لائے تھے جس میں امام علیہ السلام سے درخواست کی گئھی کہ آپ کو فد کا ارادہ ترک کر کے مکہ تشریف لے آئیں ، ساتھ ہی حضرت عبداللہ نے مکہ کے گور زعمرو بن محد کے پاس جاکر امام طیلئلا کیلئے ''امان نامہ' بھی لے لیا جو انہوں نے اس کے بھائی پی بن سعید کے ہاتھوں امام کی خدمت میں روانہ ہوئے اور'' ذات بِعرِ ق ''میں آپ سے آ ملے اور فدمت میں بھی وایا اور خود حضرت عبداللہ بھی امام کی خدمت میں روانہ ہوئے اور'' ذات بِعرِ ق ''میں آپ سے آ ملے اور امان نامہ آپ کے سامنے پڑھا۔

امام عالی مقالم النظام نے مکہ واپس جانے سے انکار کر دیا اور فر مایا:

''میں نے سرکاررسالتمآب کوخواب میں دیکھا ہے کہ آنجناب مجھے سفر جاری رکھنے کا تھم دے رہے ہیں،لہذامیں رسولیزا کے فرمان کو بجالاؤں گا''

چنانچہ (انساب الاشراف جلد ۳ ص۱۹۳ مطبری جلد کص ۱۸۰۰ کامل بن اثیر جلد ۳ ص ۲۷۷ میں لکھا ہے کہ) امام " نے عمر و بن سعید کے خط کا جواب تحریر کر کے حضر ت عبداللہ کے سپر دکیا ، اور حضر ت عبداللہ وہ خط لے کر بحل بن سعید کے ساتھ مکہ واپس آگئے البتہ اپنے دونوں نونہالوں کو تھم دیا کہ امام عالی مقام کا ساتھ ہر گرنہیں چھوڑ نا۔

یا در ہے کہ بیہ وہی عمر و بن سعید ہے جسے بیزید نے حضرت امام حسین علیاتنا کو مخفیانہ آل کرنے کیلئے بظاہر'' امیر الحاج'' بنا کر بھیجا تھا اور وہ ہرمکنہ حیلے بہانے سے امام کول کرنا چاہتا تھا ، چنانچہ جب وہ اس بات سے بھی مایوس ہوگیا کہ اللط المسلط المسلط المسلط المرابي المر

۵\_وادی صفراء (اتوار،۱۳/زیجهری م

(مجم البلدان بلاذری جلد ۲۰۰۳ میں ہے کہ)

وادی صفراء، مدینہ کے نزدیک ایک وادی ہے جس میں کافی مقدار میں کھجوروں کے درخت ہیں اور کاشتکاری ہوتی ہے، یہ وادی ان جاح کے درخت ہیں اور کاشتکاری ہوتی ہے، یہ وادی ان جاح کے درائے میں ہے جو کمہ کو جاتے ہیں اور حضور رسالتمآ ہے بھی اس وادی سے گئی مرتبہ گزر کچے ہیں، یہاں سے ''بدر'' کا ایک مرحلہ کا راست ہے، اس کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ چنا نچا مام کا یہ الہی کا روان ۱۳ از بچہ بروز اتو ارکو یہاں پہنچا، ''حدائن الور دین' کے مطابق' 'وادی صفراء'' کا پائی ''دین جنا نچا مام کا یہ الہی کا روان ۱۳ از بچہ بروز اتو ارکو یہاں پہنچا، ''حدائن الور دین' کے مطابق' 'وادی صفراء'' کا پائی البحد کے درمیان مشترک ہے۔ ابصار العینین ص ۱۱۵، میں ہے کہ بجمع بن زیاد اور عبّا دین مہاجر اطراف مدینہ میں رہنے والے قبائل جہدیہ کے گھروں میں شے، جب امام مکہ سے سفر کر کے یہاں پہنچ تو دونوں بزرگوار آ پ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہے جی کہ آپ کے قدموں میں شرف شہادت حاصل کیا۔

۲ ـ زات ِعرق (پیر۱۱/زیجهر ۴ مهر)

(مراصد الاطلاع جلد ٢ مساته ميں ہے كہ) '' ذات بِرُ قُنُ ''عين كى زير اور را كے سكون كے ساتھ ، نجد اور تہامہ كے درميان ايك جگہ كا نام ہے ، جيسا كه ' وادى عقيق''كے ذيل ميں بتايا جا چكا ہے كہ بير جگہ اہلِ عراق كے عاز مين كا میقات ہے۔ یہاں پرآپ ۱۱۷ نی مجد بروز پیر پہنچے اور اس جگہ پر بُشر بن غالب نے جوعراق سے آر ہاتھا امام علیہ السلام سے ملاقات کی۔

این نما نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام عالیمقائم اسے عراق کے حالات دریافت کے تواس نے عرض کی:
'' وہاں کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ مرتلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں' یہ من کرامام علیلینگا نے فرمایا:
'' صَدَقَ اَنْحُو بَنِی اَسَد، إِنَّ اللَّه یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ وَیَحُکُمُ مَا یُویُدُ'' برادراسدی نے بچ کہا ہے
یقیناً خدا جو چا ہتا ہے کرتا ہے اور جوارادہ کرتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔

جَبُد (البدایة والنهایة جلد ۸ص۱۸۳، بحارالانوارجلد۲۲ص۲۰ میں ہے کہ) اس موقع پر''ریاش''نے پوچھا آقا آپ نے ایسے موقع پر مکہ چھوڑ کرعراق کاسفر کیوں اختیار فر مایا ہے؟ تو آپ نے فر مایا:

"إِنَّ هَا فَكُلُو اللَّهِ اَخَافُونِي وَهَاذِهِ كُتُبُ اَهُلِ الْكُوفَةِ وَهُمُ قَاتِلِي ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ وَلَمُ يَانَّهُ هُو لَا عَلَوْهُ وَهُمُ قَاتِلِي ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ وَلَمُ يَادُعُوا لِلَّهِ عَلَيْهِمُ مَن يَّقْتُلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا اَذَلَ مِنْ قَوْمِ الله عَلَيْهِمُ مَن يَّقْتُلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا اَذَلَ مِنْ قَوْمِ الْاَمَةِ "
الْاَمَةِ "

بن امیہ نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا ہے ، اور ساتھ ہی ہے اہل کوفہ کے خطوط ہیں جواب میر ہے تل کی امیہ نے ہوئے ہیں ، اگر وہ ایسا کریں گے اور خدا کی مقرر کر دہ حرمت کی ہتک کریں گے تو خدا وند عالم ان پرایسے خص کو مسلط کر ہے گا جوانہیں اس حد تک موت کے گھاٹ اتارے گا کہ قوم اُمَہ ہے بھی زیادہ ذلیل ورسوا ہوں گے۔

# ے۔الحاجز بطن الرسمة (منگل ۱۵/زیجمر ۴۰ مرم)

( کتاب مراصدالاطلاع جلد۲ص۲۳۳ میں ہے ) کہ بطن الرمۃ "مدینہ کے راستے پرواقع ہے اور یہاں سے بھرہ اور کوفہ کی راہیں جدا ہوتی ہیں۔

جبکہ (انساب الاشراف جلد۳ ص۱۶۷، طبری جلد ۷ ص ۱۲۸ البدایۃ والنہایۃ جلد ۸ ص ۱۲۸) میں مرقوم ہے کہ،اس منزل پر حضرت امام حسین علائظا نے قبیس بن مسہر صیداوی یا بقو لے عبداللّٰہ بن یقطر کو خط دے کراہل کوفہ کی طرف روان فرمایا، جبکہ بظاہر ابھی تک آپ کو جناب مسلم بن عَقبل کی شہادت کی اطلاع ٹیمیں ملی تھی ، خط کا مضمون بے تھا۔

''امَّا بَعُدُ ، فَفَدُ وَ وَ دَعَلَیْ کِتَابُ مُسُلِم بُنِ عَقِیْلِ یُخْبِوُنِی بِاجْتِمَاعِکُمْ عَلَیٰ نَصُونَا
وَ الطَّلَابِ بِحَقِیْنَ ، فَسَأَلْتُ اللَّهَ اَن یُحْسِنَ لَنَا الصَّنْعَ وَیُشِیْنَکُمْ عَلیٰ ذَالِکَ اَعْظَمَ
الْآجُو ، وَقَدُ شَخصُتُ اِلَیْکُمْ مِن مَّکَةً یَوْمَ النَّلْکَآءِ لِتَمَانِ مَّصَیْنَ مِن ذِی الْحِجَّةِ ، فَاذَا
الْآجُو ، وَقَدُ شَخصُتُ اِلَیْکُمْ مِن مَّکَةً یَوْمَ النَّلْکَآءِ لِتَمَانِ مَصَیْنَ مِن ذِی الْحِجَّةِ ، فَاذَا
قَدِمَ عَلَیْکُمُ رَسُولِی فَانْکُشِمُولُونِی اَمْرِکُمْ فَانِی قَادِمْ فِی اَیَّامِی هذہ ''
بعد از حمدوثنا، میرے پاس مسلم بن عقبل کا خط پہنچاہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگ ہماری
المرت کیلئے جُتِ اور ہمارے لئے ہماراحق طلب کرنے کیلئے کیجا ہو چکے ہیں، میری اللہ تعالی سے بہی
دعا ہے کہ ہمارے لئے بہتری کے سامان مہیا کرے اور تہمیں اس بات پر عظافر مائے ، خلاصة
دعا ہے کہ ہمارے لئے بہتری کے سامان مہیا کرے اور تہمیں اس بات پر عظافر مائے ، خلاصة
الماحوال ہے کہ میں مکہ معظم کو ۱۸ زی المجبر وزمنگل سے چھوڑ کر تمہاری طرف چل پڑا ہوں ، جو نہی میرا
قاصد تمہارے پاس پنچ تو تم فورا ہی اپ معاملات درست کر لومیں بھی انہی دئوں پہنچ رہا ہوں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکانہ۔

قیس بن مسهر صیداوی کا ماجرا:

(کتاب الفتوح جلد ۵ص ۱۴۷) میں ہے کہ بنیس بن مسہر بن خالد صیداوی کا تعلق ایک شریف خاندان سے تھا بذات خود غیور اور شجاع شخصیت کے مالک تھے آپ امام علیہ السلام کا خط لے کرفوراً کوفہ چل پڑے ، جب قادسیہ پہنچے تو چونکہ ابن زیاد کی طرف سے ملک کے چاروں طرف جاسوس پھیلا دیئے گئے تھے لہٰذا اس مقام پر ابن زیاد کے جاسوسوں نے آبیس گرفتار کرکے ان کی تلاشی کی تو انہوں نے مجبوراً اعلیٰ اگلے خط کو پارہ پارہ کردیا تا کہ کسی کوخط کے مضمون کا پیتہ نہ چل سکے ، چنانچہ ان لوگوں نے خط کے کلاوں کو جمع کیا اور مسہر کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ تھیج دیا۔

ابن زیاد نے ان سے پوچھا: ''تم کون ہو؟''
کہا: ''امیر المونین حسین بن کی کا ایک شیعہ ہوں'

پوچھا: تم نے خط کو کیوں بھاڑا؟
کہا: اس لئے کہتم اس کے ضمون سے آگاہ نہ ہوسکو۔

پوچھا: خط کس نے لکھااور کس کے نام تھا؟

کہا: خطاتو حسین طالتگا نے کوفہ کے بچھالوگوں کے نام لکھاتھا، جنہیں میں نہیں جانتا، رین کرابن زیادآ گ بگولہ ہوگیااور چیخ کرکہا:

''خدا کی شم تہمیں اس وقت تک ہر گرنہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم ان لوگوں کے نام نہیں بتاؤ گے، یا پھر منبر پر جا کر حسین اور ان کے والد اور بھائی کوسب وشتم کرو، اس طرح تم نچ سکتے ہو ور نہ تلوار کے گھا ن اتار دوں گا بھیں نے جا کر حسین اور ان کے والد اور بھائی کوسب وشتم کرو، اس طرح تم نچ سکتے ہو ور نہ تلوار کے گھا ن اتار دوں گا بھیں موت سے ڈر گیا ہے کہا: چونکہ میں ان فراد کے نام نہیں جا نتا لاہذا تمہاری دوسری شرط کو قبول ہے، ابن زیاد نے سمجھا کہ تیس موت سے ڈر گیا ہے اس لئے دوسری شرط کو قبول کر لیا، اس نے تھم دیا کہ تمام اہل کو فہ، شہر کی مجداعظم میں ان کھے ہوں تا کہ امام حسین آگئی تھر ہیں۔
قیس بن مسہر صیداوی کی زبانی بنی امید کی تعریف سنیں۔

سب لوگ مسجد ہیں جمع ہو گئے مسجد لوگوں سے تھجا تھج بھر گئی اور قیس منبر پر آگئے ،سب سے پہلے انہوں نے اللہ جل شانہ کی تعریف کی اور حضرات محمد وآل محمد پر درود بھیجا ،اس کے بعد عبید اللہ ،اس کے باپ زیاداور تمام ارکان حکومت کے چھوٹے اور بڑے افراد پر رحمت سے دورر ہے کی دعا کے بعد بلند آواز سے کہا:

''لوگو! حضرت حسین بن علی الله کی بہترین مخلوق اور حضرت رسول خدا (ص) کے نواسے اور فاطمۃ الزھڑا کے لئے ہوں تا کہ ان کا پیغام تم تک لئے ہوں ، میں اثناء راہ میں ان کا خط لے کرتمہارے پاس آیا ہوں تا کہ ان کا پیغام تم تک پہنچاؤں ، لہٰذاتم ان کے پیغام پر لبیک کہو''

ابن زیاد کے نوکروں نے سارا ماجرااس کو بتایا ، چونکہ اس کامنصوبہ ممل طور پر ناکام ہو چکا تھا ،الہذا نصے میں پاگل ہوگیا اور چیخ کر کہا:''اسے دارالا مارہ کی حصت پر لے جاکر زمین پر پھینک دو''

نوکروں نے اس کے فرمان بڑمل کیااوراس مظلوم کوجھت برسے نیچے گرادیا، جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اوروہ جام شہادت نوش کر کے راہی بہشتِ بریں ہوئے۔

چانچ جب مسهر کی خبر شهادت امام سین آگاتک پنجی تو آپ خت عملین ہوئے اور باچشم گریان فرمایا:
"اَللّٰهُ مَّ اَجُعَل لَّنَا وَلِشِیْعَتِنَا مَنْزِلا کَرِیْمًا عِنْدَک ، وَاجْمَعُ بَیْنَنَا وَاِیَّاهُمُ فِی مُسْتَقَرِ
رُحُمَتِک اِنَّک عَلَی کُلِ شَیُّ قَدِیُرٌ"

بارالہا! تو اپنے پاس ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لئے معزز جگہ قرار دے، اور اپنی رحمت کے جوار میں ہمیں اور انہیں جگہ عطافر ما، یقیناً توہر چیز پر قدرت کا ملہ رکھتا ہے۔

### ۸\_فیدیافائد (بده۱۷زیجسنده)

(الامام التحسينُ واصحابه ١٦٢) ميں ہے كەكاروانِ نورمنزل بەمنزل سفر طے كرتے ہوئے بدھ١١/ذ بحجه كومقام " "فيد" يا" فائد" پر پہنچا۔

یہ مکہ اور کوفہ کے بالکل درمیان میں واقع ہے،اس جگہ پرایک قلعہ ہے جس کی او نجی او نجی دیواریں ہیں،عاز مین گج اپنے کچے اور فالتوسامان کواس قلعہ میں چھوڑ جاتے تھے اور مکہ سے واپسی پراسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، یہاں کے باشند بے ساز اسال گھاس چارہ اکٹھا کرتے رہتے تھے اور موسم حج میں عاز مین حج اور حجاج کوان کی سواریوں کے لئے فروخت کیا کرتے تھے۔

## ۹۔الجفر (جعرات ۱ے ازیججر معروی )

''اجفر''،''جفر'' کی جمع ہے،جس کے معنی کنویں کے ہیں،جود ہاں پرموجود تھااور''فید''اور''خریمیہ''کے درمیان میں داقع ہے، کاروانِ شہادت یہاں پرجمعرات کا ازیجس کے معنی کودار دہوا۔

(ارشادمفیدجلدا کے ۲۰ میں ہے کہ) یہاں پرآپ سے عبداللہ بن مطیع عدوی نے ملاقات کی اس لئے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے سناتھا کہ فرندرسول عراق جارہے ہیں ،عرض کرنے لگا: ''یابن رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں خدا کیلئے پینچمبراسلام کے اور عربوں میں قریش کے احترام کی پاسداری کریں ،خدارا اس سفرکور کے کردیں ، کیوں کہ اگر بنی امیدآپ پرقابو پالیں گے تو آپ کوئل کردیں گے''

حضرت نے مسکراکراس کو جواب دیا:

"خداورسول اورقریش وعرب کااحترام ای میں ہے کہ میں ظلم کے آگے نہ جھکوں" بیکہااور کوچ کا تھم

ایک اورروایت کےمطابق حضرت امام عالیمقائم نے فرمایا:

دو تم لوگ سیجھتے ہوکہ مجھے اپنے انجام کاعلم نہیں ہے، یا بغیرسو ہے سمجھے سفر کرر ہاہوں؟ تم جان لوکہ:
دین اسلام کی حفاظت ، خانہ خدا کا احترام ، نماز اور روزہ کی بقاائی میں ہے کہ میں اس سفر کو چاری
رکھوں اور لباسِ شہادت میں اپنی بات لوگوں ہے منواؤں اور لوگوں تک حقائق پہنچاؤں مجھے اپنے جد
برزگوار کا حکم ہے کہ مسلمانوں کے ضائع شدہ حقوق کو ظالموں کے ہاتھوں سے واپس دلاؤں'

۱۰ خزیمیه (جعه ۱۸زنجمه ۲۰ ه)

(مراصدالاطلاع جلداص ۲۲۱ میں ہے کہ) کاروانِعزم واستقلال ، خزیمیہ کے مقام پر پہنچا ، خزیمیہ ، مکہ سے
آنے والے جائ کرام کیلیے ' ثعلبیہ' کے بعدا یک مزل کا نام ہے جو خزیر بر بن خازم سے منسوب ہے

یکوفہ کی جرنی سرک پرواقع ہے اور ثعلبیہ سے اس ۲۲۵ میل کا فاصلہ ہے ، (بحارالانوارجلد ۲۲۵ می ۲۲۹ مقل
خوارزی جلداص ۲۲۵ میں ہے کہ) امام عالیم قام نے یہاں پرایک دن اورایک رات قیام کیا ، صح وم جب آپ یہاں سے
چلنے کی تیاری میں مصروف مختو آپ کی ہمشیرہ محر معلیا مخدرہ زینب کبری کیا گیا آپ کے پاس تشریف لائیں اورآ کرع ض
کیا:''جان براور! آج آدھی رات کے وقت جب میں خیمے کے درواز سے پرآئی تو ہا تھا کو یہ ہے ہا:

آلایک عَیْسُنُ فَاحْتَ فِلِی بِجَھالہ وَمَن یَنْہُ کِسی عَلَمی الشُّھَلَدَآ ءِ بَعَلِدی کی عَلَمی الشُّھَلَدَآ ءِ بَعَلِدی کے

الایک عَیْسُنُ فَاحْتَ فِلِی بِجَھالہ وَمَن یَنْہُ کِسی عَلَمی الشُّھَلَدَآ ءِ بَعَلِدی کے

الایک عَیْسُنُ فَاحْتَ فِلِی بِجَھالہ وَمَن یَنْہُ کِسی عَلَمی الشُّھِلَدَآ ءِ بَعَلِدی کے

الایک عَیْسُنُ فَاحْتَ فِلِی بِجَھالہ وَمَن یَنْہُ کِسی عَلَمی الشُّھِلَدَآ ءِ بَعَلِدی کے

الایک عَیْسُنُ فَاحْتَ فِلِی بِجَھالہ وَمَن یَنْہُ کِسی مَان کی اللّٰ اللّٰ ہِ کہ ہے ہیں موت ان کی مقتل کی طرف کشاں

کشاں لئے جاری ہے ، جہاں کے لئے انہوں نے اپنے دب سے دعدہ وفا کرنے کا عہد کیا ہے

تواما مُحرِی ووفا نے بڑے سکون کے ساتھ ارشاد فرمایا:

''یَا اُخْتَاہُ کُلُ مَا قُونِی فَیْکُونُ'' ماں جائی! جو پھی مقدر میں ہے وہ ہوکرر ہے گا۔

''یَا اُخْتَاہُ کُلُ مَا قُونِی فَیْکُونُ'' ماں جائی! جو پھی مقدر میں ہے وہ ہوکرر ہے گا۔

## اا شقوق (اتوار۲۰/زیمجمر ۴۰ ه

(مجم البلدان جلد ۳۵۲ س) میں ہے کہ'شقوق''کوفہ سے مکہ جانے والےراستے پر''واقصہ' کے بعدایک میں ہے۔ جگہ کا نام ہے۔

چونکه سرکارشها دت کا کاروان، منزلِ خزیمیه پرایک دن اورایک رات قیام کر چکاتھا لہذا آپ کا بیقا فلہ مقام شقوق پر بروز اتوار ۲۰/زیجه بند هر هر پہنچا، (ابن عسا کر مقتل خوارزی، مناقب ابن شهرآشوب جلد ۲۳ ص ۱۹۵ الامام الحسین واصحابہ ص ۱۲۵، المملهوف) میں ہے کہ اس منزل پرامام عالیمقائم نے ایک شخص کو آتے دیکھا تو اسے اپنے پاس بلاکر کوفه کے حالات دریافت فرمائے، اس نے عرض کی: ' فرزندرسول'! کوفه اور عراق کے لوگ آپ کی مخالفت پر متحد ہو چکے ہیں اور آپ سے لڑنے کیلئے بھی ہم بیان ہو چکے ہیں'

بين كرامام عاليمقام في فرمايا:

' إِنَّ الْاَمُرَ لِلَّهِ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ وَرَبُّنَا تَبَارَكَ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ '

تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ، وہ جو جاہتا ہے انجام دیتا ہے ، ہمارے بابر کت رب کے ہر روز خاص اراد ہے ہوتے ہیں ..... پھراس کے بعد آپ نے بیاشعار بڑھے

ا. فَإِنُ تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً

٢. وَإِنْ تَكُنِ ٱلْاَمُوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعُهَا

٣. وَإِنْ تَكُنِ ٱلْارْزَاقُ قِسَمًا مُقَلَّرًا

٨. وَإِنْ تَكُنِ ٱلْاَبْدَانُ لِلْمَوْتِ ٱنْشِأْتَ

٥. عَلَيْكُمُ سَلامُ اللَّهِ يِا آلَ أَحْمَدٍ

فَدَارُ ثَوابِ اللّهِ اَعُلَى وَانَبَلُ وَ فَمَا بَالُ مَتُ رُوكِ بِهِ الْحُرُ يَتْخَلُ فَمَا بَالُ مَتْ رُوكِ بِهِ الْحُرُ يَتْخَلُ فَمَا بَالُ مَتْ رُوكِ بِهِ الْحُرُ يَتْخَلُ فَقِلَةُ حِرُصِ الْمِرْءِ فِي الْكَسَبِ اَجْمَلُ فَقِدًا لُهُ وَقِي الْكَسَبِ اَجْمَلُ فَقِدًا لُهُ وَقَدَّلُ اللّهِ الْفَضَلُ فَقَدُ لُ اللّهِ الْفَضَلُ فَقَدُ لُ اللّهِ الْفَضَلُ فَا اللّهِ الْفَضَلُ فَا اللّهِ الْفَضَلُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ الْحَرَابِ مَ عَنْكُمُ سَوْفَ اَرْحَلُ لَا فَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اں دنیا کی زندگی اگر بعض لوگوں کی نگاہ میں فیمتی اور گرانبہا ہے، تو خداوند عالم کا ثواب اور جزااس سے زیادہ قابلِ قدراور فیمتی ہے۔

اگر مال کا جمع کرنااس لئے ہے کہ آخراہے چھوڑ جانا ہے ،تو پھر کسی شریف آ دمی کو کیسے زیب دیتا

ہے کہ وہ اس کے بارے میں بخل سے کام لے۔

ہے۔ اللہ انسان کی روزی اور رزق تقسیم اور مقرر شدہ ہے تو پھر روزی کمانے میں انسان جتنا کم حص کرے اتنائی بہتر ہے۔

اگر بدن مرنے کے لئے ہی پیدا کئے گئے ہیں توانسان کاراہ خدامیں تی ہوجانا کتنا بہتر ہے؟

ار بدن مرنے کے لئے ہی پیدا کئے گئے ہیں توانسان کاراہ خدامیں تہوجانا کتنا بہتر ہے؟

اے آل احمر ! تم پرخدا کا درودوسلام ہو! اور میں بھی خودکود مکھ رہا ہوں کہ بہت جلد تمہارے پاس سے کوچ کرنے والا ہوں۔

تاریخ اعثم کوفی کے مطابق اس منزل پرفرز دق شاعر کی اما مطابقات کے ساتھ ملاقات ہوئی ، جبکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ منزلِ صفاح پر بید ملاقات ہوئی تھی ، لیکن سید بن طاؤس فر ماتے ہیں کہ اما مطابقات نے ندکورہ اشعار فرز دق ہی کے اس استفسار پرارشاد فر مائے تھے ، جب اس نے پوچھا کہ:'' آپ کوفیوں سے کیسی امیدیں وابستہ کر کے ان کی طرف جارہے ہیں جبکہ وہ آپ کے چپازاد بھائی مسلم قول کر چکے ہیں؟!''

ا مام عالیمقالم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فر مایا ، خدامسلم پررحمت فر مائے ، مسلم خدا کی رحمت ، بہشت اور رضوان کوسد ھار گئے اور جو کچھ ہمارے ذمہ ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے اس کے بعد مندرجہ بالا اشعار پڑھے۔

#### ۲۱\_زرود (پیرا۲/زیجیر ۲۰ ه

(مجم البلدان جلد من العرب مراصد الاطلاع جلد ۲۵ میں ہے کہ) کوفہ کی طرف سے مکہ جانے والوں کے راستے میں ' ثعلبیہ' اور' نخزیمیہ' کے درمیان ایک جگہ کا نام' زرود' ہے اس کا خزیمیہ سے ایک میل کا فاصلہ ہے، یہاں پرایک بہت بڑا دوش ہے، جبکہ مراصد الاطلاع کے مطابق بیجہ مکہ کے راستے پر' رمل' کے بعد واقع ہے، اور یہاں پر قصر اصفر بھی ہے، شاید وہی قصر زرود ہو، زرود کے مقام پرایک خاص واقعہ رونما ہو چکا ہے جسے' یوم زرود' کہتے ہیں۔ بہر حال (حیاۃ الا مام الحسین جلد سام ۲۷، الا مام الحسین واصحابی ۲۲۱ میں ہے کہ ) کا روان عزم ووفا ہے جسے کہ بروز پیریہاں پر بہنچا، امام الحسین جگھ فاصلے پر چند خیمے گے ہوئے دیکھے، پوچھا یہ خیمے سے ہیں اس کے ہیں ؟ بتایا گیاز ھیر بن قین کے ہیں!

#### ز ہیر بن قبین سے ملاقات:

زہیر بن قین کا شار' مشیعیا نِ عثمان' میں ہوتا تھا، اس سال وہ حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد واپس کوفہ جار ہے تھے۔

بنی فزارہ اور بجیلہ کے بچھ افراد بھی زہیر کے ہم سفر تھے ، ان کا بیان ہے کہ ہم جج بیت اللہ کی ادائیگی کے بعد گھروں کولوٹ رہے تھے، دب امام کا قافلہ کی ساتھ ساتھ مگر دور ہوکر چل رہے تھے، جب امام کا قافلہ کی جگھہ پر پڑاؤ کرتا تو ہم اس سے دور کسی مقام پر قیام کرتے ، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمیں مجبوراً ان کے قریب ایک جگہ پر قیام کرنا پڑا، اور بیجگہ ' ذرود' نا می تھی۔

ہم یہاں پرزُہیر کے ساتھ کھانا کھارہ سے کہ اچا نگ حسین بن علی کا قاصد ہمارے پاس آن پہنچا۔سلام کے بعد کہنے لگا: '' زُہیر! مجھے اباعبداللہ الحسینالٹا نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور وہ آپ کو ملاقات کیلئے بلارہ ہمیں'' بین کرہم سب نے کھانے سے ہاتھ اٹھا گئے ،اور ہم پر سناٹا چھا گیا، چونکہ زُہیر ملاقات نہیں کرنا چا ہتے تھے لہذا ملاقات کیلئے لیت و لعل سے کام لینے گئے۔

ابو مخفف کے بقول زُہیر کی زوجہ جس کا نام'' دلھہ ''یا بروایتے'' دیلم بنت عمرو' تھا یہ ماجراد مکھر ہی تھی ، کہنے لگی: ''سبحان اللہ!! فرزندرسول آپ کو یا دفر مارہے ہیں اور آپ جانے کیلئے پس و پیش سے کام لے رہے ہیں ، کیا ہوجائے گا کہآپ ان کے پاس جا کیں اور ہوکرواپس آ جا کیں!!''

ڈ ہیر ہو جھل جسم کے ساتھ اٹھے اور خدمت اما میں چل دیے ، مگر زیادہ در نہیں گزری تھی کہ مسر وروشاداں واپس آگے اور آتے ،ی تھم دیا کہ تمام خیے اور اسباب اما میلانا کے خیام کے ساتھ منتقل کردیے جا کیں ، اور ساتھ ہی اپنی زوجہ سے کہا کہ:''میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے ،لہذا تم اپنے میکے چلی جاؤ ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میری طرف سے خیروخو بی کے علاوہ پھے اور دیکھنا نصیب ہو ، میں نے مصم ارادہ کرلیا ہے کہ امام سیمٹائٹا کی خدمت میں رہوں اور اپنی جان خیروخو بی کے علاوہ پھے اور کردوں اور میں نہیں چاہتا کہ تم جھے کی ایسی حالت میں دیکھوجس سے تم پریثان ہوجاؤ!!'' ان کے قدموں پر نچھا در کردوں اور میں نہیں چاہتا کہ تم جھے کی ایسی حالت میں دیکھوجس سے تم پریثان ہوجاؤ!!'' (طبری جلدہ ص ۱۸ مبلہ و ف ص ۲۰ میں ہے کہ اس کے بعداس کے حق وحقوق ادا کرتے ہوئے بہت سامال ومتاع اس کے سپر دکیا اور اس کے چھازاد بھا ئیوں کے ہمراہ اس کے میکے روانہ کردیا ، نیک دل خاتون نے جب اپنے شوہر کا مصم ارادہ دیکھی این توروکر اس سے خدا حافظی کی اور کہا:

'' خدا آپ کا یار و مددگار ہواور اس سفر میں آپ کوخیر وخو بی عطا کرے میری اتنی التجاہے کہ جب بروز قیامت حسین کے نانا سے ملاقات کریں تو مجھے بھی ضروریا دکر لینا''

جبكة بعض روايات كے مطابق ال معظمة نے زہير سے كہا:

''افسوس ہےز ہیر! میں نے ہی مولاً کی خدمت میں جانے پرآمادہ کیا مگرآپ مجھےاس سعادت سے محروم كررہے ہيں؟ للبذاز ہيراہے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔''

(ارشادیشنخ مفیدص۱۵۳،مقتلِ خوارزمی، تاریخ ابن اثیرجلد ۷س کا جلد ۲س ۵۰ میں درج ہے کہ)اس کے بعد زُمير في اين ديكرساتھيوں سے خاطب ہوكركہا:

جومیرے ساتھ آنا جا ہتا ہے، بسم اللہ!!جونہیں آنا جا ہتا اس کی مرضی !اس کے ساتھ ہماری بی آخری ملاقات ہے،البتذایک حدیث میں آپ سب کوسنائے دیتا ہوں اور وہ بیرکہ: ''جب ہم ۳۲ ھیں بحيره خزر كے ايك شهر "بلنجر" كى فتح كيلئے گئے تو ہم نے وہاں پر جنگ كى اور االلہ تعالى نے ہميں فتح و نصرت کے ساتھ ہمکنارفر مایا اور بہت سی تنبیمتوں سے نوازا،اس جنگ میں سلمان باہلی \_ یا بروایتے سلمان فارس \_\_ بھی موجود تھے جنہوں نے ہماری خوشی اورمسرت کود مکھے کرکہا: آیا آپ لوگ اس فتح وكامياني يرمسر وروشادال بين؟

تو ہم نے کہا: ''یقینا'' تو انہوں نے کہا:

جبتم فرزندرسول ،سید شباب آل محری جم رکاب ہوکر جنگ کرو گے تو جوغنیمت تنہیں وہاں ملے گی ،تم وہاں پراس سے زیادہ خوشی مناؤ گے ، اس لئے کہ اخروی غنیمت دنیا کی غنیمت سے گئی گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہےاورآ خرت کا تواب، دنیوی جزاسے کہیں بہتر ہے' بيكهااوران كوالوداع كهه كرخدمتِ امام ميں چلے گئے۔

(ا ثبات الهداة جلد ٢ص٨٥، ولائل الا مامة ص٢٧ ميں ہے كه ) سفر حج ميں زُہير كے ساتھى ابراہيم بن سعيد كا

كہناہےكہ:

'' جب زہیرامام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے ان سے فرمایا: '' میں کر بلامیں شہید ہوجاؤں گااور میراسرزحربن قیس انعام کی لائج میں یزید کے پاس لے جائے گا، لیکن پزیداہے کچھ بھی نہیں دے گا''۔

٧٧ عالما المعالمة الم

بہر حال زہیر بن قین امام عالیمقائم کے ساتھ کر بلا پہنچے اور افتخار اور اعز از کے ساتھ جام شہادت نوش فر ماکر خدمت رسول میں سرخر وا درسر فراز ہوکر پیش ہوئے''

### ۱۳\_ تعلبیه (منگل ۲۲/زیجیه سنده)

(مراصدالاطلاع جلد ۱۲۷۳) یہ جگہ بنی اسد کے ایک شخص'' نغلبہ' نامی سے منسوب ہے جس نے یہاں پانی کیائے کنوال کھوداتھا، مکہ کے راستے پر شقوق کے بعدواقع ہے۔ یہاں ایک گاؤں تھا جواب ختم ہو چکا ہے۔

(الامام تحسین واصحابہ جلد اص ۱۹۱ میں ہے کہ) زُہیر بن قین کی ملاقات کے بعد امام عالی مقام علیائی ۔

''زرود' سے کوچ فرمایا اور ۲۲ از بحجہ بروزمنگل بونت غروب اسی جگہ پر پہنچ۔

مسلم بن عقباً كي خبر شهادت

(ارشادشنخ مفیدعلیه الرحمه جلد ۲ص ۲۲ میں ہے که)

عبداللہ بن سلیمان اور منذر بن مشمعل اسدی روایت کرتے ہیں کہ جب ہم مناسک جج بجالا پچے تو ہماری پہلی کو سشن یہی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کوحفرت امام حسین طلطا تک جا پہنچا کیں اوران کے حالات سے باخبر ہوجا کیں ، چنا نچہ ہم نے جلدی جلدی سفر کرنا شروع کر دیا حتی کہ منزل'' زرود'' پر پہنچ گئے ، یہاں پر قیام کی تخرض سے سامان اتارا، تو دیکھا کہ ناگاہ دور سے اہل کوفہ میں سے ایک شخص گردو غبار میں سے ظاہر ہوا ، لیکن جب اس نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو اپنا اصل راستہ تبدیل کرلیا، امام طلاقات کریں لیکن ایسانہ ہو سکا اورامام نے اپنا سفر جاری رکھا۔

، ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس شخص کے پاس جاکر کوفہ کے احوال وحوادث کے بارے میں معلوم کریں ، ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس شخص کے پاس جاکر کوفہ کے احوال وحوادث کے بارے میں معلوم کریں ، چنانچے ہم جلدی سے اس کے پاس گئے اور سلام کیا اس نے کہا: ویکم السلام

اس نے اہما: وسیم السلام ہم نے یوجھا: کون ہوتے ہو؟

لها:

ہم نے کہا: ہم بھی اسدی ہیں بتہاراکیانام ہے؟

كها: بكريا بكيربن مثعبه!

ہم نے بھی اپنانام ونسب بتایا اور اس سے پوچھا: ' کوفہ کے کیا حالات ہیں؟''

اس نے کہا جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو دیکھا کہاس وقت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کے پاؤں میں رسی باندھ کر بازار میں تھسیٹا جارہا تھا۔

بیں ہم اسے اپنے ساتھ لے کر خدمت امام میں حاضر ہوئے اور اس وقت رات ہو چکی تھی اور امام بھی منزلِ ثعلبیہ میں فروکش ہو چکے تھے۔

المام الله المام الله المام عن المام الما

امام نے ہماری اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور فرمایا:

" "ہم ان سے کوئی بات ہیں چھیاتے!"

ہم نے عرض کیا:

أس سواركوتو آب نے ديكها موگاجو بهارى طرف آرباتها؟

فرمايا: بان!

عرض کیا: وہ ہمار ہے قبیلہ \_ بنی اسد \_ سے تعلق رکھتا ہے، صاحب الرائے ، راست باز اور عقل مندانسان ہے، اس نے بتایا ہے کہ سلم اور ہانی کوشہید کر کے ان کی لاشوں کو بازار میں کھیٹا جار ہاتھا، یہ میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے''

يين كرامام عاليمقام في فرمايا:

"إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، رَحُمَةُ اللَّه عَلَيْهِمَا" (خداان پررحمت نازل کرے) آپ نے اس گفتگوکوکی بارد ہرایا۔ پھرہم نے عرض کی: مولا "آپ کوخدا کاشم آپ اپ اہلِ بیت کو لے کریہاں سے واپس لوٹ جا کیں ، کیوں کہ اب
کوفہ میں آپ کا کوئی بھی یارو مدد گارنہیں رہا ہے ، ہمیں ڈر ہے کہ کوفہ والے کہیں آپ کی وشمنی کیلئے
کھڑے نہ ہوجا کیں۔

تواس وقت امامٌ نے اولا وعتبل کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا:

"اب جب كمسلم شهيد مو حكي بين ،آپ لوگون كى كيارائے ہے؟"

سب نے یک زباں ہوکرکہا: ' جم واپس ہرگز نہیں جائیں گے، ہم مسلم کا انتقام لیں گے یا خودشہیر ہوجائیں

امَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ بهاري طرف متوجه بهوكر فرمايا:

" 'لَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ بَعُدَ هُوَ لَاءِ" ان كے بعدد نيوى زندگى ميں كوئى خير نيوس ہے۔

جب ہم نے سمجھ لیا کہ امام علائنا اپنے ارادے میں پختہ ہیں اور اپنے سفر کو جاری رکھنا جا ہتے ہیں توعرض کیا: ' ہم

آپ کیلئے خداوندعالم سے رحمت کی دعا کرتے ہیں''

توامام نے فرمایا:

"رَجِمَكُمَا الله" فدائم دونول پررم كرے۔

اس کے بعدامام علایتنا کے اصحاب نے عرض کیا:

"مولًا خدا کی شم! کوفہ میں آپ کی اور جناب مسلم کی نوعیت میں بہت فرق ہے، جب آپ کوفہ میں تشریف ہے ، جب آپ کوفہ میں تشریف لیف کے جائیں گے تو وہاں کے لوگ بڑی حد تک آپ کی طرف لوٹ آئیں گے "

اماليم الماليم المرضاموش ہو گئے اور چھ بیں بولے!!

بعض مورخین لکھتے ہیں جیسے (بحارالانوارجلد۲۲ س۳۷ میں ہے کہ جب حضرت مسلم کی شہاوت کی خبرامام علیائیم تک پہنچی تو جولوگ مال ومقام کی لا کچ میں آپ کے ہمراہ ہوئے تھے، آپ سے جدا ہو گئے اور آپ کونٹہا چھوڑ کر چل و بیئ آپ کے ساتھ صرف اہلِ بیتًا اور کچھ خاص صحافی رہ گئے تھے۔

بعض روایات کے مطابق جب امام عالیمقائم نے جناب مسلم بن عقبل کی شہادت کی خبرسی تو فرمایا:

"رَحِمَ اللّٰهُ مُسَلِمًا فَقَدُ صَارَ اللّٰهِ رَوْحِ اللّٰهِ وَرَيْحَانِهِ وَجَنَّتِهِ وَرِضُوَانِهِ ، اَمَا اَنَّهُ قَدُ مَ اللّٰهِ مَا عَلَيْهِ وَبَقِيمَ مَا عَلَيْنَا" خدامسلم پررحمت نازل كرے وہ تورحمت اللي ، پہشت بريں اور ر

ضوان الله کی طرف چلے گئے ، اپنی ذمہ داریوں کوخوب نبھایا ، اب ہماری ذمہ داری باقی رہ گئی ہے جسے ہم نے خوب نبھانا ہے۔

امام کے معنی ؟

اسى منزلِ تعلیب پرایک شخص نے حضرت سیدالشہد اءامام حسین اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکر سورہ بی اسرائیل کی آیت اک نیک فی منزلِ تعلیب پرایک شخص نے حضرت سیدالشہد اءامام حسین اللہ کیا، جس کے عنی ہیں ''ہم قیامت کے دن ہر مخص کو اس کے امام کے ساتھ بیکاریں گے''

توامام علائنا نے فرمایا:

''ایک امام یعنی پیشواتو وہ ہوتا ہے جولوگوں کوسیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے اورلوگ بھی اس کا کہنا مان کراس پڑمل کرتے ہیں اور ایک امام و پیشواوہ ہوتا ہے جولوگوں کو صلالت و گمراہی کی طرف دعوت و یتا ہے اورلوگ اس کا کہنا مان کراس کے پیچھے ہولیتے ہیں تو پہلا یعنی راہ راست والاگروہ بہشت میں اور دوسر الیعنی صلالت و گمراہی والاگروہ جہنم میں ہوگا ،اس بارے میں اللہ جل شانہ فرما تا ہے ''فرینی فی وسر الیعنی صلالت و گمراہی والاگروہ جہنم میں ہوگا ،اس بارے میں اللہ جل شانہ فرما تا ہے ''فرینی فی الْدَجنّ فِی السّعینر ''ایک گروہ بہشت میں اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا (سوہ شوری / 2)

ابو ہرہ از دی کو جواب:

(سیراعلام النبلاء جلد۳۳ ص ۲۰۵) میں درج ہے کہ کوفہ کے رہنے والے ایک اور شخص ابو ہرہ از دی نے اسی منزل پر ہنگام صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا اور عرض گزار ہوا:

"فرزندرسول إكياچيزآپكورم خدااورحرم رسول خداس يهال كآئى ہے؟"

امام عليلتكان فرمايا:

''ابوہرہ! بن امیہ نے ہمارامال ہم سے چھین لیا، ہماری حرمت کا احتر ام دل سے نکال دیا، مگر میں نے صبر کیا، اب بدلوگ میر سے خون کے پیاسے ہیں جس کی وجہ سے میں حرم الہی کو الوداع کہہ کر ادھر کو آیا ہوں، خدا کی شم بدظالم وطاغوتی گروہ مجھے تل کر کے ہی رہے گا، جس کے نتیج میں خداوند عالم ان کو ذلت کا لباس پہنائے گا، اور ان کے تل کیلئے شمشیرِ بُرّ ان فراہم کرے گا اور ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو ان کو قوم سباسے بھی زیادہ ذلیل وخوار کرے گا کہ ان پر ایک عورت نے حکومت کی تھی

#### اوران کے اموال اورخون کے سلسلے میں ذرہ بھر بھی رحم سے کا مہیں لیا تھا''

# ایک اور شخص کو جواب:

( کافی جاص ۳۹۸، بصائرالدرجات المیں ہے کہ ) یہیں پرکوفہ کے ایک اورشخص نے حضرت امام عالیمقام \* کے حضور شرفیاب ہوکر پچھ باتیں کیں تواما تم نے اس سے فر مایا:

"اَمَاوَاللّهِ لَوُلَقِيْتُكَ بِالْمَدِيْنَةِ لَارَيْتُكَ اَثُرَ جِبُرَ آئِيلَ فِي دَارِنَا وَنُزُولِهِ بِالْوَحِي عَلَى جَدِّى ، يَااَخَا اَهُلِ الْكُوفَةِ ! مِنْ عِنْدِنَا مُسْتَقَى الْعِلْمِ أَفَعَلِمُوا وَجَهِلْنَا؟ هَاذَا مِمَّالَايَكُونُنُ"

تم یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرلو کہ ہماری تمہاری ملاقات مدینہ میں ہوتی تو میں تہہیں اپنے گھر میں جبرائیل کے نشانات اور وقت وحی اس کے نزول کی جگہ دکھا تا، اے برادرِکو فی ! ہمارے ہی ہاں سے علم کے سوتے بھوٹے ہیں تو کیا ہے کہ ان لوگوں کو تو سب بچھ کاعلم ہواور ہم بے خبر رہیں؟ میقطعاً ناممکن ہے۔

## وخترِ مسلم کی بے بینی

( کتاب الا مام الحسین واصحابہ ص ۱۷ کے مطابق ) امام عالیمقائم کے اس قافلہ نور میں جہاں اور مخدراتِ عصمت وطہارت نثر یکِ سفرتھیں وہاں امام کی بیٹیوں کے ساتھ حضرت مسلم کی ایک تیرہ (۱۳) سالہ بچی بھی تھی ، جب امام سلم کی شہادت کی خبر ملی تو آپ سراپر دہ عصمت میں تشریف لے گئے اوراس معصوم بچی کو بلا کر پیار کیا، سر چو مااور دیر تک سریر ہاتھ بچھیرتے رہے ، بچی نے یہ کیفیت دیکھ کرعرض کیا:

''فرزندرسول !میرے ساتھ ایسے اظہارِ ہمدردی کررہے ہیں جیسے بتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہیں میرابابا شہیدتونہیں ہوگیا؟''

امام الميكنة في روكر قرمايا:

''بیٹی گھبراؤ نہیں اگر مسلم اس د نیا میں نہیں رہے تو میں تہارا باب ہوں ،میری بہن تہاری ماں ،میری بیٹیال تہاری بہنیں اور میرے بیٹے تہارے بھائی ہیں''

معصوم بکی نے پھوٹ پھوٹ کررونا شروع کردیا ،مسلم کے خاندان والوں نے بھی گرید کرنا شروع کردیا ،

خاندانِ عصمت وطہارت بھی رونے لگ گئیں ،غرض خیام میں کہرام بریا ہوگیا اور بیبیوں نے جی بھر کر حضرت مسلم کی سوگواری کی امام عالیمقا میں بخت آزردہ خاطر ہوئے۔

نصرانی (عیسانی) مسلمان ہوگیا

مقتل کی بعض کتابوں میں ہے کہ منزلِ تعلیبہ پرایک نصرانی اپنی والدہ کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہوا ، دونوں نے امام کے دست حق پرست پراسلام قبول کیا اور پھر آپ ہی کے ساتھ را ہی کر بلا ہوگئے۔

## ۱۳- زُبالہ (بدھ۲۲/زیجہ سیدھ)

(تاریخ طبری،جلد کص۲۹۴،ارشادشیخ مفیرص۱۲۳) میں ہے کہ زُبالہ\_\_زاء کے پیش کے ساتھ\_\_ مکہ اور کوفہ کے راستے میں'' واقصہ' اور'' ثعلبیہ' کے درمیان ایک منزل کا نام ہے، جہاں پر بنی اسد کا ایک عظیم اور محکم قلعہ بھی

کاروانِ امام عالیمقام نے بدھ ۱۲۳/ذیجہ میں ہے کو''ثعلبیہ'' سے سفر کرنا شروع کیا اور اسی روز''زُبالہ ''بہنچ گیا۔

یہاں پہنچنے پر محر بن اشعث اور عمر بن سعد کی طرف سے بھیجے جانے والے قاصد نے آپ سے ملاقات کی اور مسلم کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا کیوں کہ حضرت مسلم نے بعنوانِ وصیت ان لوگوں سے کہا تھا کہ ان کا بیہ خط حضرت امام حسین کی خدمت میں پہنچایا جائے۔

ا مام علیلندا نے خط پڑھا جس سے حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ کی خبرشہادت کی تصدیق ہوگئی ، بعض مورخین کے مطابق یہیں پرآپ کو اپنے قاصد عبداللہ بن یقطر اور قیس بن مسہر صیداوی کی خبرشہاوت بھی ملی ، امام علیہ السلام نے وہ خط ایخ تمام یاروانصار کوسناتے ہوئے فرمایا:

اما بعد: "فَإِنَّهُ قَدُ اَتَانَا خَبَرٌ فَظِيُعٌ قُتِلَ مُسُلِمُ بُنُ عَقِيلٍ وَّهَانِي بُنِ عُرُوة وَعَبُدُ اللهِ بُنُ عَقِيلٍ وَهَانِي بُنِ عُرُوة وَعَبُدُ اللهِ بُنُ عَلَيْهِ مِنَا يُعَلَيهِ مِنَا يَعُلَهُ مِنَا يَعُلَهُ مِنَا لَيْ مَعَلَيْهِ مِنَا يَعُلَهُ مِنَا لَهُ مَن اَحَبٌ مِنكُمُ الإِنْصِرافَ فَلْيَنْصَرِفَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَا يَعُد مِنَا لَهُ مَا يَعُولُونَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَا

ذِمَامٌ"

امابعد: ابھی ہمیں مسلم بن عقیل ، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر کی شہادت کی ہولناک خبر موصول ہوئی ہے ، اور ہمارے ماننے والوں نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھالیا ہے ، ابتم میں سے جوشخص واپس جانا چاہتا ہے بڑی خوش سے جاسکتا ہے ، ہم نے اس کی گردن سے اپناحق اٹھالیا ہے۔ مفید کے بقول:

"فَتَفَرَقَ النَّاسُ عَنُهُ وَاَحَذُوا يَمِينَاوَشِمَالًا حَتْى بَقِى فِي اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ جَآءُ وا مَعَهُ منَ الْمَدِيْنَةِ وَنَفَرٌ يَسِيرٌ مِمَّنِ انْضَمُّوا إِلَيْه"

ابھی خطبہ ممل نہیں ہوا تھا کہ بے وفالوگوں نے ادھرادھر کھسکنا شروع کر دیا اور آپ کے ساتھ وہی خالص دوست باقی رہ گئے جومدینہ سے ہمراہ ہوئے تھے یا پچھلوگ جوراہ میں آن ملے تھے۔

امام النظائے بیاس لئے کیا تھا کیوں کہ بہت سے عربوں نے بیہ بچھ کرآپ کی معیت اختیار کی تھی کہ آپ فاتح خیبر کے فرزند ہیں دشمن سے جنگ کریں گے اس پر فتحیاب ہوں گے اور بہت سامال غنیمت ہاتھ آئے گا ہمارے وارے نیارے ہوجا کیں گئی تھیں ہوجا کی اور نہ مال غنیمت ، تو وہ امام کا ساتھ چھوڑ کر چلتے ہے

جیسا کہ ابھی بتایا جا چکا ہے کہ امام عالیمقا ٹم کواسی منزل پراپنے قاصد عبداللہ بن یقطر اور قیس بن مسہر صیداوی کی شہادت کی اطلاع بھی ملی۔

قیس بن مسہر صیداوی کی شہادت کے واقعات منزل 'بطن الرمہ' کے حالات میں بیان ہو چکے ہیں ، البتہ (کتاب انساب الاشراف جلد ۳ ص ۱۲۸، الامام الحسین واصحابہ ص ۱۲۷) میں عبداللہ بن یقطر کے حالات کچھاس طرح ہیں کہ جب حضرت سیدالشہد ائے نے مکہ معظمہ روانگی کے بعد مسلم بن عقیل کے نام خطاکھ کر کوفہ روانہ کیا تو ، عراقی حدود کی سخت نگرانی کی وجہ سے قادسیہ کے مقام پر ابن زیاد کے پہلس چیف ، حسین بن نمیر نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس وفہ بھیج دیا۔

ابن زیاد نے تھم دیا کہ انہیں دارالا مارہ کی حصت پر لے جایا جائے اور وہاں پر جاکروہ سب لوگوں کے سامنے حسین اوراس کے باپ علی کو \_\_\_ نعوذ باللہ \_\_\_ ناسز ا کہے، چنانچہ جب عبداللہ کوکل کی حصت پر لے جایا گیا تو انہوں نے لوگوں کو خاطب کر کے فرمایا:

''لوگوا بیس حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ کا قاصد ہوں ،لہذا تمہارا فرض بنآ ہے کہ ان کی مدد کیلئے جلدی کرو،اس مرجانہ کے بیٹے ابن زیاد ملعون کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوجا وُ''

ابن زیاد نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس نے حکم دیا کہ ''اسے جھت سے زمین پرگرادیا جائے'' چنا نچہ جب انہیں زمین پرگرایا گیا، تو ان کی ہڈی پہلیاں ٹوٹ گئیں ،ابھی رمتِ جان باقی تھی کہ عبدالملک بن عمر نا می شخص نے آ گے بڑھر کہ لوار سے ان کا سرقلم کردیا ، جب لوگوں نے اسے ایسا کرنے پرلعنت ملامت کی تو اس نے کہا: ''جب میں نے اسے سخت تھی کی حالت میں دیکھا تو اسے اس مشکل سے چھڑکارہ دلانے کیلئے ایسا کیا ہے''

#### ۱۵\_القاع (جمعرات ۲۲/زیجیری سام

\_\_\_\_\_\_ (مجم البلدان جلد ٣ ص ٢٩٨) كے مطابق "القاع" كمه معظمه كى طرف جانے والے راستے ميں "منزلي عقبہ" كے بعداور" منزلي زبالہ" سے پہلے ہے۔

تاریخ طبرى میں ابومخنف سے نقل كيا گيا ہے كہ قبيله بن عكر مه كا ايک شخص "لوزان" راوى ہے كه اس كا ايک رشته وارغمر و بن لوزان \_\_\_ ياعم لوزان \_\_\_ نے اس منزل پرسوال كيا كه:

دارغمر و بن لوزان \_\_\_ ياعم لوزان \_\_\_ نے اس منزل پرسوال كيا كه:

"\_\_\_ كہال تشريف لے جارہے ہیں ؟ \_\_\_ "

فرمايا: كوفه !!

آپ کوخدا کا واسطہ آپ بہیں سے واپس چلے جا کیں، کیوں کہ آپ جدهر کو جارہے ہیں ادهر آپ کا استقبال نیز وں اور تکواروں سے کیا جانے والا ہے ، جن لوگوں نے آپ کوخطوط روانہ کئے یا قاصد بھیجے ہیں وہی لوگ آپ کے خلاف جنگ کے اخراجات برداشت کر کے ہرطرح کی تیاری میں مصروف ہیں۔

آپ کاعزم واستقلال قابلِ تحسین ہے، کیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، ''مصلحت اس میں ہے کہ آپ کوفہ نہ جائے!!''

فرمايا:

"يَا عَبُدَ اللَّهِ ! لَيُسَ يَخُفَى عَلَىَّ الرَّأْيُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُغَلَّبُ عَلَىٰ آمُرِهِ ، إِنَّهُمُ لَن يَّدَعُونِي

حَتى يَسُتَخُرِجُوا هَاذِهِ الْعُلَقَةَ مِنُ جَوفِى فَإِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَن يُذِلُّهُمُ حَتى يَكُونُوُا اَذَلَّ فِرَقِ الْاُمَمِ"

اے بندہ خدا! جو پچھتم نے کہا ہے وہ مجھ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن تقدید الہی پرکوئی غالب نہیں آسکتا ، بیلوگ مجھ سے اس وقت تک دست بردار ہونے والے نہیں جب تک کہ وہ میرا خون نہ بہالیں اور جب وہ ایسا کریں گے تو خداوند عالم ان پرالیے خص کو مسلط کرے گا کہ جوانہیں تمام امتوں میں ذکیل ترین امت بنا کے چھوڑ ہے گا۔

٢١ عقبة البطن <u>البطن العقبه</u> (جمعه ٢٥/ز بحجر ٢٠ هـ)

(مراصد الاطلاع ج سم ۹۲۸ کے مطابق ) مکہ معظمہ کی طرف جانے والوں کے راستے میں منزل' واقصہ
''کے بعداور منزل' قاع'' سے پہلے ایک منزل کا نام ہے، بعض حضرات نے اسے بطن العقبہ'' بھی تکھا ہے۔
یہاں پر قبیلہ بن عکر مد کے سردار بکر بن وائل کا کواں بھی ہے۔
(الامام الحسین واصحابہ ص ۱۸۰) میں ہے کہ کاروان نور بروز جعد ۲۵ / زیج ہو کہاں پہنچا۔
(کامل الزیارة ص ۵۵) میں ایک روایت درج کی گئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیشا فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیشا کو میں ہے کھا و پر کو پہنچ تو اپنے تاروان صار سے فرمایا:
د میں اپنے آپ کوئل ہوتے د کیور ہا ہوں'
فرمایا: ' وجہ وہ بی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے''
فرمایا: ' وجہ وہ بی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے''
فرمایا: ' وجہ وہ بی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے''

"فَانِي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَلابًا تَنْتَهُشُنِي وَاشَدُهَا عَلَىَّ كُلُبٌ اَبُقَع" میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت سے کتے مجھ پر تملہ ور ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ حملے ایک

دورنگا كما كردبا -

## ےا۔ شراف (ہفتہ۲۲/ذیججہ سیدھ)

(مجم البلدان حرف شین ،الا مام الحسین واصحابی الا مام الحسین واصحابی درج ہے کہ) شراف ،شین کی زبر کے ساتھ ،قبیلہ بنی وہب کے ایک شخص بنام شُر اف یا اشراف نے یہاں پر پانی کیلئے کنویں کھودے تھے جن کا پانی نہایت شیرین اورخوشگوار تھا۔

(الا مام الحسین واصحابہ ۱۸۱) میں ہے کہ ، بیجگہ مکم نظمہ سے کوفہ کی طرف آنے والے راستہ پر ہے ، واقصہ اور قرعاء کے درمیان ،احساء سے بیہاں تک کا فاصلہ ۸ (آٹھ) میل بنتا ہے۔

ر میں بھی کہتے ہیں ..... الحزون'' بھی کہتے ہیں .....

میں پڑاؤ کرتا ہے، مگرامام عالیمقا مٹے ایسانہیں کیا، بلکہاس سے اگلی منزل لیعنی شراف میں قیام کوتر جیح دی،اس کی وجہ شراف میں پانی کی فراوانی تھی۔

ابو مخنف ،عبدالله بن سليم اور بني اسد كے ايك اور من سے قل كرتے ہيں كه:

بوسط ببرست بالمسلم المسلم الم

ادهر جب عبیدالله بن زیاد کومعلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علیات اکمہ کرمہ ہے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تواس نے اپنی پولیس کے سربراہ ' حصین بن نمیر یا بقولے ابن تمیم' کوفوج کا سربراہ بنا کر'' قادسیہ' کی طرف روانہ کردیا، کیونکہ قادسیہ جازی طرف سے عراق کی جانب آنے والے راستے کا ایک مرکزی مقام تھا۔

چنانچاس نے آتے ہی اپنی زیر کمان فوج کو' قادسیہ' سے' خفان' تک اور' قطقطانیہ' سے دلعلع' تک، نیز ''واقصہ' سے شام اور بصرہ کی راہوں پر اپنی ڈیوٹی سنجا لئے کا حکم دیا ، اور ساتھ ہی ہے بھی تا کید کر دی کہ تمام راستوں کی اچھی طرح نگرانی کریں اور ہر آنے جانے والے پرکڑی نگاہ رکھیں۔ چونکہ امام علی اپنے ساتھیوں سمیت روانہ ہو چکے تھے کہ اثناء راہ میں انہیں عربوں کا ایک گروہ ملا ، امام نے ان سے راستے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ:''ہم اس کے سوا پچھ بیں جانتے کہ نہ تو کہیں پر جاسکتے ہیں اور نہ ہی کہیں سے آسکتے ہیں''

امام نے بہر حال اپناسفر جاری رکھا ااور چونکہ حسین بن نمیر کے ساتھ جار ہزار کالشکرتھا ،اس نے ایک ہزار کالشکر کے م خربن یزیدریاحی کی کمان میں دے دیا جبکہ بعض روایات کے مطابق مُر ایک ہزار کالشکرلیکر براہ راست کوفہ سے امام علیلشا کی نگرانی پر مامور ہوا۔

سلطان کم سپاه فرزندِ رسول خداً کے قافلہ میں جودواسدی آدمی تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ 'اما م کے قافلہ سے کسی نے راستے کے درمیان جبہ ظہر کا وقت بھی قریب ہور ہاتھا، اچا تک نعرہ تکبیر بلند کیا، امام طلطان کم اللہ اکبر'' کہا، اورساتھ ہی پوچھا کہ''کس وجہ سے یہ نعرہ بلند کیا ہے؟'' کہا مجھے وہ سامنے سے خرما کے پچھ درخت نظر آرہے ہیں!!، ان دونوں اسدیوں نے کہا''یہاں پرخرما کا ایک درخت بھی موجوز ہیں ہے''امام علیفلل نے ان سے پوچھا:''تو پھرتم کیا سبجھتے ہو؟''انہوں نے کہا''دشمن کے لشکر کے نیز ہے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں معلوم ہوتی ہیں''

امام علالتناكي نے قرمایا: " میں بھی یہی سمجھتا ہوں"

يمر يوجها:

'' آیا ادھر کہیں پرکوئی الیمی پناہ گاہ موجود ہے جہاں پر ہم جا کراسے اپنی پشت پرقر ار دیں اور دشمن ہمار کے ہمار ہوں!'' ہمارے سامنے رہے اور صرف ایک ہی طرف ہے ہم اس کے روبر وہوں!!'' انہوں نے کہا: ہاں! یہاں ہے بائیں جانب'' ذوخشم''نامی ایک جگہ ہے، بیس کرامام علیلتھ نے ادھر کو چلنے کا تھم دیا، جبکہ دشمن کی فوج بھی اُسی طرف کو بھا گے آر ہی تھی ، مگر امام کا قافلہ ان سے پہلے پہنچ چکا تھا۔

> ۱۸ ـ ذوصم (اتوار، ۲۷ / ذیجیمروس ه

(مقتل الحسین مقرم ۱۸۲) میں ہے کہ ' ذوتھ' ایک پہاڑ کا نام ہے، جہاں نعمان بن منذر شکار کھیلا کرتا تھا۔ ۱۲۷ ذیججہ بروز اتو ارامام علیلتلا کا نوری کاروان اس منزل پر پہنچ گیا اور تھم دیا کہ یہیں پر خیمے نصب کئے جا کیں۔

### حر کی ملاقات:

ظهر کا وقت تھا کہ حربن پزیدریاحی اپنے ایک ہزار لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ گئے اور امام علیلٹلم کے قافلے کے سامنے آ کھڑے ہوئے ،امام علالتھ اپنے ساتھیوں کو تکم دیا کہ' ان لوگوں کو بھی سیراب کر دا در ان کے جانوروں کو بھی جی بھرکے یا نی بلاؤ!''اما مٌ کاحکم یا کرآپ کے ساتھیوں نے دشمن کے شکراوران کے گھوڑوں کوخوب خوب سیراب کیا، چنانچہاب بہتہ چلا كهامام علیلنام نے منزل شراف پراپنے جوانوں كوزيا دہ سے زيا دہ پانی اپنے ساتھ لے چلنے كاحكم كيوں ديا تھا؟

على بن طعان كہتاہے كه:

میں حرکے تشکر میں تھا مگر کسی وجہ سے شکر سے پیچھے رہ گیا تھا لہٰذا دیر سے یہاں پہنچا کہ جب کہ چھسیراب ہو بچکے تھے، بہت تھ کا ہوااور پیاسا تھا جب امامؓ نے میری اور گھوڑے کی بید کیفیت دیکھی تو بنفس فیس میرے باس مشک کیکرآئے اور فرمایا: ''لویانی پئو!!''جب میں نے مشک سے پانی پینا جاہاتویانی مشک کے دہانے سے زمین پر ہنے لگا،اور میں سیجے طور بریانی نہیں پی سکتا تھا،امام نے فرمایا:''مشک کے دہانے کواچھی طرح بکڑوتا کہ پانی نیجے نہ کریے' میں حواس باختہ تھا اور میری سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کیا کروں؟ اتنے میں امام علائقائی نے مشک کا دہانہ پکڑااور بانی کوگرنے سے بچایا ، اوراپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا ،تو میں نے بھی خوب سیر ہوکر پانی پیااور میرے گھوڑے نے بھی۔

بقول خوارزمی \_امام علیته اے اس سیاہ سے بوجھا کہ

''تم کون ہو؟''توانہوں نے جواب دیا کہ

" ہم امیر عبیداللہ بن زیاد کے سیابی ہیں"

آب نے یو چھا:''تمہارا کمانڈرکون ہے؟''

انہوں نے کہا:''حربن پریدریاحی!''

امامٌ نے حرہے یو چھا کہ:

" ہماری امداد کیلئے آئے ہویا ہمارے ساتھ جنگ کرنے کیلئے؟"

حرنے جواب دیا کہ: "ہم آپ کا مقابلہ کرنے اور آپ کورو کئے کیلئے آئے ہیں!"

يين كرامام طلينكان فداسے حول اور قوت كى درخواست كى اور كہا:

' 'لا حَوُلَ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ'

غرض سب انسانوں اور جانوروں نے جی بھر کرپانی پیا، جب پچھ دیر سستا لئے تو اسنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا امام نے اپنے مؤذن \_\_\_ ججاج بن مسروق جفی \_\_\_ کواذان کہنے کا تھم دیا، ججاج نے اذان کہی، اقامہ نماز کیلئے امام اپنے فیمے سے باہر تشریف لے آئے اور حرسے فرمایا:'' آپ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے یا اپنی علیحدہ جماعت کرائیں گے؟''انہوں نے عرض کیا:''نہ! ہم بھی آپ ہی کے ساتھ با جماعت نماز پڑھیں گے'' چھے کھڑے ہوئے اور حراور ان کالشکران کے پیچھے کھڑے ہوئے اور حراور ان کالشکران کے پیچھے کھڑے ۔ ہوئے اور نماز ظہر با جماعت اداکی۔

امام كاخطاب

نماز کے بعد حضرت اباعبداللہ الحسین علی<sup>انام</sup> کھڑے ہوگئے اور تکوار کی ٹیک لگا کرحر اور اس کے نشکر سے یوں مخاطب ہوئے:

"أمَّا بَعُدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا مَعُذِرَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ وَآيِّى لَمُ الِّكُمُ حَتَّى آتَتُنِى كُتُبُكُمُ وَقَدِمَتُ بِهَا رُسُلُكُمُ اَنُ اَقْدِمُ عَلَيْنَا فَإِنَّهُ لَيُسَ لَنَا إِمَامٌ ، وَلَعَلَ اللَّهَ اَن يَجُمَعَنَا بِكَ عَلَى اللَّهُ مَا رُسُلُكُمُ اَنُ اَقْدِمُ عَلَيْنَا فَإِنَّهُ لَيُسَ لَنَا إِمَامٌ ، وَلَعَلَ اللَّهَ اَن يَجُمَعَنَا بِكَ عَلَى اللَّهُ مَا رُسُلُكُمُ اَن اَقْدِمُ عَلَيْنَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَنَا إِمَامٌ ، وَلَعَلَ اللَّهَ اَن يَجُمَعَنَا بِكَ عَلَى اللَّهُ مَن عُهُو دِكُمُ عَلَى اللَّهُ مَا الطَّمَئِنُ بِهِ مِنْ عُهُو دِكُمُ عَلَى اللَّهُ مَا الطَّمَئِنُ بِهِ مِنْ عُهُو دِكُمُ وَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الل

اے لوگو! میری گفتگوتمہارے لئے اتمام جمت ہے اور خداکی بارگاہ میں ادائے فریضہ ہے، میں تمہارے باس اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہاری طرف سے میرے پاس تمہارے خطوط اور الیکی نہیں آئے ، اور وہ بھی مسلسل اور پے در پے اور تمہارا کہنا تھا کہ' ہماراکوئی امام اور پیشوانہیں ہے لہذا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ ، اس طرح سے اللہ تعالی ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائے لہذا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ ، اس طرح سے اللہ تعالی ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائے 'لہذا اگرتم اپنی اس دعوت پر قائم اور اس کے پابند ہوتو اب میں تمہارے پاس آچکا ہوں ، الہذا میرے ساتھ دوگے ، لیکن اگر میر ا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں ابھی وہیں کو واپس چلا جا تا ہوں جہاں سے چلا تھا۔

یہ تن کرسب خاموش رہے کوئی مثبت یامنفی جواب ہیں دیا ، پھر نما زعصر بھی اسی طرح سب نے امام عصر کی اقترامیں ادا

#### كى ، بعداز تمازامام طلطنا في دوسراخطبهارشادفرمايا:

"أَمَّابَعُدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّكُمُ إِنُ تَتَّقُوا اللَّهَ وَتَعُرِفُوا الْحَقَّ لِآهُلِهِ يَكُنُ اَرُضَىٰ لِلَّهِ ، أَمَّابَعُدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّكُمُ إِنُ تَتَّقُوا اللَّهَ وَتَعُرِفُوا الْحَقَّ لِآهُلِهِ يَكُنُ اَرُضَىٰ لِلَّهِ وَلَايَةِ هَذَا الْاَمْرِ مِنُ هُو لَآءِ الْمُدَّعِينَ مَا لَيْسَ وَنَحُنُ اَهُمُ وَاللَّهُ الْاَمْرِ مِنُ هُو لَآءِ الْمُدَّعِينَ مَا لَيْسَ لَهُ مُ وَالسَّآئِرِينَ بِالْجَوْرِ وَالْعُدُوانِ ، وَإِنْ اَبَيْتُمُ إِلَّا الْكِرَاهَةَ لَنَا الْجَهُلَ بِحَقِّنَا وَكَانَ لَهُ مُ السَّآئِرِينَ بِالْجَوْرِ وَالْعُدُوانِ ، وَإِنْ اَبَيْتُمُ إِلَّا الْكِرَاهَةَ لَنَا الْجَهُلَ بِحَقِّنَا وَكَانَ لَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّالَ اللْ

اے لوگو! اگرتم خدا سے ڈرواور اس بات کوشلیم کرلوکہ جن کواہلِ جن کے پاس ہی رہنا چاہئے ، توبہ بات خداوند عالم کی خوشنو دی کا موجب ہوگی ، اور ہم اہلِ بیت مجھے گوگوں پر حکومت اور ان کی رہبری کیلئے ان (بنی امیہ) سے زیادہ شاکستہ اور سز اوار ہیں ، جو اس مقام کے غلط دعویدار ہیں ، اور ہمیشظلم وفساد اور خدا کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہیں پر ڈٹے ہوئے ہو، ہم سے روگر دانی کر چکے ہو، ہمارے جن کوئیس اور خدا کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہیں پر ڈٹے ہوئے ہو، ہم سے روگر دانی کر چکے ہو، ہمارے جن کوئیس اسمحصتے اور اب تہماری وہ مرضی نہیں جو تم نے خطوط میں اور ایلچیوں کے ذریعے ظاہر کی تھی تو میں ابھی اور ایپیس سے واپس لوٹ آتا ہوں۔

جب آپ نے خطبہ ختم کیا تو حرنے کہا:''جمیں ان دعوت ناموں کا کوئی علم نہیں ہے'' اُس دفت اما مؓ نے''عقبہ بن سمعان'' کو تکم دیا کہ دہ دونوں خورجینیں لے آؤجواہلِ کوفہ کے خطوط سے بھری ہوئی

يل-

عقبہ بن سمعان وہ خورجینیں امام کی خدمت میں لے آئے ،امائم نے ان خطوط کا ڈھیر حرکے سامنے رکھ دیا ،حرنے د کھے کہا:'' ہم نے یہ خطوط کا ڈھیر حرکے سامنے رکھ دیا ،حرنے د کھے کہا:'' ہم نے یہ خطوط نہیں لکھے ،ہم تو بس اس بات پر ما مور ہیں کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیا د کے پاس لے چلیں''

امام في مسكرا كرفر مايا:

''اَلْمُوُتُ اَدُنیٰ اِلَیُکَ مِنْ ذَالِکَ'' تواس وقت تمہاری موت تمہاری اس پیشکش کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعدامام نے اپنے ساتھیوں کو تکم دیا''اٹھو تیاری کرو!'' ، قافلہ والے تیار ہوکراین اپنی سواریوں پرسوار گئے ،امام نے اسے قافلہ سے کہا''واپس چلو!'' یہن کرحراوران کے

پس سب قافلہ والے تیار ہوکرا پنی اپنی سوار یوں پر سوار گئے ،امام نے اپنے قافلہ سے کہا'' واپس چلو!'' بیس کرحراوران کے ساتھی آڑے آگئے اور قافلہ کی روانگی سے مانع ہوئے ،امام نے حرسے فر مایا:

### " نُكَلَتُكَ أُمُّكَ مَا تُرِيدُ؟" تهمارى مال تمهار ك سوك مين بينه ، آخرتم جابتے كيا ہو؟

يەن كرحرفے كہا:

''اگرآپ کے علاوہ کسی اور شخص نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو اسے بتا تا کہ میری ماں کا نام کیے لیا
جاتا ہے؟ لیکن خدا کی تنم! چونکہ آپ کی ماں سید ق نساءالعالمین ہیں لہٰذا میں پھی نہیں کہتا'

( نوٹ: اگر حرچا ہے تو امام کے جواب میں ادب کو بالائے طاق رکھ کرآپ کی تو ہین کے مرتکب ہوتے ، لیکن نہ بلکہ انہوں نے ادب واحر ام کو محوظ خاطر رکھا اور خداوند عالم کی خاص مہر بانی سے امام کی تو ہین سے باز رہے، شاید یہی ادب واحر ام ہی تھا جو وقت آخر ان کی نجات کا سبب بن گیا اور انہیں امام کی خدمت میں لے آیا اور تو بہر نے پر آمادہ کیا ،اور خوارزی کے بقول: حرنے امام سے یہ بھی کہا:''خدا کی تشم مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ سے جنگ کروں تو دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھاؤں گا'')

غرض امام علیلینگانے حرسے بوجھا: ''نتم کیا جا ہے ہو؟'' انہوں نے کہا: ''میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا'' اما ٹم نے فرمایا: ''ابیانہیں ہوسکتا''انہوں نے کہا میں ہر گرنہیں جھوڑوں گا''

اوراس طرح کے جملوں کا تین بار تبادلہ ہوا آخر میں حرنے کہا: '' مجھے آپ سے جنگ کرنے کا تھم نہیں ہے بلکہ یہ ماموریت دی گئی ہے کہ آپ سے اس وفت تک جدانہ ہوں جب تک کہ آپ کو کوفہ نہ لے چلوں ، کیکن اگر آپ ادھر چلنے کیلئے تیار نہیں بیں تو پھر نہ مدینہ اور نہ ہی کوفہ ، بلکہ کوئی اور راستہ اختیار کریں تا کہ میں خط لکھ کر ابن زیاد کو تازہ ترین صور تحال سے آگاہ کروں میں یہ بھتا ہوں کہ جنگ ہے بہتریبی صور تحال ہے''

امام علینا نے عذیب اور قادسیہ سے بائیں طرف کے راستے کو اختیار کیا اور حرآب کے قدم بہ قدم ساتھ چلتے

ر ہے۔

(تاریخ طبری جلد۵) کے مطابق ،عتبہ بن ابی عیز ارکہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیلئلامقام'' ذوحسم'' پرر کے اور یہیں پرکشکر حرسے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

"إنَّهُ مِنَ الْاَمْرِ مَاقَدُ تَرَوُنَ ، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدُ تَغَيَّرَتُ وَتَنكَّرَتُ وَادُبَرَ مَعُرُوفُهَا وَاسْتَمَرَّتُ وَتَنكَّرَتُ وَادُبَرَ مَعُرُوفُهَا وَاسْتَمرَّتُ جِدًّا، فَلَمُ يَبُقَ مِنْهَا إِلَّاصُبَابَةً كَصُبَابَةِ الْمَآءِ وَ خَسِيْسِ عَيْشٍ كَالْمَرْعَى

الْوَبِيلْ \_ آلات وَوْنَ آنَّ الْعَقَلَ لا يُعُمَلُ بِهِ وَآنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتُنَاهِى عَنْهُ فَلْيَرُغَبِ الْمُوْمِنَ الْوَبِيلْ \_ آلاَ مَعَادَةً وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا"
في لِقَآءِ اللّهِ مُحِقًا فَإِنِّي لَا اَرَى الْمُوتَ إِلَّاسَعَادَةً وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا"
عالات نے جورُحُ اختیار کرلیا ہے وہ آپ و کھورہے ہیں ، دنیا بدل چی ہے ، دنیا کی نیکی نے اپنامنہ موڑلیا ہے ، اب اس کا صرف تل چھٹ باتی رہ گیا ہے ، جس طرح کی برتن کی تہہ میں تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے ، اور پست اور ناچیز زندگی باتی رہ گئ ہے نا گوار چراگاہ کی ماند \_ آیا آپ لوگ نہیں و کھورہے کہتی پر عمل نہیں ہور ہا اور باطل سے منہیں موڑا جارہا ، ایسی صورت میں موٹ اور خام ہا تا ہے کہ وہ اپنے پر وردگار کی ملاقات کی خواہش کرے ، میں موت کوسعادت سیمتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کونگ وعار جانتا ہوں۔

(تاریخ طبری جلد ۵۵ ۳۰۱) میں ہے کہ ، یہ ضیح و بلیغ خطبہ من کر زُہیر قین کھڑے ہو گئے اورا پے ساتھیوں سے کہا:''تم کچھ کہنا چا ہتے ہویا میں بات کروں؟''انہوں نے کہا'' آپ ہی بیان فر مائیے!!''تو اس وفت جناب زُہیر بن قین نے خداوند عالم کی حمد وثنا کے بعد امام عالیم تھا تم کی خدمت میں عرض کیا:

''فرندرسول ! ہم نے آپ کی بلند پایہ گفتگو کوا چھی طرح سنا ہے ، تواے فرزندرسول ! خدا کی قسم اگراس دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے اختیار میں دے دی جا ئیں اور ہمیں موت بھی نہ آئے اور کسی قسم کی نعمت بھی کم نہ ہو، پھر بھی ہم دنیا کی تمام آسائٹوں کوٹھوکر مارکر آپ کے ہم رکاب ہوکر لڑنے کو ترجیح دیں گے،'

الام في ان كون مين دعادى اوراتهم جواب سے نوازا۔

بہر حال قافلے نے کوچ کیااور حر،امام علیائٹا کے قدم بقدم چلتار ہا، جوں ہی حرکو بات کرنے کا موقع ملتاتو کہتا کہ ''خدا کیلئے آپ پی جان کو بچانے کی کوشش کریں مجھے ڈرہے کہ آپ کوشہید کر دیا جائے گا'' (انساب الاشراف جلد ۳۳ ص ا ۱ے ا، کامل ابن اثیر جلد ۴۳ ص ۴۸) میں ہے کہ ایک موقع پر بیس کرامام م کوجلال

آ گیااورفر مایا:

"آبِ الْمَوْتِ تُخَوِّفُنِى وَهَلُ يَعُدُوبِكُمُ الْخُطَبُ آنُ تَقْتُلُونِى وَسَأَقُولُ مَا قَالَ آخُوا الْاَوْسِ لِابْنِ عَمِّهُ وَهُو يُرِيدُ نُصُرَةَ رَسُولِ الله(ص)سَأَمُضِى وَمَابِالْمَوْتِ عَارٌ عَلَى

الْفَتلي إِذَامَانُوي حَقًّا وَجَاهَدَ مُسُلِمًا

اے حرائم مجھے موت سے ڈرار ہے ہو؟ اور تم سے اور ہو ہی کیا سکتا ہے کہ تم مجھے تل کر دو، لہذا میں اس موقع پر قبیلہ اوس کے اس شخص کے اشعار پڑھوں گا جو اس نے رسول خدا (ص) کی نصرت کے موقع پرایئے بچازاد بھائی کے لئے پڑھے تھے:

میں ضرور جاؤں گا اور موت کسی جوانمر د کیلئے باعثِ ننگ وعارنہیں ہے جبکہ اس کا ارادہ برحق ہواور مخلصانہ کوشش کرے

آپ نے ای طرح کے بہت سے اشعار پڑھے اور آخر میں کہا:

اگر میں زندہ رہ گیا تو پشیمان نہیں ہوں گا اور اگر مجھے موت آگئی تو مجھے ملامت نہیں کی جائے گی ، یہی ذلت تمہارے گئے کافی ہوگی کہتم زندہ رہوا ور ذلیل وخوار ہوتے رہو۔ (جب حرنے بیا شعار سنے تو بڑے ناگوار انداز میں امامؓ سے علیحدگی اختیار کرلی ، اور دور دور رہ کر ساتھ چلتار ما)

#### 19\_بيضه

۔ (مراصد الاطلاع جلد اص۲۳۳) میں ہے کہ'' بیضہ ''باکے زیر کے ساتھ، واقصہ اور عذیب الہجانات کے ورمیان ایک جشمے کا نام ہے۔

(طبری جلدے، کامل ابن اثیر جلد ۳ ، مقتل خوارز می جلدا ، انساب الاشراف ، جلد ۳ ، مقتل انحسین مقرم ) میں درج

حضرت امام حسین علیلنا نے یہاں بہنے کرحراوران کے ساتھیوں کو مخاطب کرکے بعداز حمدوثناءارشادفر مایا:

"أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَن رَّالَى سُلُطَانًا جَآئِرا مُستَحِلًا لِحَرَامِ اللَّهِ نَاكِثًا عَهُ عَهُدَهُ ، مُ خَالِفًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَعُمَلُ فِي عِبَادِ اللَّه بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ، فَلَمُ عَهُدَهُ ، مُ خَالِفًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَعُمَلُ فِي عِبَادِ الله بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ، فَلَمُ يَعُمَلُ فِي عِبَادِ الله بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ، فَلَمُ يَعُمُلُ وَلَا قَولٍ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَن يُدَّخِلَهُ مُدُخَلَهُ ، الآوَإِنَّ هُو لَآءِ قَدُ لَيُعُيرٌ عَلَيْهِ بِفِعُلٍ وَلَا قَولٍ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَن يُدَّخِلَهُ مُدُخَلَهُ ، الآوَإِنَّ هُو لَآءِ قَدُ لَي عَلَى اللهِ أَن يُدَخِلَهُ مُدُخَلَهُ ، الآوَإِنَّ هُو لَآءِ قَدُ لَي مُواطَاعَة الشَّيطَانِ وَتَرَكُوا طَاعَة الرَّحُمَانِ وَاظُهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودُ وَاللهُ مُواطَاعَة الشَّيطَانِ وَتَرَكُوا طَاعَة الرَّحُمَانِ وَاظُهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودُ وَالْعَدُولَةُ وَاللَّهُ مُلَا الْعُمَانِ وَاظُهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودُ وَالْعُولُ وَالْعَالَةُ وَالْعُولُ وَالْعُلُوا الْحُدُودُ وَاللَّهُ مُولًا الْمُعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْلَا الْعُهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَالًا وَاللَّهُ مُلَا الْعُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللل

وَاسْتَأْتُولُوا بِالْفَئِ وَاحَلُوا حَرَامَ اللهِ وَحَرَّمُوا حَلالَهُ وَانَا اَحَقُّ مِمَّنُ غَيَّرَ وَقَدُ اَتَتْنِي وَاسْتَأْتُولُوا بِالْفَئِي وَالْعَدُولِي وَالْاَتَحُدُ اللهِ وَحَرَّمُوا حَلالَهُ وَانَا اَحَقُّ مِمَّنُ غَيَّرَ وَقَدُ اَتَتْنِي كُولُولِي " كُتُبُكُمُ وَقَدِمَتُ عَلَى رُسُلُكُمْ بِبَيْعَتِكُمْ " اَنْكُمُ لَا تُسُلِمُونِي وَلَاتَحُدُلُونِي "

فَإِنْ اَتُمَ مُتُ مُ عَلَى بَيُعَتَكُمُ تُصِيبُوا رُشُدَكُمُ وَانَاالُحُسَينُ بُنُ عَلِي وَابُنُ فَاطِمَة بِنُتِ رَسُولِ اللّهِ ، نَفُسِى مَعَ انْفُسِكُمُ وَاهْلِى مَعَ اهْلِيُكُمْ ، وَلَكُمْ فِى أُسُوةٌ وَإِن لَمُ لَى مَعَ اهْلِيكُمْ ، وَلَكُمْ فِى أُسُوةٌ وَإِن لَمُ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُم عَهُدَكُمُ وَخَلَعتُم بَيْعَتِى مِنْ اَعْنَاقِكُمْ فَلَعُمُوى مَا هِى لَكُمْ بِنُكُو ، لَقَدُ فَعَلُوا وَنَقَضْتُم عَهُدَكُمُ وَخَلَعتُم بَيْعَتِى مِنْ اَعْنَاقِكُمْ فَلَعُمُوى مَا هِى لَكُمْ بِنُكُو ، لَقَدُ فَعَلَتُمُوهُ اللهِ عَلَي مَا مِن عَقِيلٍ ، فَالْمَعُرُورُ مَنِ اعْتَرَّ بِكُمْ فَحَظَّكُمُ فَعَلَيْتُمُ وَابُنِ عَمِّى مُسُلِم بُنِ عَقِيلٍ ، فَالْمَعُرُورُ مَنِ اعْتَرَّ بِكُمْ فَحَظَّكُمُ اللهَ عَنْكُمُ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ \* وَمَن نَكَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَ سَيُغَنِى اللّهَ عَنْكُمُ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ\*

لوگو! حضرت رسول خدا (ص) کا ارشاد ہے کہ'' جومسلمان کسی جابر سلطان کو دیکھے کہ جوحرامِ خدا کو حلال جانے اور عہد خدا وندی کوتوڑ دے اور میری سنت کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے اور خدا کے بندوں کے درمیان گناہ، معصیت، سرکٹی اور دشمنی کواختیا کرے، لیکن وہ مسلمان اپنے قول اور فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے تو خدا پر حق بن جا تا ہے کہ ایسے خاموش منش شخص کوبھی اُسی ظالم و جابر شخص کے ساتھ جہنم میں واخل کرے ۔''لوگو! گواہ رہو، ان (بی امیہ کے ) لوگوں نے خدا کی اطاعت کو ترک کر کے شیطان کی پیروی اپنے لئے لازم قر اردیدی ہے، برائیوں کورائج اور حدود اللی کومعطل کر دیا ہے، مال نے (جواہلیت و سول کے ساتھ مخصوص ہے اس) کو اپنے ساتھ مختص کرلیا ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کوحرام قر اردیدیا ہے، اس کے اوامر ونواہی کو بدل ڈ الا ہے ۔ میں مسلم امہ کی رہبری اور امامت کیلئے ان مفسدین سے گئی درجے بہتر ہوں جنہوں نے میرے جدا مجدر سول مکرم رہبری اور امامت کیلئے ان مفسدین سے گئی درجے بہتر ہوں جنہوں نے میرے جدا مجدر سول مکرم رسول مکرم کے دین کا حلیہ لگاڑ کے رکھ دیا ہے۔

علاوہ ازیں تمہارے دعوت نامے اور تمہارے قاصد میرے پاس پہنچے ہیں ، ان کے ذریعہ تم نے مجھے کہا ہے کہتم مجھے سے بیعت کر چکے ہواور بیع ہد بھی کرلیا ہے کہ تم مجھے دشمن کے مقابلے میں تنہا نہیں چھوڑ و گے ، اور میری نفر ت سے دستبر دار نہیں ہوگے ، اب بھی اگر تم اس عہد و بیان پر باقی ہواور اپنے قول کے پابند ہوتو سمجھ لوکہ تم نے انسانی سعادت اور اقد ارکو محفوظ رکھا ہوا ہے ، کیونکہ سسسسیں مسلم خسین بن علی ، فرزندز ہڑا ہوں میر اوجود تمہارے وجود کے ساتھ بیوستہ ہے اور تمہارے اہلِ خاندان و

اولا دمیری اولادی ما نند ہیں، (کیونکہ میرے اور مسلمانوں کے در میان کسی شم کی جدائی نہیں ہے،
اس طرح تم میری اتباع کرو گے اور مجھے اپنے لئے اسوہ قرار دو گے ) کیکن اگرتم نے عہد شکنی کی اور
میری بیعت توڑ ڈالی تو مجھے اپنی جان کی شم! یک لتمہارے لئے کوئی نیا عمل نہیں ہوگا، اس لئے کہ تم
نے میرے باپ علی، میرے بھائی حسن اور میرے چیا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی یہی سلوک کہا ہے۔
سلوک کہا ہے۔

پس جو شخص تنہاری باتوں پراعتاد کرے گاوہ دھوکہ ہی کھائے گا،تم اپنے بخت سے منہ موڑلو گے اور اپنے اسلامی حصے کوضائع کردو گے، جو شخص عہد شکنی کرے گاوہ اپنا نقصان کرے گااور اللہ تعالی بہت جلد جھے تم ہے بے نیاز کردے گا۔ جلد جھے تم ہے بے نیاز کردے گا۔ وَ السَّالَامُ عَلَیْکُمُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَ کَاتُهُ.

#### ۲۰\_رُبیمه

مجم البلدان جساص ۱۵۹ کے مطابق ،'' رُہیمہ'' را کے پیش کے ساتھ ، ایک چشمے کا نام ہے جوشام کی راہ پر کوفہ کے نزدیک واقع ہے۔

(مقتل الحسین خوارزمی جلدا، لہوف، مثیر الاحزان ابن نما، امالی صدوق مجلس ۳۰ حدیث اول) اس مقام پراہلِ
کوفہ میں سے ایک شخص جس کانام' ابو ہرم' ہے، امام علیلٹلا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:
'' فرزندرسول ! کس چیز نے آپ کوآپ کے نانارسول خدا کے حرم میں نہیں رہنے دیا ؟''
تو امام نے فیل ان

تواماً م نے فرمایا:

"اے ابوہرم! بنی امیہ نے میری حرمت کو پامال کیا، میں نے صبر کیا، میرے مال کو قبضہ میں لے لیا، تو میں نے امن خدا میں نے تخل کا مظاہرہ کیا، اب وہ میر ہے خون کے در پے ہو چکے ہیں، ای وجہ سے میں نے امن خدا وندی کے حرم کوبھی خیر باد کہہ دیا ہے، خدا کی شم یہ لوگ مجھے تل کر کے ہی رہیں گے۔ اور جب وہ ایسا اقدام کریں گے تو خداوند عالم ان کے اجہام کولباسِ ندلت سے ڈھانپ دے گا، ان پرخون آشام تلواروں کومسلط کردے گا اور ان پر ایسے شخص کو حکمر ان کی صورت میں مسلط کرے گا جو آئیس ذلیل و

رسواكرے كا"۔

# الاعد يب الهجانات (پیر،۲۸/زیجر ۱۰ مع)

(مراصد الاطلاع جلد ٢ص ٩٢٥ ميں ہے كه) عُذيب البجانات ايك وادى كانام ہے جو بني تميم كى طرف منسوب ہے اور قادسیہ تک اس کا فاصلہ چھمیل بنتا ہے۔

(مراصدالاطلاع جلد٢ص ٩٢٥ ميں ہے كه) امام حسين عليك كا بينوراني قافله منزليس طے كرتا ہوا جب ٢٨ ذيجير بروز پیریہاں پہنچاتو اچا تک کچھلوگ یہاں آن پہنچے، جن کے نام یہ ہیں، نافع بن ہلال، مجمع بن عبداللہ، عمر و بن خالداور

ان کارہنماطر ماح بن عدی تھا، جب بیسب امام حسین علیلتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حرنے ان کی طرف منه كرك كها: "ان لوگول كا تعلق چونكه كوفه سے ب ميں انہيں گرفتار كركے ابھى كوفه بھيجتا ہوں "امام عاليمقام" نے فر مایا: ''میں تنہیں اس طرح کی اجازت نہیں دوں گااور جس طرح میں'اپنے آپ کوتمہاری اذیتوں سے بیچاؤں گااس طرح ان کی بھی حفاظت کروں گا،اس لئے کہ بیمیرے اس طرح یارومددگار ہیں جس طرح میرے ساتھ مدینہ ہے آنے والے دوس برے دوست ہیں ، لہذا اگرتم اپنے اس عہد پر قائم ہوجومیر ہے ساتھ کیا ہے تو پھر انہیں آزادر ہے دو ورنہ پھر ہماری تہاری لڑائی ہوگی' بین کرحرابے ارادے ہے بازآ گئے، اور امام طلاتا کے مہمانوں سے فرمایا:

"بتائيكوفدكيا حالات بين؟" اس يرجم بن عبدالله عائذي نے كہا:

" کوفہ کے بڑے لوگوں اور سر داروں کو حکومت نے بڑی بڑی رشوتیں دے کرخر بدلیا ہے،ان کے دل بن اميه كيك زم مو چكے بيں ،اب وہ يك دل وزبال موكرات كے ساتھ دشمنى پر كمر بستہ مو چكے بيں ، رہے عوام الناس ، تو اس وفت ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں البتہ کل ان کی تلواریں بھی آپ کے خلاف اٹھ جا تیں گی'۔

اس کے بعدامام علائقانے اپنے ایکی قلیس بن مسہر صیداوی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا:

''اہیں حصین بن نمیر \_ یا ابن تمیم \_ \_ نے گرفار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ میں بھیج دیا اس نے تھم دیا کہ قیس منبر پر جاکر آپ کواور آپ کے والد \_ \_ علی بن ابی طالب و امراک کوناسز اکہیں ''جب وہ منبر پر گئے تو انہوں نے آپ پراور آپ کے والد پر درودوسلام بھیجا اور ابن زیاد اور اس کے باپ پرلعنت ، اور آپ کیلئے لوگوں سے مدد کے طالب ہوئے \_ \_ اور انہیں آپ کی تشریف آوری کی باپ پرلعنت ، اور آپ کی بنا پر ابن زیاد کے تھم کے مطابق انہیں دار الا مارہ کی جھت پر لے جاکر کی اطلاع بھی دی ، جس کی بنا پر ابن زیاد کے تھم کے مطابق انہیں دار الا مارہ کی جھت پر لے جاکر فیجا کر ادیا گیا جس سے ان کی شہادت واقع ہوگئ'

یہ ن کرامام کی آنھوں میں آنسوآ گئے اور قرآن پاک میں سے سورہ احزاب کی آیت ۲۳ تلاوت کرنا شروع کردی:

د فَمِنْهُمْ مَّن قَضَیٰ نَحُبَهُ وَ مِنْهُمْ مَن یَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوُ ا تَبُدِیْلاً، لینی کچھلوگ تو وہ ہیں جواپنے

اوپر لی ہوئی ذمہ داری پوری کر کے چلے گئے ، اور پچھوہ ہیں جو پورا کرنے کے منتظر ہیں ، لیکن اپنے

عزم واراد ہے میں کوئی تبدیلی پیدائیس کی۔

اس كے ساتھ ہى امام نے ان كے حق ميں دعادية ہوئے فرمايا:

"اَللّٰهُمَّ اجْعَل لَنَا وَلَهُمُ الْجَنَّةَ وَاجْمَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحُمَتِكَ وَرَغَآئِبِ مَذْخُورٍ ثَوَابِكَ"

پروردگارا! ہمارے اور ہمارے شیعوں کیلئے بہشت کو ہمارا ٹھکا نہ قرار دے ، اور ہمیں اور ان کو اپنی رحمت کی قرارگاہ میں یک جا کردے۔

(مقتل الحسین خوارز می جلداص ۲۳۳، بحارالانوارجلد ۳۲۸ میں ۱۳۷۸، تاریخ طبری جلد کے ۳۰ میں ہے کہ)

پھر آپ نے اپنے دوستوں سے پوچھا: ''تم میں سے کون شخص اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ جانتا ہے

? ''تو طرمّاح بن عدی نے کہا: ''ہاں فرزندرسول ! میں جانتا ہوں' اما مؓ نے فرمایا'' پھر آ کے چلو' چنا نچیطر ماح قافلے کے
آگے آگے چلنے لگے اور ساتھ ہی بیر جزیر میں شروع کر دیا:

''یَا نَاقَتِی لَا تَذْعَرِیُ مِنُ زَجُرِی \_وَامُضِی بِنَا قَبُلِ طُلُوعِ الْفَجُرِ'' اسطرح کے اور بھی بہت سے اشعار ہیں جن کے معانی ہیں کہ:

اے میری ناقہ! تو میری جھڑ کیوں سے نہ گھبرااور ہمیں طلوع فجر سے پہلے منزلِ مقصود کی طرف لے جا، ہمارے ہمراہ بہترین سوار اور بہترین مسافرین جن کا تعلق قابلِ فخر خاندان سے ہے، وہ ایسے سردار ہیں جن کے چہرے سفید اور چمکدار ہیں ، گندم گوں نیزے رکھنے والے نیزے باز ہیں ، تیز دھار تلواروں کے چہرے سفید اور چمکدار ہیں ، گندم گوں نیزے رکھنے والے تلواروں کے مالک شمشیرزن ہیں ، بافضیلت فخر سے مزین ہیں وہ عظیم اور بزرگوار کشادہ سینے والے افراد ہیں ، خدا وند عالم انہیں بہترین کاموں کیلئے جزائے خیرعطا کرے ، جب تک دنیا باقی ہے خدا انہیں زندہ وسلامت رکھے۔

اے خدا وند نفع ونقصان کے مالک! تو میر ہے سید وسر دار حسین کوفتح ونصرت عطافر ما اور لعنت بھیج گراہ اور کفر کی یادگار نشانیوں کے صخر کی اولا دمیں سے دولعینوں پر ، پزید ملعون پر جو ہروفت شراب کے نشے میں مست رہتا ہے اور نابکار کے بیٹے ابن زیاد نابکار پر۔

(مراصدالاطلاع جلداص ۲۸ میں درج ہے کہ) طرماح نے عرض کی: میں آپ کے ہمراہ آپ کے خضر ساتھیوں کی تعداد د کھے رہا ہوں ،اگرلڑائی ہوجائے تو حرکا یہی لشکر ہی آپ پرغالب آ جائے ، جبکہ میں نے کوفہ سے روانگی سے ایک دن پہلے ،شہر سے باہرلوگوں کا جم غفیر دیکھا، پوچھا یہ کون ہیں ؟ تو بتایا گیا کہ یہلوگ حسین بن علی کے ساتھ جنگ کرنے کی مشق کررہے ہیں ، حقیقت یہ ہے کہ میں نے آج تک اتناعظیم لشکر نہیں دیکھا۔

حسین مولا! آپ کوخدا کی شم! جہاں تک ہوسکے آپ ان کے نزدیک نہ جائے ،اوراگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی
امن کی جگہ میں پناہ لیں اور وہیں پررہ کر مستقبل کے بارے میں بہترین منصوبہ سازی کریں تو پھر میرامشورہ ہیہے کہ آپ
میرے ساتھ' کوہ آ جا'' کی طرف چلیں \_\_\_\_\_ یہ بنی طے کے دو پہاڑوں میں سے ایک کانام ہے، جہاں قبیلہ طے قیام
پزرے، ''منزلِ فائد'' سے مغربی جانب واقع ہے اور یہاں سے دوشیا نہ روز کا سفر ہے، وہاں پر کافی تعداد میں گاؤں آباد
ہیں۔

خدا کی شم یہ پہاڑ ہمارا مور چہ ہے اور شاہانِ غسان وجمیر اور نعمان بن منذر سے اس نے ہمارابرا ا دفاع کیا ہے، بخدا ہم نے کسی کے آ گے ہتھیار نہیں ڈالے، اور شکست کی ذلت سے بھی دوچار نہیں ہوئے۔

آپ ابھی سے کوہ آ جا اور کوہ سلمی کی طرف اپنا قاصد بھیج دیں ابھی دس دن ہیں گزریا ئیں گے کہ قبیلہ طے کے سوار اور پیادے آپ کی خدمت میں حاضر ہوجا ئیں گے اور آپ جب تک جا ہیں ہمارے پاس رہیں کوئی بھی آپ کا ہال بیکا نہیں کر سکے گا اور اگر خدانخو استہ کوئی نا خوشگوار واقعہ پیش آبھی جائے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دس ہزار شمشیرزن آپ کے آگے جانیں قربان کرنے کیلئے تیار

ہوں گے اور وہ اپ خون کے آخری قطرے تک آپ کا دفاع کریں گے'۔

( کامل بن اشیر جلد ۴ مس ہے کہ امام نے بیس کرفر مایا نے بیس کرفر مایا نے بیس کرفر مایا نے بیس کرفر مایا نے بیس کے در اس گروہ یعنی حرکے تشکر نے بیہ معاہدہ کیا ہے جس سے نہیں پھر سکتے ، اور خدا جانے کہ ان کا اور جماراا نجام کیا ہو؟

( نفس المہموم ص ۱۹۵ میں ہے کہ ) جب طرماح نے دیکھا کہ امام عیلاتا اپ عہد پر مضبوطی سے قائم ہیں تو انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا:''خدا آپ کوجن وانس کے شرسے محفوظ رکھے، چونکہ میں نے اپنے اہل وعیال کے پاس کھانے پینے کا سامان پہنچانا ہے، لہذا اجازت عطافر مائیں کہ جلدی سے بیہ سامان ان تک پہنچا کر آپ کی خدمت میں واپس آجاول ، اگر میں خدمت میں پہنچ گیا تو آپ کی ضرور مدد کروں گا''

''اگرتمهارامیری امداد کااراده ہے تو پھرجلدی جاؤ ،خداتہیں مغفرت فر مائے''۔

طرماح کہتے ہیں کہ میں نے مجھ لیا ہے کہ امام علی الم میں مدد کی ضرورت ہے، البذا ہیں اپنے اہل وعیال کے پاس جلدی سے گیا اور ان کے امور کومرتب کرنے کی وصیت کی اور جلدی سے واپس لوٹے لگا، انہوں نے میری اس جلدی کا سبب دریافت کیا تو میں نے اپنا سارا مدعا بیان کردیا، اور'' بنی تعل'' کے راستے سے امام کی طرف لوٹ آیا، جب ''عذیب البجانات' پر پہنچا تو وہاں پر مجھے''ساعہ بن بدر' ملاجس نے مجھے بتایا کہ امام تو کر بلا میں شہید کردیئے گئے ہیں یہ سن کرمیں واپس آگیا۔

# ۲۲\_قطقطانیه (منگل،۲۹/زیجیزی ۱

(مجم البلدان جلد مس ٢٧٣ ميں ہے كہ)''قُطقُطانية''كوفہ كے قريب ايك جگہ كانام ہے، يہاں ہے''رُہيمہ'' كا فاصلہ بيں ميل ہے كچھزيادہ ہے۔

حضرت امام حسین علیاتنگا کا بیالہی کاروان عُذیب الہجانات سے چلا اور ۲۹/زیججہ بروزمنگل یہاں پر پہنچا،حربھی آپ کے ہمراہ تھے۔ شیخ صدوق نے فرمائے ہیں کہ مہاں برآپ کی ملاقات عبداللہ بن حرجھی سے ہوئی لیکن مشہور قول یہ ہے کہ سے ملاقات اللہ بن حرجھی سے ہوئی لیکن مشہور قول یہ ہے کہ سے ملاقات اللہ میزل میں ہوئی جس کی تفصیل آگے چل کربیان ہوگی۔

# سام قصر بني مقاتل (بده، كيم محرم الحرام الده)

(مجم البلدان جلد ۴ ص ۳۷ ) میں درج ہے کہ 'قصرِ بنی مقاتل' 'منسوب ہے' 'مقاتل بن حسان بن لثعلبہ' کی طرف، یہ 'عین التم ''اور قطقطانیہ کے درمیان واقع ہے ، عیسی بن عبداللہ نے ایک مرتبہ اسے مسمار کر کے دوبارہ تمیر کیا۔ عبداللہ بن حرجتفی کا ما جرا:

(وسیلۃ الدارین ص ۱۷ ، تاریخ طبری جلد کے ۱۲۸، جمہر ہ بن حزم ص ۳۸۵) میں ہے کہ ،کاروانِ عزم م واستقلال قطقطانیہ سے چل کر کیم محرم الحرام بروز بدھ یہاں پہنچااور یہاں پرآ کرامام علائش نے دیکھا کہ ایک خیمہ نصب ہے جس کے ساتھ گھوڑ ابندھا ہوا ہے اور نیز ہ زمین میں گڑا ہوا ہے ، آپ نے سوال فرمایا کہ:''یہ س کا خیمہ ہے؟'' بتایا گیایہ'' عبیداللہ بن حرجعفی'' کا ہے۔

یا در ہے کہ بہی عبیداللہ بن حربعفی عثانی شیعہ تھا، جنگ صفین میں شامی کشکر میں رہ کر حضرت امیر علالنہ اسے خلاف لڑتار ہا، مولائے کا ئنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علالنہ کا شہادت کے بعد کوفہ میں سکونت پذیریہو گیا تھا۔ تاریخ میں اس شخص کی غار تگری اور رہزنی کی داستانیں عام منقول ہیں۔

 عبیداللہ نے کہا: خدا کی تم ، جب میں کوفہ سے باہر آ رہا تھا تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد حسین کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریوں میں مصردف ہے اورخود حسین کے ساتھ بھی ان کا ساتھ جھوڑ چکے ہیں ، میں نے بچھ لیا کہ وہ شہید ہوجا کیں گے اور چونکہ میں ان کی کوئی مدنہیں کرسکتا ، للہٰ المیں نہیں چاہتا کہ میں انہیں دیکھوں یا وہ مجھے دیکھیں۔'' حجاج بن مسروق نے واپس آ کر عبید اللہ بن حرکا جواب امام کی خدمت اقدس میں پہنچایا ، یہ من کرامام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اصحاب واہل بیت کے چندا فراد کے ساتھ خیمہ عبید اللہ بعثی کی طرف چل پڑے ، جب اس کے کھڑے ہوئے اس نے امام کوخوش آ مدید کہا ، بیٹھنے کیلئے صدر مجلس میں جگہ دی۔

اس ملاقات كاحال خودعبيدالله كى زبانى سنة ،عبيدالله كاكمناب كد:

"جب میری نگاہ آپ پر پڑی تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے پوری زندگی میں ان جیسا کوئی شخص نہیں و یکھتے ہی جتنارفت میرے دل میں ان کیلئے پیدا ہوئی اتناکسی اور بارعب شخصیت کے مالک تھے، کیکن انہیں و یکھتے ہی جتنارفت میرے دل میں ان کیلئے پیدا ہوئی اتناکسی اور کیلئے پوری زندگی نہیں ہوئی ، ان کود کھے کرمیر ادل بہت دکھی ہوا، میں اس منظر کو بھی نہیں بھلاسکتا جب آپ چل کرمیری طرف آرہے تھے اور انہیں چاروں طرف بچوں نے پروانہ وارگھیرا ہوتھا"۔

جب میں نے آپ کے چہرہ کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ریش مبارک کے بال گہرے سیاہ تھے، میں نے پوچھا:

"جب میں نے آپ کے چہرہ کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ریش مبارک کے بال گہرے سیاہ تھے، میں نے پوچھا:

"جناب!بالوں کا رنگ قدرتی طور پر سیاہ ہے یا خضاب کیا ہوا ہے؟"

امام نے فرمایا: "فرزند حرجھے جلدی بر نھایا آگیا ہے"

جس سے میں نے جھ لیا کہ آپ خضاب کئے ہوئے ہیں۔

بهر حال ابتدائی خیر مقدی کلمات کے بعد امام نے خداوند عالم کی حمد وثناء کے بعد ارشاد فر مایا:
"یَاابُنَ حُرااِنَّ اَهُلَ مِصْرِکُمُ کَتَبُوا اِلَیَّ اِنَّهُمُ مُجْتَمِعُونَ عَلَی نُصُرَتِی ، وَسَأَلُونِی الْقُدُومَ عَلَيْکَ ذُنُوبًا کَثِیراً فَهَلُ لَکَ الْقُدُومَ عَلَيْکَ ذُنُوبًا کَثِیراً فَهَلُ لَکَ مِن تَوْبَةٍ تَمْحُوا بِهَا ذُنُوبًا کَثِیراً فَهَلُ لَکَ مِن تَوْبَةٍ تَمْحُوا بِهَا ذُنُوبًا کَشِیراً فَهَلُ لَکَ

اے فرزند حرا تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے خط کھے ہیں کہ وہ سب میری نصرت کیلئے یکجا ہو چکے ہیں ان کے ہیں ان کے بیاس آ جاؤں ، کین حقیقت حال اس کے برعس کے ہیں اور مجھے سے درخواست کی ہے کہ میں ان کے بیاس آ جاؤں ، کین حقیقت حال اس کے برعس ہے جوانہوں نے کہا تھا ، اور اے عبید اللہ! تم نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کئے ہیں ، آیا اب جیا ہے ہو

ك توبد كرك اسيخ كنا مول كومثادو؟ .....

عبيداللدني عرض كياكه: "فرزندرسول! توبه كيس كرون؟" امام نفرمايا:

ے را ہے کہ ریست اوران کے ساتھ ال کہ ایک پینمبر کے نواسے کی نفرت اوران کے ساتھ ال کر 'تک مُسُورُ ابْنَ بِنْتِ نَبِیِّک وَتُفَاتِلُ مَعَهُ''اپنے پینمبر کے نواسے کی نفرت اوران کے ساتھ ال کر کے ۔۔۔۔۔۔''
جنگ کر کے ۔۔۔۔۔''

يين كرعبيداللدني كها:

'' خدا کی شم! میں جانتا ہوں جو خص آپ کے فرمان پر ممل کرے گاوہ ابدی سعادتوں سے ہمکنار ہوگا،
لین میں نہیں ہجھتا کہ میری نصرت ومددآپ کوکوئی فائدہ پہنچا سکے گی، کیوں کہ میں نے کوفہ میں دیکھا
کہ ایک بھی شخص آپ کی مدد کیلئے تیار نہیں ہے، لہذا آپ کوخدا کی شم دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے اس
بارے میں معاف فرما کیں، اس لئے کہ میں موت سے شخت گریز ال ہوں''

عبيراللدنے كما:

'' ہاں البتہ'' ملحقہ' نامی اپنا یہ گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ، یہ ایسا گھوڑا ہے کہ اب تک اس پر سوار ہوکر جس بھی دشمن کا پیچھا کیا ہے اسے جالیا ہے ، اور جس دشمن نے بھی میراتعا قب کیا ہے ، اس گھوڑ ہے پر سوار ہوکر میں نے اسے اپنے تک ملنے نہیں دیا ،میرا یہ گھوڑ آپ کا ہوا ، آپ اسے لے لیجے''

امام نے بین کرفر مایا:

''……اَمَّا إِذَا رَغِبَتَ بِنَفُسِکَ عَنَّا ، فَالا حَاجَةَ لَنَا فِي فَرَسِکَ وَلا فِيُکَ'' اب اگرتم ہم سے منہ پجیر کے ہو، تو پھر ہمیں بھی نہتمہا رے گھوڑے کی ضرورت ہے اور نہ ہی خود تہماری

"و مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيُنَ عَضُدًا"

میں گر اہوں کو اپنا دست و ہاز و بنانے کیلئے تیار نہیں ہوں۔

"وَإِنِّى اَنْصَحُكَ كَمَا نَصَحُتَنِى ، إِنِ اسْتَطَعُتَ اَن لَا تَسْمَعَ صُرَاخَنَا وَلا تَشْهَدَ وَقُعَتَنَا فَافْعَل"

البنة میں بھی تہمیں اس طرح نفیحت کرتا ہوں، جس طرح تم نے میرے ساتھ خیرخواہی کی ہے، بیاکہ

اگرتم کر سکتے ہو کہ ایس جگہ بینے جاؤجہاں پرمیری صدائے استفافۃ تہمارے کانوں تک نہ بینے سکے اور نہ ہی تم ہماری جنگ ماری حداثے استفافۃ ماری جنگ کا مشاہدہ کر سکوتو ایسا ہی کرو، کیونکہ خدا کی تشم ،اگر کوئی شخص ہماری صدائے استفافۃ کو سنے اور ہماری مددکونہ بہنچ تو اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا''۔

مگرافسوس کے عبیداللہ بن حرجتفی نے امام مظلوم کی تھیجت آمیز با توں سے کوئی تھیجت حاصل نہیں کی اور آپ کی تفرت کیلئے حامی نہیں بھری ، لیکن بعد میں مرتے دم تک اپنے اس کردار پرافسوس کرتا رہا اور امام کی معیت میں شہادت کے عظیم مرتبہ سے محرومی برحسرت وندامت اور پشیمانی کے آنسو بہا تا رہا اور اس کا اظہار اس نے اشعار کی صورت میں کچھ

يول كياہے:

تُسرَدِّدُ بَيْسَ صَلْرِى وَالتَّرَاقِي عَلَى اَهُلِ الْعَدَاوَقِوَ الشِّقَاقِ عَلَى اَهُلِ الْعَدَاوَقِوَ الشِّقَاقِ عَلَى اَهُلِ الْعَلَالَةِ وَالنِّقَاقِ عَلَى اَهُلِ الْعَلَالَةِ وَالنِّقَاقِ لَنِيلُتُ كَسرَامَةَ يَوْمِ التَّلاقِ آہ! سخت افسوس اور حسرت جب تک میں زندہ رہوں گا ،میرے سینے اور گلے کے درمیان مجھے بے قرار کرتی رہے گی۔

جس وفت کے حسین مجھ سے اپنے ظالم دشمنوں کے خلاف مد دطلب کررہے تھے۔ جس وفت کے حسین گراہ اور منافق دشمن سے لڑنے کیلئے مجھ سے امداد کا تقاضا کررہے تھے۔ اے کاش کہ میں اس دن دل و جان سے امائم کے ساتھ ہمدر دی کاعملی مظاہرہ کرتا تو ہروز قیامت مجھے عظیم شرف عطاہوتا۔

عمروبن قبس کوجواب:

(ثواب الاعمال وعقاب الاعمال شیخ صدوق مصروق مصروق مصروق مصروق مصروق مصروق مصروق مصروق می می می می مقاتل عمروی مقاتل می مشرقی کہتا ہے کہ اپنے بچازاد بھائی کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ ابھی ''قصر بنی مقاتل ''ہی میں سے امام کوسلام کیا بمیرے بچازاد بھائی نے امام سے بوچھا: میں سے امام کوسلام کیا بمیرے بچازاد بھائی نے امام سے بوچھا: ''آپ کی ریش اقد س کارنگ اس قدر سیاہ ہے ، آیا قدرتی ہے یا خضاب کیا ہوا ہے؟''

امامٌ نے فرمایا:

"خضاب ہے، ہم بنی ہاشم کے بال جلد سفید ہوجاتے ہیں ، اس لئے خضاب کیا ہواہے"

A De Same

پھرآپ نے پوچھا:

" آیاتم لوگ میری مدد کیلئے آئے ہو؟"

میں نے عرض کیا ۔

''نہ، بلکہ ہم چونکہ کثیر الاولا داور بڑے کئیے کے سربراہ ہیں اورلوگوں کا بہت سامال بھی ہمارے پاس بطورامانت ہے، اورمعلوم ہیں کہ آپ کا انجام کارکیا ہو؟ میں اچھانہیں سمجھتا کہلوگوں کی امانتیں ضاکع ہوچا کھی''

اسی طرح میرے جازاد بھائی نے بھی یہی جواب دیا،

يين كرامام عالى مقام في فرمايا:

"إِنُطَلِقًا فَلا تَسْمَعَالِي وَاعِيَةً وَّلا تَرِيَا لِي سَوَادًا، فَإِنَّهُ مَنُ سَمِعَ وَاعِيَتَنَا اَوْرَأَى سَوَادَنَا فَلَمُ يُجِبُنَا اَوْ يُغِثْنَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ اَن يُّكِبَّهُ عَلَىٰ مِنْخُويُهِ فِي النَّادِ" كِن الرَّ فَلَمُ يُجِبُنَا اَوْ يُغِثْنَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ اَن يُّكِبَّهُ عَلَىٰ مِنْخُويُهِ فِي النَّادِ" كِن الرَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ اَن يُكِبَّهُ عَلَىٰ مِنْخُويُهِ فِي النَّادِ " كِن اللهِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ اَن يُكِبَّهُ عَلَىٰ مِنْخُويُهِ فِي النَّادِ " كَن اللهِ عَزَّوَجَلَّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ اللهِ عَزَى اللهِ اللهِ عَرْقُوبَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

## ۱۳۷ - نینوی (بده، کیم امحرم الحرام الاسه ه)

مجم البلدان ج۵ص۳۳۹، انساب الاشراف جلد۳۳س۱۸۵، تاریخ طبری جلد۵ص ۲۰۲۵، طبری جلد۵ ص ۲۰۳۱، کامل ابن اثیر جلد۳۳ متال خوارزمی جلداص ۲۲۲، طبقات ابن سعد میں ہے کہ

''باباجان میں آپ کے قربان جاؤں ، آپ نے إنَّ الِلْهُ بھی پڑھااور ساتھ ہی اَلْہِ بھی فرمایا، اس کی کیاوجہ ہے؟''

امام عالى مقامٌ نے فر مایا:

"إنِّى خُفِقَتُ بِرَأْسِى ، فَعَنَّ بِى فَارِسٌ وَهُوَ يَقُولُ "اَلْقَوْمُ يَسِيْرُونَ ، وَالْمَنَايَا تَسُرِى النَّهِمُ ، فَعَلِمُتُ انَّهَا اَنْفُسَنَا نُعِينُ اللِّنَا"

میں نے ابناسرزین کی کونچ پر رکھا ہوا تھا کہ مجھے اونگھآگئی ،اسی دوران ایک شخص کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہدر ہاتھا:'' بہلوگ رات کے اس جھے میں سفر کرر ہے ہیں جبکہ موت ان کی جانب جلی جا رہی ہے''جس سے میں نے سمجھ لیا کہ بیہ ہماری موت کی خبر ہے۔

بين كرحضرت على اكبرني عرض كيا:

باباجان ُ لَا اَرَاکَ اللّٰهُ بِسُوءٍ اَلْسُنَا عَلَى الْحَقِّ ؟ ' خدا کرے بھی بَدی کا مندندویکھیں آیا ہم حق پرہیں ہیں؟

توامامٌ نے فرمایا:

'' نقینا ہم حق پر ہیں اور حق سے ایک قدم بھی ہے ہوئے ہیں ہیں' علی اکبڑنے عرض کیا:

''جَوَاکَ اللّٰهُ مِنُ وَّلَدٍ خَیْرَ مَا جَزِیٰ وَلَدًّا عَنُ وَّالِدِهٖ ''خداوندعالم مہیں جزائے خیردے ''جوزاک اللّٰهُ مِنُ وَّلَدٍ خَیْرَ مَا جَزیٰ وَلَدًّا عَنُ وَّالِدِهٖ ''خداوندعالم مہیں جزائے خیردے ایس بہترین جزاجو کسی باپ کی طرف ہے کسی بیٹے کوعطا کرتا ہے۔

بہرحال، اسی دوران سپیدہ سخرنمودار ہوا، سب نے اسی جگہ پرنمازیں اداکیں اور پھرفوراُسفر کیلئے روانہ ہوگئے۔

(تاریخ کامل بن اثیر جلد ۴ ص ۵) میں درج ہے کہ جرچا ہے تھے کہ امام عالیمقا م کو کوفہ لے چلیں، مگرامام نے ادھر جانے سے انکار کر دیا، اسی کشکش میں چاشت کا وفت ہوگیا اور قافلہ بھی سرز مین ''نینوکا'' میں پہنچ گیا اور بیہ بدھ کا دن محرم الحرام اللہ ھی دوتاریخ تھی، اسی اثنامیں ناگاہ ایک سوار دور سے آتا ہوا دکھائی دیا، جو کوفہ سے آر ہا تھا اور سلے تھا، سبرک کراسے دیکھنے لگے، جو نہی وہ ان کے قریب پہنچا تو اس نے حراوران کے ساتھیوں کوسلام کیالیکن حسین اور آپ سب رک کراسے دیکھنے لگے، جو نہی وہ ان کے قریب پہنچا تو اس نے حراوران کے ساتھیوں کوسلام کیالیکن حسین اور آپ

کے کسی ساتھی کوسلام نہیں کیا، اس نے ابن زیاد کی طرف سے ایک خط حرکودیا، جس میں تحریر تھا کہ:

''جَعُجِعُ بِالْحُسَینِ حِیْنَ تَقُواً سِیَتَابِی وَ لَا تُنْزِلُهُ إِلَّا بِالْعَرَآءِ عَلَیٰ غَیْرِ مَآءٍ وَّغَیْرِ حِصْنِ ''

یعنی جب میرایہ خط تمہارے پاس پہنچ توحسین کو وہیں پرروک لواور جتنا ہو سکے اس پرختی سے کام لو،

اسے ایسے بِآب و گیاہ بیابان میں اتر نے پرمجبور کروجہاں اس کے بچاؤ کا کوئی ذریعہ شہو، اور میں
نے قاصد کو تھم دیا ہے کہ وہ تم سے اس وقت تک جدانہ ہو جب تک وہ میرے اس خط پرتمہاری طرف

ہے عملدرآ مدکرنے کی خبرندلائے ، والسلام۔

(مثیر الاحزان ص ۴۸) میں ہے کہ عبداللہ بن سمعان سے منقول ہے کہ جب ہم'' نینویٰ' کے قریب پہنچ تو بنی کندہ کا ایک شخص جس کا نام' مالک بن بشیر' یا بقولے' مالک بن نسیر' تھا آن پہنچااورا بن زیاد کا خطحر کو دیا۔ ''ابوالشعثاء کندی' نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھ کراسے پہچان لیا اور کہا کہ' تم مالک بن نسیر ''نہ سے ن سے ن میں دن سے میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہیں ہیں ہیں اور کہا کہ' تم مالک بن نسیر

" نہیں ہو' اس نے کہا کہ'' ایسا ہی ہے' کیوں کہاس کا تعلق بھی بنی کندہ سے تھا۔ (نفس المہموم ص۲۰) کے مطابق ،ابوالشعثاء نے کہا:'' تہہاری ماں تہہاراغم منائے ، کیالائے ہو' اس نے کہا:

''کیالا یا ہوں؟''میں نے اپنے امام کے فرمان پر کمل کیا ہے اور اس کی بیعت کا وفا دار ہوں!''ابوالشعثاء بولے''اپنے امام

کی اطاعت کر کے اپنے پروردگار کی نا فر مانی مول لے لی!ا بنی ہلا کت و ہر بادی کوخریدا، جہنم جائے گاسامان فراہم کیا، تیرا امام کس قدر براامام ہے خداوند عالم فر ما تاہے

"وَجَعَلْنَاهُمُ أَئِمَةٌ يَّدُعُونَ إِلَى النَّارِ وَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ "اورجم في السام بنائ بين جوجهم كي طرف بلات بين اور قيامت كه دن ان كي مدنهين كي جائے كي (فقص ١١٨) اور تيرا امام بھي انہي مين سے ايک ہے "

اس سے وہ خط کے کرحر،امام حسین کا کی خدمت میں آئے اور آکراما ٹم کے سامنے پڑھا،اما ٹم نے فرمایا:
''اچھاٹھیک ہے تم لوگ ہمیں'' نینوی' یا'' غاضریات' یا''شفیہ'' میں سے کسی جگہ پراتر نے کی اجازت
''اچھاٹھیک ہے تم لوگ ہمیں'' نینوی' یا'' غاضریات' یا''شفیہ'' میں سے کسی جگہ پراتر نے کی اجازت

یادرہے کہ (مقتل انحسین مقرم ص۱۹۲) کے مطابق \_\_\_\_\_ ''غاضریہ' بنی اسد کی طرف منسوب ایک گاؤں کا نام ہے ''شفیہ'' بنی اسد کا ایک کنوال ہے جبکہ بعض مورضین کہتے ہیں کہ''شفیہ'' کر بلا کے نز دیک ایک آبادی کا نام ہے، جس کا موجودہ نام''شفا ثا'' ہے \_\_\_\_

بہرحال (ارشادشیخ مفیدٌ جلد۲ص۸۴) میں ہے کہ،امائم اکور نے جواب دیا کہ:''اییاممکن نہیں ہے، کیونکہ بیہ نامہرسان ابن زیاد کا جاسوں بھی ہے میرے ہرایک اقدام پراس کی نگاہ ہے''

یہ ن کرز ہیر بن قین نے امام کی خدمت میں عرض کیا: ''فرزندرسول ! حالات بتارہ ہیں کہ صورت حال لمحہ بہ لمحت میں عرض کیا: ''فرزندرسول ! حالات بتارہ ہیں کہ صورت حال لمحہ بہ لمحت ہیں ،اس وقت ان لوگوں لمحت ہیں تر ہوتی جار بی ہے ،اب بھی وقت ہے کہ ہم اس مختفر سے ٹولے سے آسانی سے نمٹ سکتے ہیں ،اس وقت ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا آسان ہے ،خدا کی شم ان کے پیچھے جولوگ آرہے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ ہمارے لئے بہت ہی مشکل ہوجائے گا''

''کیبیں نز دیک ہی دریائے فرات کے کنارے ایک گاؤں ہے جوایک موریخے کی صورت میں ہے، جس کو تین طرف سے دریانے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اوروہ ہمارے لئے بہترین مورچہ ثابت ہو سکتا ہے''

امام نے بوچھا: ''اس گاؤں کا نام کیا ہے؟''

عرض كى:"اسے "عُقر" كہتے ہیں!"

يين كرامام عالى مقامم في فرمايا: ١٩٤٥

"اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْعُقْرِ" يَعِيْ عَقر سَعِداً كِي بِناه!!

\_\_\_\_(یادرہے کہ دعقر "کئی جگہوں کیلئے بولا جا تاتھا، جن میں سے ایک بیجگہ دعقر بابل" بھی ہے جوکر بلا کے نزو میک تھی) \_\_\_\_

اس کے بعداما م نے حرسے فرمایا: " ذرااس سے اورآ کے جلتے ہیں"

حرنے بات مان لی اور بیقا فلہ تھوڑی دور چلاتھا کہ ایک جگہ رک گیا، امام نے بوجھا: ''اس جگہ کا کیا نام ہے؟ جواب دیا گیاا ہے ''طف'' کہتے ہیں''

امام نے پوچھا کوئی اور نام؟ تو کئی نام بتائے گئے، آخر میں ایک نے کہا: 'اے کر بلابھی کہتے ہیں!' مین کراما مم

نے فرمایا:

يھرفر مايا:

'' یہی ہمارے اترنے کی جگہ ہے ، خدا کی تشم اسی جگہ پر ہماری قبریں بنیں گی ، خدا کی تشم یہی جگہ قیامت کے دن ہمارے مخشور ومنشور ہونے کی ہے ، یہی میرے جد بزرگوار جناب رسول خدا کی بتائی ہوئی وعدہ گاہ ہے اور اس کے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ، للہذا یہیں پراتر جاؤ''

# سرز مین کر بلامیں ورود (جمعرات ۱۱محرم الیره)

(مراصد الاطلاع جلد۳ص۱۵۱ میں ہے کہ) امام عالیمقامؓ کے عکم کے مطابق اللہ والوں کا بیکاروان شہادت سے سرز مین کر بلامیں جمعرات کے دن۲محرم الحرام اللہ حکواتر گیا۔

\_\_\_\_ کربلاایک جگه کانام ہے جہاں پرحسین بن علیٰ کوشہید کیا گیا ، کوفیہ کے نزدیک واقع ، دریائے فرات

کے قرب میں ہے آب و گیاہ مقام ہے۔

امام نے تھم دیا کہ اس زمین کی پچھ مٹی مجھے اٹھا کر دو،اس سرزمین کی مٹی آپ کواٹھا کر دی گئی،آپ نے اسے سونگھا پھرائے گریبان سے تھوڑی سی خاک نکالی اور فر مایا:

" بیونی مٹی ہے جو جبرائیل امین پروردگارعالم کے علم سے میرے

نانارسول كى خدمت ميس لائے ، اور كہا:

"بی خاک کربلاہے حسین کی قبر کی مٹی ہے"

چرآب نے وہ مٹی اس خاک کے ساتھ ملا کر فرمایا:

"دونول کی خوشبوایک جیسی ہے"

تذكرة الخواص سبطابن جوزي ميں ہے كه:

و حضرت امام حسین این بو چھا کہ:

"اس سرزمین کانام کیاہے؟"

توبتايا گيا كه "كربلا"

بين كرآب رودية اورفرمايا:

"أَرُّضُ كُرُبِ وَّبَلا" مصيبتول اور آزمائشول كى سرزمين

پھر کہا کہ: "نانی امسلمہ نے مجھے بتایا تھا کہ:

" دوسین اجرائیل تمہارے نا نارسول کے پاس آئے اوراس وقت تم میری گود میں تھے کہ اچا تک رونا

شروع کردیا، رسول خدّانے فر مایا: ''میرے بیٹے کوچھوڑ دو!!'' میں نے تہہیں چھوڑ دیا، رسول خدانے تہہیں اپنی آغوش میں بٹھالیا، جبرائیل نے پوچھا کہ تہہیں اپنی آغوش میں بٹھالیا، جبرائیل نے پوچھا کہ ''یارسول اللہ'! آپ اس بچے کو بہت دوست رکھتے ہیں؟''

تورسالتما ب في فرمايا: "يقيناً دوست ركها مول"

بین کر جرائیل امین نے کہا:

" پارسول الله! آپ کی امت اس بچے کوشہید کرد ہے گی! اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ مٹی بھی آپ کودکھا سکتا ہوں جہاں کی سرز مین پر اسے شہید کردیا جائے گا!" تو رسولِ پاک نے فر مایا: "ضرور دکھاؤ!" "پس جرائیل نے رسول خدا "کوکر بلاکی زمین دکھائی!"

چنانچہ(الا مام الحسین واصحابی 194) میں ہے کہ جب امائلم الکولوگوں نے کہا کہ بیزمینِ کر بلاہے، تو آپ نے اس کی مٹی کواٹھا کرسونگھااور فر مایا:

'' ہیرہ ہی زمین ہے جس کی خبر جبرائیل نے میرے نا نارسول ' کو دی تھی اور کہا تھا کہ میں اس سرزمین میں شہید کر دیا جاؤں گا''

ایک اورروایت (کشف الغمه جلد ۲ص ۲۲م) میں درج ہے کہ

امام حسيطالينا نے فرمايا:

'' یہ کرب اور بلاکی سرزمین ہے ، یہیں پررک جاؤ ، آگے مت چلو ، یہاں پر ہمارے اونٹول کو بٹھانے کی جگہ ہے ، خدا کی قسم ، اس جگہ پر ہماری حرمت کو پا مال کیا جائے گا ، ہمارے نونہالوں کو تیرں اور تلواروں کا نشانہ بنایا جائے گا ، یہاں پر ہماری قبروں کی زیارت کی جائے گا ، ہمارے نونہالوں کو تیرں اور تلواروں کا نشانہ بنایا جائے گا ، یہاں پر ہماری قبروں کی زیارت کی جائے گی ، میرے نانا رسول اللہ (ص) نے بھی اسی جگہ کو وعدہ گاہ قرار دیا تھا ، جس سے روگر دانی ممکن نہیں ''

بہرحال امام علائشا نے سرز مین کر بلا میں اتر نے کا تھم دیا ،سب لوگ سوار بول سے اتر سے سامان اتارا ، اور ساتھ ہی حربھی یہاں سے بچھ فاصلے پرامام کے مقابل اتر پڑا۔ Bull tyeather the will still 

Stall the work of the stall and

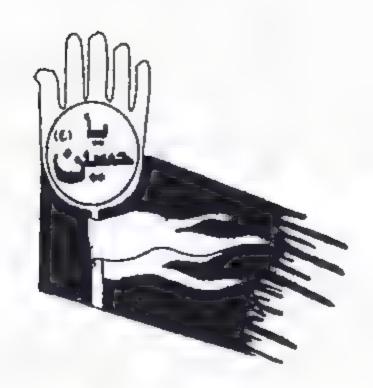

كاروان شهادت روز بروز

#### ۲۱ محرم بروز جمعرات

(کشف الغمہ جلد ۲ ص ۲ میں درج ہے کہ) آج کے دن کر بلا میں حضرت امام حسین النا کے نزول اجلال میں خضرت امام حسین النا کے نزول اجلال میں فرمانے کے ساتھ ہی حرنے ابن زیاد کو خط لکھ کرآ ہے کہ کر بلا پہنچ جانے کی اطلاع روانہ کردی۔ بارگاہِ خداوندی میں امام کم کی دعا:

(مقتل الحسین مقرم ص۱۹۱ میں ہے کہ) سرز مین کر بلا میں پہنچ کرامام عالیمقام نے اپنے اعز اءوا قارب کوایک جگہ جمع کیا، پھران کی طرف دیکھ کررود ہئے ،اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(وقالیج الایام خیابانی ص ا کامیں درج ہے کہ) اتنے میں امام مظلوم کی خواہر مظلومہ حضرت ام کلثوم نے اپنے ہما ان سے عرض کیا'' اے برادر! مجھے اس وادی میں عجیب احساس ہور ہا ہے ،ثم کے ہولنا ک سائے میرے دل پر چھا گئے ہیں' بیس کرامام عالی مقام نے اپنی بہن کوتسلی دی۔

امام كاخطبه:

(بحارالانوارجلد۲۴، منقول ازتحف العقول، تاریخ طبری، مثیر الاحزان، ابن عسا کر، مقتل خوارزمی، لہوف) میں ہے کہ، کر بلا میں پہنچنے کے بعد حضرت امام عالیمقام حسینالٹنگانے اپنے یاروانصاراوراہلِ بیت و بنی ہاشم کے افراد کومخاطب کر کے فرمایا:

"اَمَّابَعُدُ، فَقَدُ نَزَل بِنَا مَاقَدُ تَرَوُنَ ، وَإِنَّ الدُّنِيَا قَد تَّغَيَّرَتُ وَتَنَكَّرَتُ وَادُبَرَ مَعُرُوفُهَا وَلَمُ يَبُقَ مِنْهَا إِلَّاصُبَابَةً كَصُبَابَةِ الْإِنَآءِ وَخَسِيْسَ عَيْشٍ كَالْمَرُعَىٰ الْوَبِيُل .

الْاتَرَوْنَ اِلَى الْحَقِّ لايُعُمَلُ بِهِ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ لِيَرُغِبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَآءِ اللهِ ، فَانِّى لاارَى الْمَوْتَ اِلْاسَعَادَةً وَلاالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِيْنَ اِلْابَرَمَّا.

اَلنَّاسُ عَبِيلُ الدُّنْيَا وَالدِّيْنُ لَعِقَ عَلَى السِنتِهِمُ يَحُوطُونَهُ مَادَرَتُ مَعَايِشُهُم ، فَإِذَا مُجِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ "

اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں ،حالات زمانہ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں ،

برائیاں آشکار ہوکر سامنے آچکی ہیں ،نیکیاں اور فضیلتیں رختِ سفر بائدھ کر روانہ ہو چکی ہیں ،انسانی فضائل اب اس قدر باقی رہ گئے ہیں جس قدر پانی کے برتن میں تلجھٹ رہ جاتا ہے ،لوگ ذلت بار زندگی گزار رہے ہیں ۔

آیا آپنیں دیکھرہے کہ ق پڑمل نہیں ہور ہااور باطل سے روگردانی نہیں کی جارہی!! یسے حالات میں مومن کیلئے یہی بات زیادہ شاکستہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کی تمنا کرے، کیونکہ میں الیم علی موت کوسعادت اور خوش بخت سمجھتا ہوں اور ظالم وستم پیشہ لوگوں کے ساتھ زندہ رہنا، ذکت ورسوائی جانتا ہوں۔

لوگ دنیا کے بند ہے ہیں، اور دین کوتو صرف چکھنے کی حد تک اپنائے ہوئے ہیں جوصرف ان کی زبان تک محدود ہے، جب تک ان کے دنیوی کام چلتے رہتے ہیں دین کا دم بھرتے رہتے ہیں لیکن جب آز مائش کی بھٹی سے گزرتے ہیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔

ارمان کی میں کے حروے یں دویدہ کی اس بھی ارشاد فر مایا تھا، جبکہ دیگر موز جین نے اسی جگہ کا ذکر کیا بقول طبری امام عالی مقام نے یہی خطبہ منزلِ ذوئسم پر بھی ارشاد فر مایا تھا، جبکہ دیگر موزجین نے اسی جگہ کا ذکر کیا ہے، ممکن ہے کہ وہاں پرارشاد فر مایا ہواور اس جگہ پر بھی۔

زُ ہیر بن قین کا خطاب:

بہرصورت امام المسلم کا پیرخطبہ من کر جناب زُہیر بن قین کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: ''فرزندرسول !ہم نے آپ کی فر ما کشات کوسنا ، اگر ہماری بید دنیا ابدی ہوتی اور ہم بھی اس میں ہمیشہ زندہ رہتے ، پھر بھی ہم آپ کے ساتھ قیام کواور آپ کے قدموں میں موت کوتر جے دیتے''

#### يُر مر بهراني:

(وسیلۃ الدارین ص ۱۰۱) میں ہے کہ ابھی زُہیر کی تقریر ختم ہوئی ہی تھی کہ بریر بن نظیر ہمدائی کھڑے ہوگئے

یا در ہے کہ بریر کا شار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب اسلامی کے اصحاب میں ہوتا ہے اور تابعین کی جماعت
سے ان کا تعلق ہے ، کوفہ کی جامع مسجد میں ' شیخ القراء'' کے لقب سے مشہور تھے ، جس کے معنی'' رئیس الحفاظ' کے ہیں ، ذُہد
وتقو کی اور اپنے مولا کی اطاعت کے لحاظ سے شہرت تامہ رکھتے ہیں ، قبیلہ ہمدان میں عزت وعظمت اور قدر ومنزلت کے '' .
اعلی مقام پر فائز تھے۔

كمنے لگے:

"اےرسول خدا کے فرزند! اللہ نے ہم پر آپ ہی کے ذریعے احسان فر مایا ہے کہ ہم آپ کی رکاب میں دشمنانِ دین کے ساتھ جہاد کررہے ہیں، اورا گراس راستے میں ہمارے بدن کوئٹڑ ہے ککر دیا جائے توغم نہیں اس لئے کہ آپ کے جد ہزرگوار رسالتمآ بروز قیامت ہمارے شیع ہوں گے"

نافع بن ہلال بحلی:

بریر ہمدانی کی تقریر کے بعد نافع بن ہلال بحلی کھڑے ہوکرعرض کرنے لگے:

''اے رسول خدا کے فرزند! آپ جانے ہیں کہ آپ کے نانا بزرگوار بھی اپنی محبت تمام لوگوں کے دلوں میں رائخ نہ کر سکے اور جس طرح آنخضرت چاہتے تھاسی طرح تمام دنیاان کی فرما نبر دار نہیں بنی ، کیونکہ لوگوں میں کچھ منافق بھی موجود تھے ، جوآنخضرت کواپنی مدد کا یقین تو دلاتے مگر عملی طور پر ب کے وفائی کا ثبوت دیتے ، ایسے لوگ سامنے سے تو شہد سے زیادہ شیرین اور پیچھے سے حظل یعنی ایلوے سے زیادہ تالخ ہوتے تھے ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار سالتمآب کواپنے جوار رحمت میں بلالیا۔

ای طرح آپ کے والد ہزرگوارعلی بن ابی طالب تھے، کچھلوگوں نے ان کی مدو کی انہوں نے ناکٹین اور مارقین سے جنگیں کیں، آخر کاروہ بھی اپنی زندگی کے دن پورے کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور رحمت خداوندی سے جاملے، اور اس وقت ہمارے درمیان آپ کی بھی وہی کیفیت ہے جو آپ کے نانا اور بابا کی تھی۔

الہذا جس شخص نے آپ کے پیان کوتو ڑا دہ خسارے میں ہوگا اور اپنائی نقصان کرے گا اور اللہ آپ کو اس سے بے نیاز کرے گا، ہم حاضر ہیں ، آپ ہمیں مشرق یا مغرب جس طرف چاہیں لے چلیں خدا کی قتم ہمیں موت کا کوئی ڈرنہیں ہے ، اور ہم ملاقات رب سے صرف ڈرتے ہی نہیں بلکہ خوش کے ساتھ اس کیلئے تیار بھی ہیں اور ہم صدق دل اور پوری بصیرت کے ساتھ ہراں شخص کے دوست ہیں جو آپ کا دوست ہے اور ہراس شخص کے دشمن ہیں جو آپ کا دوست ہے اور ہراس شخص کے دشمن ہیں جو آپ کا دیشن ہے'

امام کے نام ابن زیاد کا خط:

(الا مام الحسين واصحابہ بص٢٢٢) ميں ہے كه، جب ابن زياد كومعلوم ہوا كه امام عالى مقام كر بلا ميں تشريف لا يحكي بين تواس نے امام كواس مضمون كا خط لكھا:

ددد..... مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کر بلا میں پہنچ کے ہواور \_ نعوذ باللہ \_ امیر المومنین یزید نے لکھا ہے کہ تر جب تک میں تہہیں \_ حسیقات اکو \_ موت کے گھاٹ ندا تاردوں ،اس وقت تک ندا پناسر کہ جب تک میں تہہیں \_ حسیقات اکو \_ موت کے گھاٹ ندا تاردوں ،اس وقت تک ندا پناسر علام کرو تکئے پررکھوں گا اور نہ ہی سیر ہوکر کھانا کھاؤں گا''یا پھر میر ہے اور یزید بن معاویہ کے تھم پر مل کرو والسلام''

الماسم الماسية عب بين خط بره ها توبر كي حقارت سے اسے زمين بر بھينک ديا، اور فرمايا:

"لَا اَفُلَحَ قَوُمٌ اِشَتَرُوا مَرَضَاتِ الْمَخُلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ.....مَالَهُ عِنْدِى جَوَابٌ ، لِآنَّهُ حَقَّتُ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ"

جنہوں نے مخلوق کی خوشنو دی کیلئے خالق کی ناراضی مول لے لی انہوں نے بھی فلاح نہیں پائی۔

نامه برنے آپ سے خط کا جواب لینے کی درخواست کی تو فرمایا:

"مَالَهُ عِنْدِي جَوَابٌ ، لِآنَهُ حَقَّتُ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ"

میرے پاس ابن زیاد کے خط کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ اس پر خدا کا عذاب لازم اور ثابت ہو چکا ہے، اس لئے کہاس نے خداوند عالم کے ساتھ جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔

جب ایکی ابن زیاد کے پاس واپس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا تو وہ امام پرسخت برہم ہوا اور عمر بن سعد کی طرف

و مکچرا سے امام المام کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا۔

عمر بن سعد جو'' رے'' کی حکومت کا امید دارتھا ، امام جسین ساتھ جنگ سے عذرخوا ہی کی ، ابن زیاد نے کہا:'' تو پھرر سے کی حکومت کا حکم نامہ دالیس کرؤ''

\_\_\_\_\_ رے کی حکومت کا کہل منظریہ ہے چونکہ دیلمیان نے ''رے'' پر قبضہ کرلیا تھا، اور بیعلاقہ ابن زیاد کی قلم و سے نکل چکا تھا لہٰذاس نے عمر سعد کو جار ہزار کے شکر کے ساتھ وہ علاقہ واپس لینے کی حکومت کا تھم نامہ جاری کیا تھا کہ وہ '' دستی '' جا کر پورے علاقے کو دیلمیوں سے واپس لیکے رے کی حکومت کا تھم نامہ جاری کیا تھا کہ وہ '' دستی '' جا کر پورے علاقے کو دیلمیوں سے علاقے پر لے کراس کانظم ونسق خود سنجالے، اور دستی ، ہمدان اور ''رے'' کے در میان ایک وسیع علاقے پر مشمل جگہ کا نام ہے جسے عوام الناس'' وشتا بی' ہولتے ہیں \_\_\_\_\_

(مقتل الحسین مقرم) کے مطابق ، چونکہ ابن زیاد کے حکم نامہ کے مطابق عمر بن سعدرے کی طرف جانے کیلئے کوفہ کے مقام'' حمام اعین' میں تیار یوں میں مصروف تھا کہ اسی دوران ابن زیاد کو کوفہ میں اطلاع ملی کہ امام حسین الوفہ کی جانب آرہے ہیں ،اس نے عمر سعد کو حکم دیا کہ:'' پہلے حسین کی طرف جاؤ ، جب اس ماموریت سے فارغ ہو جاؤ گے تو پھر رے کی طرف جانا''

چونکہ رے سے انفراف اس کیلئے سخت نا گوارتھااس لئے اس نے ابن زیاد سے کہا:'' آپ مجھے آج کیلئے مہلت دیں تا کہاس بارے میں سوچ بیجارکرلوں''

اس نے بھریہ سارا ماجرا صاحبان حل وعقد کے سامنے رکھا ، سب نے اسے امام حسین النگا سے جنگ کرنے سے روکا ، جمز ہ بن مغیرہ اس کا بھانجا ہوتا تھا ، اس نے کہا:

" آپ کوخدا کا واسطہ! آپ اس ارادے سے باز آجا کیں کیونکہ امام کے ساتھ جنگ خدا کی نافر مانی اور قطع حمی کے خدا کی نافر مانی اور قطع حمی کے زمرے میں آتی ہے ، خدا کی شم! اگر تمام دنیا آپ کے اختیار میں دے دی جائے اور

پھروالیں لے لی جائے وہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ اللّٰد کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوں کہ آپ اللّٰہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوں کہ آپ کے ہاتھ،خون حسین بن علی سے رنگین ہوں''
یہ من کرعمر سعد نے کہا:''انشاء اللّٰہ ایسانی کروں گا''

#### عمار بن عبدالله:

(تاریخ طبری جلد ۵ می ۲۰۹ میں ہے کہ) عمارین عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: ''میں عمر بن سعد کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ کر بلا جانے کی تیاری میں مصروف تھا، اس نے جھے کہا'' امیر سے نیخی ابن زیاد نے جھے تھم دیا ہے کہ میں حسین کی طرف کر بلا جاؤں!' یہ س کر میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا:''اس قصد سے باز آ جاؤ'' جو نہی میں اس کے پاس سے اٹھ کر باہر آیا تو ایک شخص میر ہے پاس آ کر کہنے لگا:''عمر سعد لوگوں کوامام حسین (ع) کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے بلار ہا ہے'' میں پھراس کے پاس گیا، اس وقت وہ بیٹھا ہوا تھا، جو نہی اس نے دیکھا، تو فوراً جھے سے منہ پھیرلیا، جس سے میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے اراد ہے سے باز نہیں آئے گا، چنا نچے عمر بن سعد، ابن زیاد کے پاس گیا اور اس سے عرض گزار ہوا!

پھراس نے ان سرداروں کے نام بھی بتائے ، جسے س کرابن زیاد نے کہا:

"ہم تہارے ساتھ کس کو جیجیں ،کس کو نہ جیجیں ، اس بارے میں ہم نے تم سے کوئی رائے نہیں لینی ،اگرتم اسی موجودہ لشکر کے ساتھ اپنے فریضہ سے عہدہ برآ ہو سکتے ہوتو ٹھیک ہے ، در نہ رے کی حکومت سے اپنے آپ کوفارغ سمجھو!!"عمر سعد نے جب ابن زیاد کا یہ جواب سناتو کہا:" ٹھیک ہے میں جاؤں گا"

#### ۱۱محرم الحرام (بروزجمعه)

كربلا كي طرف فوجوں كى روائكى:

(ارشادشیخ مفید جلد ۲ ص ۸۸) میں ہے کہ) حضرت امام حسیناتشا کے کر بلا پہنچنے کے ایک دن بعد یعنی تین محرم الحرام کوعمر بن سعد کوفہ سے جار ہزار کالشکر لے کر کر بلا پہنچ گیا۔

بعض موزعین نے لکھا ہے جبیہا کہ (طبقات ابن سعد، حالات امام حسین<sup>طالت</sup>) میں ہے کہ ،عمر سعد کے قبیلہ \_\_\_\_ بنوزھرہ \_\_\_ کے لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا:

''ہم تہہیں خدا کی شم دے کر کہتے ہیں کہ امام حسین (الله) کے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ جاؤ ، کیونکہ اس سے ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان دشمنی کھڑی ہوجائے گی'' بیس کراس نے ابن زیاد کو اپنا استعفا پیش کردیا:

''لیکن ابن زیاد نے اسے منظور کرنے سے انکار کردیا اور عمر سعد نے اس پراصرار نہیں کیا اور کر بلا کی طرف روانہ ہوگیا''

(کتاب الامام الحسین واصحابہ میں ہے کہ) بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ عمر سعد کے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام حفض تھا، وہ اپنے باپ کوامام حسین کا کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے تشویق وترغیب ولا رہا تھا جبکہ اس کا دوسرا بیٹا اسے تن سے روکتارہا، انجام کا رحفص بھی اپنے باپ کے ساتھ راہی کر بلا ہوگیا۔

#### ز مین کر بلا کی خرید:

(مجمع البحرین جلد۵ص ۲۱ ۴ ، کلمه کربل) کے مطابق ، تین محرم کورونما ہونے والے واقعات میں بی بھی ہے که حضرت سیدالشہد الشہد الله کی سرز مین کا ایک کلڑا کہ جس میں آپ کی قبر مبارک بھی ہے نینوااور غاضر بیدوالوں سے ساٹھ ہزار در جم کے بدلے میں خرید فر مایا اور ان سے بیشر ط کی کہ میری زیارت کیلئے آنے والوں کی رہنمائی بھی کریں گے اور تین دن تک ان کی میز بانی بھی کریں گے۔

اصحاب امام كى موشيارى:

(تاریخ طبری جلد ۵ص ۲۰۱۰) میں درج ہے کہ، جب عمر بن سعد کر بلا پہنچ گیا تو اس نے ''عزرة بن قیس اہمی '' ہے کہا کہ امام کے پاس جا کران ہے کر بلاآنے کا مقصد معلوم کرے، چونکہ عزرہ ان لوگوں میں تھا جنہوں نے خطوط لکھ کرکوفہ آنے کی دعوت دی تھی لہذا اس نے شرمساری کی دجہ سے جانے سے انکار کردیا ،عمر سعد نے دوسر ہے سرداران کوفہ کو کہ جنہوں نے امام کو خطوط لکھے تھے، ان کے پاس جانے کا کہا مگر کسی نے بھی شرم کے مارے آپ کے پاس جانے کی جرائے نہیں کی ، البتدان میں سے ایک شخص نے اس بات کی حامی جرلی جس کا نام کثیر بن عبداللہ معنی تھا، اور بینہا بیت ہی گرائے انسان تھا، اس نے کہا:

" میں ان کے پاس جاتا ہوں ،اگرآپ کہیں تو میں انہیں قتل بھی کر دوں!!"

عمرنے کہا:

''میرافی الحال بیمقصدنہیں ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہان سے کر بلا آنے کا مقصد پوچھوں'' کثیراما ٹم کی طرف روانہ ہو گیا ، اما ٹم کے ایک جان نثار ساتھی نے جن کا نام'' ابو ثمامہ صائدی'' تھا ، اسے اپنی طرف آتا دیکھ کراما م کی خدمت میں عرض کیا'' شخص جو ہماری طرف آر ہا ہے روئے زمین کا بدترین انسان ہے'' جب وہ قریب آیا تو ابوٹمامہ نے آگے بڑھ کراسے روک لیا اور کہا:

"ا بني تلواريبيں پرر كھرامام كى خدمت ميں جاؤ"

اس نے کہا:

'' خدا کی تئم میں ایبا ہر گرنہیں کروں گا ، چونکہ میں صرف ایکی کی حیثیت سے آیا ہوں ، اگر جانے دو گے تو جا کر اپنا پیغا مان تک پہنچاؤں گا ، ورنہ دالپس لوٹ جاؤں گا''

ابوثمامه نے کہا:

'' پھرابیاہوگا کہ:''میں اپناہاتھ تمہاری تلوار بررکھوں گااورتم اپنا پیغام امائم' تک پہنچادینا'' اس نے کہا:'' بخدا! میں ایبا کام ہرگزنہیں کرنے دول گا''

''نو پھراپنا پیغام جھے بتاؤ میں اے امام کی خدمت میں پہنچادوں گا، کیوں کہتم ایک خراب آ دمی ہو

میں نہیں جا ہتا کہ تم اما تم کے پاس جاؤ!!''

اس شم کی متنازعہ گفتگو کے بعد کثیر بن عبداللہ ، امائلم اسے ملاقات کئے بغیرواپس چلا گیااور عمر سعد کوسارا ماجرا جا کرسنا دیا ،عمر نے ایک دوسراشخص بنام'' قرہ بن قیس حظلی'' کواپنے پاس بلا کرکہا:

"دحسین کے پاس جاکران سے یہاں پرآنے کامقصد دریافت کرو

عمر سعد كاحكم ياكروه امامً كى طرف روانه بهوا، اسع آتاد مكيدكرا مامٌ نے اسبى اصحاب سے يو جھا:

"اس آدمی کو پہچانے ہو؟"

حبیب بن مظاہر نے عرض کیا:

'' جی ہاں! بیہ بنوتمیم کا ایک آ دمی ہے ہم اسے اچھا آ دمی سمجھتے تھے،اور میرا گمان نہیں تھا کہوہ ایسا ثابت ہوگا''

اتنے میں فُڑ ہ بن قیس بھی امام کے پاس بہنچ گیا،سلام عرض کرنے کے بعدامام کی خدمت میں پیغام پہنچایا،امام کے فرمایا:'' تمہارے شہر کے لوگوں نے ، مجھے خط لکھ کر بلایا ہے،اگرتم لوگ میرے آنے پرراضی نہیں ہوتو میں واپس چلاجا تا ہوں''

يين كرقره، وايس جانے لگاتو جناب حبيب نے اسے فرمايا:

'' میں اپنے ذمہ لگائے ہوئے کام کوانجام دے لوں اور امامؓ کا جواب عمر سعد تک پہنچا لوں پھر اس بارے میں سوچوں گا''

> پس وہ عمر سعد کے پاس جلا گیا اور اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا، بین کرعمر سعد نے کہا: ''امید ہے کہ خدا مجھے حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے بچالے گا''

> > عمرسعد كاخط:

حسان بن فائدرادی ہے کہ: ' میں ابن زیاد کے پاس بیٹاتھا کہ عمر سعد کا خط اس کے پاس لایا گیا ، اور اس خط

میں تحریرتھا کہ:

''جب میں اپنے لشکر کے ساتھ حسین اور اس کے ساتھیوں کے پاس جاکر قیام پذیر ہوا، تو اس کی طرف ایک قاصد بھیجا کہ اس کے بہاں آنے کا مقصد دریافت کرے، تو اس نے جواب میں کہا:'' اہلِ کوفہ نے مجھے خطالکھ کراور اپنے قاصد میرے پاس بھیج کر مجھے بلایا ہے، اگر میرے آنے پر راضی نہیں ہوتو میں واپس چلاجا تا ہوں''

ابن زیاد نے عمر سعد کا خط پڑھ کر بیشعر پڑھا:

اَلآنَ وَقَدُ عَلِقَتُ مُخَالَبُنَا بِهِ \_\_\_\_يَرُجُو النَّجَاةَ وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصِ لِعِنْ ابِ جَبَده ه ہمارے چنگل میں پھنس چکا ہے تو بچنے کی امیدیں وابستہ کرلی ہیں ، مگراب وقت فرار کہاں؟

ابن زیاد کا خط ابن سعد کے نام:

(تاریخ طبری جلدنمبر۵ص ۱۱۱۱) میں لکھاہے کہ ابن زیاد نے عمر سعد کولکھا کہ:

""تمہارا خط مجھے ملا، اس کے مضمون سے مطلع ہوا، حسین بن علی سے کہو کہ وہ خود اور اس کے تمام یار وانصاریزید کی بیعت کریں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم بعد میں اپنے نقط نظر سے مطلع کریں گے،

(بحارالانوارجلد۳۸۵س۳۸۵) میں ہے کہ، جب بیدخط عمر سعد کے پاس پہنچا تو اس نے پڑھ کر کہا:''معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد کے وعافیت نہس جا ہتا''

اس نے اس خط کا ذکرا مام حسین اللے اسے نہیں کیا ، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فرزندرسول یزید کی بیعت ہر گزنہیں کریں

خوف وہراس کی فضا:

(الا خبار الطّوال ص ۲۵۳ میں ہے کہ) ابن زیاد عمر سعد کوکر بلا روانہ کرنے کے بعد کر بلا کی طرف لا تعداد اور بے شار سیاہ بھیجنے کی سوچ میں پڑگیا، چنانچ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ: '' کوفہ کے لوگ امام حسینات کے ساتھ جنگ کرنے کو سخت نالبند کرتے تھے، ابن زیاد جے بھی امام کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے بھیجنا وہ وہاں سے والبس آ جاتا، للہذااس نے ''سوید بن عبدالرحمٰن' نامی شخص کے ذمہ بیڈیوٹی لگائی کہ وہ اس بارے میں تحقیق کرے کہلوگ جنگ سے فرار کیوں اختیار

كررہے ہیں اور بھاگ كرآنے والے كوكر فنار كر كے ميرے ياس بھيج دے۔''

چنانچے سویدنے ایک شخص کواس وفت گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جب وہ کسی اہم کام کے سلسلے میں لشکر گاہ سے کوفہ کی جانب آر ہاتھا تو اسے گرفتار کر کے ابن زیاد کی طرف بھیج دیا ، اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کا سرقکم کردیا جائے، تا کہ لوگوں کوعبرت حاصل ہواور کوئی بھی اس کی حکم عدولی کی جراًت نہ کرسکے۔ مورخین نے لکھاہے کہ وہ شامی اپنی میراث کے حصول کے سلسلہ میں کوفہ آیا ہوا تھا۔

یا در ہے کہ''نخیلہ'' کوفہ کے نز دیک اور شام کے راستے پر ایک جگہ کا نام ہے، اسے ایک چھاونی کی حیثیت حاصل تھی اوراطراف کے کشکروہاں پرجمع ہوکرمیدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔

(انساب الاشراف جلد٣ص ١٤٨) ميں ہے كه ،ابن زياد بذات خود كوفه ہے نخيله كى طرف چل پڑا ، اور ايك قاصد كوهين بن تميم \_\_ يا بقولے هين بن نمير \_\_ كي طرف قادسيه كي طرف بھيج كراسے اپنے پاس بلاليا چنانچه وہ بھی اینے ہمراہ جار ہزارافراد کے شکر کے ساتھ نخیلہ بہنچ گیا، پھراس نے کثیر بن شہاب حارتی ،محد بن اشعث ،قعقاع بن سویداوراساء بن خارجہ کوبھی بہیں پرطلب کرلیا ،اوروہ بھی یہاں پہنچ گئے ،اس نے ان سب کے ذمہ بیکا م سونیا کہ سب لوگ کوفہ کے اندرگشت کریں اورلوگوں کویز بیداورمیری اطاعت کا حکم دیں ،اورانہیں نافر مانی اور فتنہ بریا کرنے سے ہرممکن روكيس اورانهيس كشكرگاه كى طرف بلائيس \_

چنانچہ جاروں لوگوں نے ابن زیاد کے فرمان کے مطابق عمل کیا ،اس کے بعد تین لوگ تو ابن زیاد کی طرف نخیلہ واپس آ گئے اور کثیر بن شہاب کوفہ ہی میں تھہر گیا ،اور وہ شہر کے گلی کو چوں میں گشت کرتار ہااورلو گوں کو ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ مل جانے کی تشویق دلاتا تھا اورا مالی نصرت ویاری ہے روکتا تھا۔

ابن زیاد نے عمر سعد کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے کیلئے گھڑ سواروں کے ایک دستے کوایے ساتھ خصوصی طور پررکھ لیا تاكه بنگامى طور براس سے كام ليا جاسكے،۔

جب ابن زیاد نخیلہ چھاوتی میں تھا، تو ''عمارہ بن الی سلامہ'' نے پختدارادہ کرلیا تھا کہ ابن زیاد کو آل کریں گے، کیکن وہ اپنے منصوبے میں کا میاب نہ ہو سکے اور کر بلا کی طرف چلے گئے ، اور امامؓ کے ساتھ جاملے اور آپ ہی کے ساتھ جامشهادت نوش فرمایا ـ

### ۱۲محرم الحرام (بروز ہفتہ)

آج کے دن ابن زیاد نے لوگوں کو جامع مسجد کوفہ میں جمع کیا اور خود منبر پر جاکر بول تقریر کی :

دن الوگوائم نے بزید کے بزرگوں کوخوب آزمایا ہے اور انہیں اس طرح پایا جس طرح تم چاہتے تھے ،اور بزید کوبھی جانتے ہوکہ نیک سیرت انسان ہے وہ اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کرتا ہے ،اس کی ہرا یک پر بے انتہا عنایات ہیں ، بزید کاباپ بھی اسی طرح تھا ،اور اب بزید نیک سلوک کرتا ہے ،اس کی ہرا یک پر بے انتہا عنایات ہیں ، بزید کاباپ بھی اسی طرح تھا ،اور اب بزید نے کم دیا ہے کہ میں اس کے اس عطیے اور اعز از یئے میں مزید اضافہ کردوں جو وہ تہمیں دیا کرتا تھا اس نے تمہارے درمیان تقسیم کرنے کیلئے بہت میں قم ابھی بھیجی ہے ، تا کہ تم بے لواور فور آاس کے دشمن ، اس نے تمہارے درمیان تقسیم کرنے کیلئے روانہ ہو چاؤ ،میری بات کودل کے کانوں سے سنواور اس پر عمل کی طرف جنگ کرنے کیلئے روانہ ہو چاؤ ،میری بات کودل کے کانوں سے سنواور اس پر عمل کی ہوئی کی طرف جنگ کرنے کیلئے روانہ ہو چاؤ ،میری بات کودل کے کانوں سے سنواور اس پر عمل کی ، ، ،

(الا خبار الطّوال ص ۲۵ میں درج کہ ، یہ کہہ کروہ منبر سے اتر آیا اور شامی باشندوں کیلئے بھی پچھ عطیے تقسیم کیئے ،اور اس کے بعداس نے عکم دیا کہ شہر میں منادی کرادی جائے تاکہ سب لوگ حسین کے ساتھ جنگ کیلئے تیار ہو جائیں ، یہ کم دے کرخوداور اس کے دوسرے ساتھی نخیلہ کی طرف چل دیئے ،اور ساتھ ہی اس نے حصین بن نمیر ، حجار بن جائیں ، یہ میں اور شمر ذی الجوش کو کر بلاکی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہاں جاکر حسین کے ساتھ جنگ کے لئے عمر سعد کی کریں۔

یادرہے کہ (بحارالانوارجلد۳۸۴ س) کے مطابق ،ابن زیاد کے عمر سعد کوکر بلا میں بھیجنے کے بعد شمر ذی الجوشن پہلا وہ شخص تھا جس نے چار ہزار آزمودہ کارسپاہیوں کے ساتھ حسین مظلوم کے ساتھ لڑنے کے لئے اپنی طرف سے آماد گ کااظہار کیا ، پھریزید بن رکاب کلبی نے دوہ زار کے فوجیوں کے ساتھ ،حسین بن نمیر نے چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ ،اور نصر بن حرشہ نے دوہ زار سپاہیوں کے ساتھ جوسب مل کر بیس ہزار کالشکر بنتے ہیں ۔

یا در ہے کہ مذکورہ بالا تعداد با قاعدہ حربی علوم وفنون سے واقف اور آ زمودہ کار ماہر فوجیوں کی ہے، دوسری تعداد

اس کےعلاوہ ہے۔

#### 10محرم الحرام (بروزاتوار)

(عوالم العلوم جلد کِاص ۲۳۷) میں درج ہے کہ بروز اتوار، ابن زیاد نے ایک آدمی شبث بن ربعی کو بلالانے کی جمیع بات بھی کو بلالانے بھیجا تا کہ وہ دارالا مارہ میں حاضری دے، مگراس نے بیاری کا بہانہ بنایا ہوا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ابن زیاداہے کر بلا جانے سے معاف کردے۔ کیونکہ بیخص امام گوخطوط لکھنے والوں میں شامل تھا۔

مرابن زیاد نے اسے کہلا بھیجا کہ:

" کہیں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوجن کے متعلق قرآن کہتا ہے: " وَإِذَا لَسَقُ وِاللَّذِيُنَ آمَنُوا فَالُو اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

ساتھ ہی اس نے کہلا بھیجا کہ:''اگرتم ہمارے فرمانبر دار ہواور ہماری اطاعت کرتے ہوتو تمہیں ہمارے پاس آنا پڑےگا''

شبث می می کررات کے دفت ابن زیاد کے پاس آیا تا کہ اس کے چہرے کو بخو فی نہ پہچانا جا سکے ،اس کے دربار میں آتے ہی ابن زیاد نے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور اسے اپنے قریب بٹھا کر کہا: 'دنتہ ہیں ہر حالت میں کر بلا جانا پڑے گا ''جے شبث نے قبول کرلیا اور ابن زیاد نے اسے ایک ہزار کالشکر، دے کر کر بلا بھیج دیا۔

یادرہے کہ (وسیلۃ الدارین کے مطابق) یہ شبث بن ربعی وہ خص ہے جس نے پینجبراسلام کا زمانہ دیکھاہے، اورحضور کے مقابلے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی عورت سجاح بنت حارث بن سوید تمیمی کا مؤذن رہاہے، پھراسلام کی طرف لوٹ آیا اور جنگ صفین میں حضرت علی اللہ اسے کٹ کرخوارج کے ساتھ جاملا ، ایک عرصے کے بعد توبہ کی ، آخر کار قاتلین امام حسین شامل ہوکرابدی لعنت کا مستحق ہوگیا۔

مورخ مدائنی کے بقول بشبث بن ربعی کوفہ میں افواج شام کا متولی تھا اور بمل کے بقول ، شبث ان لوگوں

کاروان شهادت، مدینه تامدینه، منزل به منزل

میں شامل تھا جنہوں نے حضرت علی ایک کے تا کہ این تجم کی مدد کی تھی اور امام حسین اکو خط لکھ کر کوفہ بلانے والوں میں بھی شامل ہے۔

ہم حال (مقتل الحسین مقرم ص ۱۹۹ میں درج ہے) کہ، شبث بن ربعی کے بعد ابن زیاد نے زُحر بن قیس نامی مبہر حال (مقتل الحسین مقرم ص ۱۹۹ میں درج ہے) کہ، شبث بن ربعی کے بعد ابن زیاد نے زُحر بن قیس نامی شخص کو پانچ سوسیا ہیوں کا دستہ دے کر''جسر صراط'' پر متعین کر دیا ، جسرِ صراط ایک بل کا نام ہے کوفہ والے جس سے گزر کر کر بلا جاتے ہیں ، ابن زیاد نے زحر کو تھم دیا کہ سین بن علی کی مدد کیلئے کر بلا جانے والوں پرکڑی نظر رکھیں اور کسی کوادھر نہ حانے دیں۔

، ایستان کا کے پہرے کے دوران' عامر بن الی سلامہ' ایک شخص امام حسین النام کی خدمت میں جانے کیلئے زحراوراس کے سیا ہیوں کے آگے سے گزر گیا، زحرنے اسے دیکھے کر کہا:

" '' مجھے معلوم ہے کتم حسین کی مدد کیلئے کر بلا جارہے ہولیکن میں تہہیں کہتا ہوں کہ واپس آ جا و'' گراس نے واپس آنے کی بجائے اس پر حملہ کر دیا اور سپاہیوں کے درمیان سے گزر گیا اب اسے رو کنے کی جرائے کسی کونہیں ہوئی اور وہ کر بلا میں حضرت سیرالشہد اا ہام حسینالٹھ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور آپ کی خدمت میں رہ کر میدان کر بلا میں منصب شہادت پر فائز ہوا۔

یا در ہے کہ یہی عامر بن ابی سلامہ حضرتِ المیلاً کے اصحاب میں سے تنصے اور حضرت علی اللہ کی رکاب میں رہ کرتگوار کے جو ہر دکھائے۔

#### یز بدی کشکر کی تعداد:

رمقتل الحسین مقرم ص ۲۰۱، الا مام الحسین واصحابی ۲۳۰ میں ہے کہ) میدان کر بلا میں حضرت امام حسین اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے نشکریزیدکی کیا تعدادتھی؟ اس بارے میں روایات بہت مختلف ہیں ،کیکن جو بات یا در کھنے کے تابل ہے وہ یہ کہ جونوجی ،حکومت وقت سے با قاعدہ تنخواہ ،لباس ،خوراک اور دوسرے حقوق حاصل کرتے تھے یا آج کی اصطلاح میں 'ریگولرفوجی' تھے ان کی تعدادتمیں ہزارتھی۔

لیکن جب ملک میں ہنگا می صورت حال ہولیتنی ایمرجنسی نا فذہواور حکومت وقت کی طرف سے عام لام بندی کا حکم ہو چکا ہواور بیفر مان جاری ہو چکا ہو کہ کوئی بالغ مردگھر میں ندر ہے جیّا م وبقال تک سب میدان جنگ کا رخ کریں ،تو پھرالیں صورت میں تعداداس سے کئی گنازیا دہ ہو سکتی ہے اور سیجے تعداد کا بتانا مشکل ہوجا تا ہے ،للہٰ دااگر کوئی مورخ تمیں ہزار لکھتا ہے تو وہ با قاعدہ فوج کی تعداد بتاتا ہے اور جو بچپاس ہزاریا ساٹھ ہزاریا ایک لاکھ لکھتا ہے وہ ملک میں نافذ ہنگامی حالت یا ایمرجنسی اور عام لام بندی کو مدنظرر کھ کرتعداد کا ذکر کرتا ہے، لہذا،

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختلف روایات کے مطابق با قاعدہ فوجیوں کی تعداد اور کمانڈروں کے ناموں کو یہاں ذکر کیا ما

ا حربن يزيدرياحي ايك ہزار ٢ - كعب بن طلحه تين ہزار

ساعمر بن سعد عار بزار

الم شمرذى الجوش سلولى جار بزار سواراور بيادے

۵-یزید بن رکاب کلبی دو ہزار

٢ حصين بن نمير \_ يا ابن تميم \_ تنمي ، جار ہزار

۷\_مضارین ژبهیهٔ مازنی، تنین بزار

٨\_نفر بن خرشه حار بزار

٩ ـشبث بن ربعی ایک ہزار اور ۱۰ حجار بن ابجر ایک ہزار

حسین کے جال ثار:

ہم جہاں یزید کی فوج کی تعداد ہتارہے ہیں وہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مظلوم و بے کس ذات لیعنی نواسہ ءرسول کے ہمراہیوں کی تعداد کو بھی ذکر کر دیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ بیہ جنگ کس قدر غیر عا دلا نہ اور نا برابری کی جنگ تھی ،اور جس ذات کو تل کرنے کیلئے اس قدر لا تعداد فوج تھی اس کے ساتھی کتنے تھے؟

چنانچہاں بارے میں بھی روایات مختلف ہیں ،البتہ (کتاب ، نانخ التواریخ جلد۲ص۱۸۳) میں بچھاس طرح ج ہے کہ

ا بہتر (۷۲) ہے جن میں ۴۶ پیادہ اور ۲۲ سوار ہیں

۲۔ایک سوستائیس (۱۲۷) ہے جن میں ۸۲ بیادہ اور ۲۵ سوار

٣- ايك سو بينتاكيس (١٢٥) جن مين ١٠٠ پياده اور ١٠٥ سوار

۵۔ایک سوستر (۱۷۰) ہے جن میں ۱۰۰ پیادہ اور ۲۰ سوار، غرض اس سے زیادہ تعداد نہیں بتائی گئی۔ ۲۔جبکہ شہور تعداد ۲۲ ہے جن میں ۱۸ بنی ہاشم اور باقی اصحاب حسینالٹلام تھے۔

# ۱۷محرم الحرام (بروزبیر)

(بحارالانوارجلد ٣٨٧ ميں ہے كه) آج كے دن ابن زياد نے عمر سعد كواس مضمون كا خط لكھا، دور سے دور الانوار اور بيادوں كے جتنے لشكر ہو سكتے تھے اور جننا جنگى سازوسا مان ہوسكتا تھا زيادہ سے زيادہ تہارى طرف بھيج ديا ہے، اور اس بارے ميں كسى تتم كے بخل سے كام نہيں ليا، ابتم ہيں خبر دار ہونا جا ہے كيونكہ تمہارى دن اور رات كى رپور ميں مجھے لى رہى ہيں''

# وشمن کے شکر کی کیفیت:

چونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ امام حسیطالنگا کے ساتھ جنگ گویا خدا در اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے ، لہذا وہ کمی دین اور شرعی عقیدے کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے ، یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کوفر ارکا موقع ملتا تھا تو وہ اس لشکر سے بھاگ جاتے تھے ، گر چونکہ دشمن کی تختی اپنے عروج پرتھی لہذا کسی کوفر ارکا بہت کم ہی موقع ملتا تھا۔ محمد حنفیہ کے نام خط:

حضرت امام جعفرصاد فل المنظم مات بین که حضرت سیدالشهد النظم النظم کی بناب محمد بن حنفیہ کواس مضمون کا خط تحریر فرمایا:

"بِسُمِ اللّٰهِ الْرِّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ، مِنَ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيِّ \_ إِلَى \_ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ وَمَنُ وَبَكَانَ اللّٰخِرَةَ لَمُ تَزَلُ " فِبَلَهُ مِن بَنِي هَاشِمٍ ، أَمَّا بَعُدُ كَانَ الدُّنْيَا لَمُ تَكُنُ وَكَانَّ اللّٰخِرَةَ لَمُ تَزَلُ " فَبَلَهُ مِن بَنِي هَاشِمٍ ، أَمَّا بَعُدُ كَانَ الدُّنْيَا لَمُ تَكُنُ وَكَانَّ اللّٰخِرَةَ لَمُ تَزَلُ " صَلَّى اللّٰخِرَةَ لَمُ تَزَلُ " محمين " بن على كا خط محمد بن على ، (محمد حنفيه ) اور ان بنى باشم كے نام جوان كے ساتھ بيں ، كويا ونيا موجود بى نہيں تھى اور آخرت بميشہ ہے ۔

#### بى اسداورنصرت امامً:

آج بعنی چھرم کوحضرت امام عالیمقائم کی خدمت میں جناب صبیب بن مظاہر نے عرض کی: ''فرزندرسول'! بہیں قریب ہی میرے قبیلہ بنی اسد کے لوگ سکونت پذیر ہیں ،اگر آپ ا جازت دیں تو میں ان کے پاس جاکر آپ کی طرف دعوت دوں شاید کہ خدا دند عالم آپ کو نبی اسد کے ذریعہ اس قوم اشقیاء کے شرسے محفوظ رکھے''

امائم المائم المائر تن وے دی اوروہ رات کے وفت ان لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا:

میں تمہارے پاس بہترین تحفہ لایا ہوں اور وہ یہ کہ میں تنہبیں نواسہ ءرسول کی نصرت کیلئے دعوت دینے آیا ہوں ، ان کے ہمراہ ایسے لوگ ہیں جن میں سے ہرا یک فر دا یک ہزار جنگ جو پر بھاری ہے ، جوانہیں ہرگز تنہانہیں چھوڑیں گے اور ۔۔ نہ ہی وشمن کوان پر غالب آنے دیں گے۔

عمر سعد نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور چونکہ تم میرے قوم وقبیلہ کے افراد ہو، لہذا میں عمر سعد نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور چونکہ تم میرک راہ کی ہدایت کرتا ہوں ، آج تم لوگ میری ہات مان لواوراس کی مدد کیلئے کمر بستہ ہوجاؤ! تا کہ اس طرح تم دنیا اور آخرت کے شرف کو حاصل کرلو۔

میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگرتم میں سے ایک شخص بھی اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ اس جگہ پر راہ خدا میں مارا جائے اور صبر و نواب کے راستے پر چلے تو بہشت بریں میں حضرت رسول خدا اس کے رفیق وہم دم ہوں گے'' بین کراس قبیلے کا ایک شخص بنام عبداللہ بن بشیر کھڑ اہو گیا اور کہنے لگا:

" میں سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں "

بھراس نے بیرجز بیاشعار پڑھے:

قَدُ عَلِمَ الْقَوْمُ إِذَاتَوَ اكلُوا \_\_\_\_\_ وَاحْجَمَ الْفُرُ سَانُ إِذُتَنَاقَلُوُ ا ان لوگوں کومعلوم ہے کہ جب وہ آمادہ پیکارہوتے ہیں اور جب حالات کی تگینی سے ڈرجاتے ہیں تو اس وقت میں، شجاع ، دلا وراور مجاہدہونا ہوں ، گویا کہ میں بیشہ ۽ شجاعت کا شیر ہوتا ہوں۔ اس کے بعد قبیلہ کے دوسرے افراد کھڑے ہوگئے جن کی تعدادنو ہے تک بتائی جاتی ہے اور وہ مظلوم امام کی مدد کیلئے روانہ ہوگئے ، مگراسی اثناء میں ایک شخص نے عمر سعد کے پاس جاکراس ماجراکی اطلاع پہنچادی ، اس نے ازرق نامی ایک شخص کی سرکردگی میں چارسوسواروں کا دستہ ان لوگوں کی طرف روانہ کیا ، اور رات کے اندھیرے میں ان سواروں نے ان دلا وروں کو دریائے فرات کے کنارے پر راستے ہی میں روک لیا جبکہ امائیں اگراری اور فاصلہ ہیں روگیا تھا۔

### قسمت کی خوبی دیکھتے ٹوٹی کہاں کمند دوجار ہاتھ جبکہ لب بام رہ گیا

بنی اسد کے لوگ ابن سعد کے سواروں کے ساتھ لڑنے لگ گئے ، حبیب بن مظاہر نے ازرق کو بلند آواز کے ساتھ مخاطب کر کے فرمایا:

" تیراستیاناس! چھوڑ دے ان کواور بیلم سی اورکواپی گردنوں پر لینے دیے

جب اسدیوں کومعلوم ہوگیا کہ وہ ابن سعد کے لشکر والوں کے ساتھ تاب مقاومت نہیں رکھتے تو وہ اپن قبیلہ کی جب اسدیوں کومعلوم ہوگیا کہ وہ ابن سعد کے لشکر والوں کے ساتھ تاب مقاومت نہیں رکھتے تو وہ اپنے قسر ول کوچھوڑ کر کہیں اور جگہ چلے گئے ، کہ مباداعمر سعد رات کو ان پر دھاوا بول طرف واپس آگئے اور راتوں رات اپنے گھروں کوچھوڑ کر کہیں اور جگہ چلے گئے ، کہ مباداعمر سعد رات کو ان پر دھاوا بول

جب صبیب بن مظاہر نے امام کی خدمت میں پہنچ کرتمام ماجرابیان کیاتو آپ نے اپنی زبان پر'' لا تحول و آلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه'' کاکلمہ جاری فرمایا۔



# 21محرم الحرام (بروزمنگل)

اولا درسول پریانی کی بندش اور فرات پریهرے:

( بحارالانوارجلد ٣٨٣ مل ٣٨٦ ميں ہے كه ) ابن زياد كى طرف ہے عمر سعد كو علم ملاكه يا توحسين بن علي ميرى اطاعت کریں یا پھران کے اور بانی کے درمیان میں رکاوٹ کھڑی کردو، کیونکہ میں نے بانی کو بہود ونصاری برتو حلال کیا ہے مگرنواسہ رسول محسین اوراس کے ساتھیوں پرحرام کردیا ہے۔

جبكه صاحب كتاب انساب الاشراف كہتے ہيں كه ابن زياد نے عمر سعد كوايك خط لكھا جس ميں تحرير تھا كه: " تم ا پے سیاہیوں کو حکم دو کہ وہ حسین اور ان کے ساتھیوں اور دریائے فرات کے درمیان میں فاصلہ قائم کردیں اور خیام حینی " تك ياني كاايك قطره تك نه يهنجنے يائے ،جس طرح كه ايك خليفه كو ياني سےمحروم كيا گيا تھا"

(الارشاد میں شیخ مفید درج کرتے ہیں کہ )ابن زیاد کے حکم کے مطابق عمر سعد نے فوراً ہی عمر و بن حجاج کی سرکردگی میں پانچ سو،سواروں کا ایک دستہ دریائے فرات کے کنارے پر متعین کردیا، جنہوں نے بڑی بختی کے ساتھ دریا کی تگرانی کی اور خیام سینی تک یانی کی ایک بوند تک نه پہنچنے دی اور به غیر انسانی سلوک امام میں شہادت کے نین روز قبل کیا

اسی دوران میں قبیلہ بحیلہ کے تحص بنام''عبداللہ بن حصین از دی'' نے امام حسین طلط اللہ کی طرف منہ کر کے بلند آواز

ورحسین النامی اب کے بعدتم فرات کے اس یانی کونیلگوں آسانی رنگ کی صورت میں پھر بھی نہیں و مکھ یاؤ گے،خدا کی شم اس کا ایک قطرہ بھی تمہار ہے نصیب نہیں ہونے دیں گے، یہاں تک کہتم پیاس

مظلوم كربلانے بين كربارگا و خداوندى ميں عرض كى:

'' پرودرگار! اسے پیاس کی موت سے مار اور اسے کسی بھی صورت میں اپنی رحمت کے شامل حال نہ

فر ما!!!"

حيد بن مسلم كبت بي كه:

عبداللہ بن صین اورا مام حسین افرا کی گفتگو کے بعد میں نے عبداللہ کود یکھا کہ وہ بیار ہو چکا ہے، مجھے اس ذات کی فتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ، میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن حصین اس قدر پانی پی رہا تھا کہ اس کا پیٹ پھول کراو پراٹھ آیا تھا اوراسے بھی او پراٹھار ہاتھا، پھر بھی وہ کہتا تھا:''ہائے پیاس، ہائے بیاس' وہ جس قدر پانی پیتا جاتا تھا اس قدراس کی بیاس بڑھتی جاتی تھی اور پیٹ بھی پھولتا جاتا تھا ،مگر پیاس تھی کہ بجھنے میں نہیں آتی تھی ، اس عذاب میں مبتلا رہ کروہ واصل جہنم ہوا۔

# ۱۸محرم الحرام (بروزیده)

( كتاب كشف الغمه جلد ٢ص ٢٥ مين ٢٥ ) خيام الملبيت مين بإني كى بندش كے بعد جھوٹے جھوٹے بچوں پر .. بیاس کا غلبہ شروع ہو گیا ، یہ حالت و مکھ کر حضرت امام عالی مقام کو ایک صحابی بنام'' بیزید بن حصین ہمدانی'' نے جوز ہد وتقویٰ اورعبادت میں مشہور تھے،آپ کی خدمت میں عرض کی:'' آپ مجھے تھم دیں تا کہ عمر سعد کے پاس جا کر میں اس کے ساتھ پانی کے بارے میں گفتگو کروں ، ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے بازآ جائے''

امَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

یزید بن حصین ،عمر سعد کے پاس گیا اور اس کے پاس پہنچ کر اس پرسلام نہیں کیا ، بیصورت دیکھ کرعمر سعد نے کہا:''اے ہمدانی!تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں خداور سول کی معرفت نہیں رکھتا؟''

''اگرتم خود کومسلمان شجھتے ہوتو پھر رسول خدا کی اولا دوعتر ت پر کیوں حملہ آور ہواور ان کے تل کی تھانے ہوئے ہو، فرات کے پانی کواس وادی کے جانورتو پی رہے ہیں لیکن تم نے اسے آل رسول پر بند کیا ہوا ہے اور ان پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ بیاس سے مرجا ئیں مگر فرات کا ایک قطرہ ان تک نہیں بہنچ سکتا؟ اس کے باوجودتمہارا بیگمان ہے کہ خداور سول می معرفت رکھتے ہو؟'' بين كرغمر سعدنے ايناسر جھكاليا اور كہا:

''ہمِد انی! میں جانتا ہوں کہاس خانوادے کو تکلیف پہنچا ناحرام ہے، مگر کیا کروں ابن زیاد نے مجھے ابیا کرنے پرآ مادہ کردیاہے،اس وفت میں حساس لمحات کی گرفت میں ہوں سمجھ بہیں آرہا کہ کیا کروں ؟ آیا رے کی حکومت کو چھوڑ دوں کہ جس کی خواہش میں میں خود کوجلا رہا ہوں؟ یا پھرایئے ہاتھوں کو خون حسین ہے آلودہ کروں؟ جبکہ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ اس اقدام کی سزاجہنم ہے؟ مگر کیا كرون رے كى حكومت ميرى آئكھوں كا نور ہے

ہمدانی! میں اینے اندر ایسا جذبہ فدا کاری نہیں ویکھتا کہ رے کی حکومت سے چیٹم پوشی کر کے آل حسینًا

سے بازآ جاؤں!!"

یز بد ہمدانی بیجواب س کراما ٹم کی خدمت میں واپس آ گئے اور سارا ما جراحضورا نوڑ کے گوش گزار کیا اور کہا: ''عمر سعداب مکمل طور پر آپ کوئل کرنے کیلئے تیار ہو چکا ہے تا کہ اسے رے کی حکومت مل جائے''

أمام حسين أورغمر سعد كي ملاقات:

' کتاب مقتل الحسین خوارزمی جلدا، بحارالانوار جلد ۴۳ میں ہے کہ ) امائیم ایٹ اینے اصحاب میں سے ایک شخص ''عمر و بن قرظہ انصاری'' کوعمر بن سعد کے پاس میہ پیغام دے کرروانہ کیا کہ:''وہ رات کو دونوں فوجوں کے درمیانی علاقہ \_\_\_ آج کی اصطلاح کے مطابق بفرزون \_\_ میں آپ سے ملاقات کرے''

عمر سعد نے امائم کی اس پیشکش کوقبول کرلیا ، چنانچہ رات کے وقت امائلم ایسے ساتھیوں کے ساتھ اورعمر سعد نے بھی اپنے بیس فوجیوں کے ساتھ مقرر ہ جگہ پر ایک دوسرے سے ملاقات کی ۔

حضرت اباعبدالله الحسين الني جناب عباس علمدارًا ورجناب على اكبّر كے علاوہ باقی دوستوں كوواپس كرديا، اسى طرح ابن سعد نے بھی اپنے جیئے حفض اورا یک غلام کے علاوہ باقی لوگوں كوواپس جھیج دیا۔

امام : ابن سعدتم مجھے لکرنا چاہتے ہواور جس خدا کی بارگاہ میں تم نے لوٹ کر جانا ہے اس سے نہیں ڈرتے ؟ میں کس کا فرزند ہوں؟ اچھی طرح جانتے ہو، تو کیا اس ٹولے کوچھوڑ کر ہمارے پاس نہیں آ جاتے کہ اس طرح سے تم خدا کے نزدیک ہوجاؤگے۔

> عمر سعد: اگر میں ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آجاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ میرے گھر کو گرادیں گے۔ اما ٹم: میں تنہیں گھر بنا دوں گا۔

> > عمر سعد: مجھے خطرہ ہے کہ میری تمام جائیداداور جا گیر مجھ سے چھین لی جائے گی۔

امام ہے: حجاز میں میرے جو اموال ہیں میں ان میں ہے بہتر تنہیں دوں گا\_\_\_ایک روایت کے مطابق \_\_\_ میں تنہیں ''بغیبَغَه'' کاسارار قبردے دوں گا۔

نوٹ: یا در ہے کہ'بغیبغہ' ایک بہت ہی بڑا زرعی رقبہ تھا جس میں کافی تعداد میں تھجور کے درخت تھے اور اس میں بڑی صدتک زراعت بھی ہوتی تھی ،امیر شام ایک مرتبہ اسے ایک لا کھ دینار کے بدلے میں خریدنے میں تیار ہو گیا تھا،مگر امام

نے اسے فروخت نہیں کیا تھا\_\_\_

عمر سعد: کوفہ میں موجودا ہے اہل خانہ کے بارے میں ابن زیاد کے مظالم کا مجھے ڈرہے، بلکہ مجھے تو پیخوف ہے کہ انہیں تہہ تیج کردے گا۔

چنانچہ جب امام نے دیکھا کہ سعد کا بدنصیب بیٹا عمرا پنے ارادے میں مصم ہے اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی لچک نہیں ہے تو امام اسے بیہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے:

"مَالَكَ ذَبَحَكَ اللّهُ عَلَى فِرَاشِكَ عَاجِلاً وَلاغَفَرَلَكَ يَوُ مَ حَشُركَ فَوَا للّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مِن بُرِّ الْعِرَاقِ إِلَّا يَسِيرًا"

تم اس قدر شیطان کی اطاعت پر کیوں ڈیٹے ہوئے ہو خدائمہیں بہت جلد بستر پر موت دے اور قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو معاف نہ کرے!! خدا کی شم میں جانتا ہوں کہ عراق کی گندم کی قیامت کے دن تمہارے علاوہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے( یعنی تمہاری عمر بہت کم رہ گئی ہے) تھوڑی سی مقدار کے علاوہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے( یعنی تمہاری عمر بہت کم رہ گئی ہے)

عمر سعد: (امام کی بات کانداق اڑاتے ہوئے) گندم نہ ہی جوہی کافی ہیں۔

بعض مورخین (جیسے صاحب سفینۃ البحارا پی کتاب کی جلد ۲ میں لکھتے ہیں کہ )امام میں سعد سے فر مایا: ''تو مجھے قبل کرنے آیا ہے اور تیرا گمان ہے کہ ابن زیاد تمہیں رے کی حکومت دے گا؟ خدا کی قتم تمہیں بیہ حکومت بھی بھی نہیں دے گا؟ خدا کی قتم تمہیں بیہ حکومت ہر گرنہیں سلے گی ،اور تیرے لئے گوارانہیں ہوگی ،اور تیری بیہ وریہ نہیں ہوگی ، البذا جو چا ہوکرلومیرے بعد دنیا اور آخرت دونوں میں بھی خوشی کا منہیں دیھو گے ، بلکہ میں تو بید مکھ رہا ہوں کہ تمہارا سرکا کا کے کراور نیزے پر سوار کر کے کوفہ میں بھرایا جارہا ہے ،اور شہر کے بچے اسے بھر مارر ہے ہیں''

ابن زیاد کے نام عمر سعد کا خط:

(صاحب ارشادشنخ مفید لکھتے ہیں کہ)اس ملاقات کے بعد عمر بن سعدا پے لشکرگاہ کی طرف واپس آگیا ،اور ابن زیاد کے نام اس مضمون کا خطتح مرکیا:

''خداوندعالم نے فتنے کی آگ کو بھادیا ہے اورلوگوں کو ایک کلمہ اور ایک رائے پرمتحد کر ویا ہے، اب حسین کہتے ہیں کہ یا تو وہ اپنے اس مقام پر واپس چلے جائیں جہاں سے چلے تھے یا کسی اسلامی ملک کسیرٹ کہتے ہیں کہ یا تو وہ اپنے اس مقام پر واپس چلے جائیں جہاں وہ ایک عام مسلمان کی مانند زندگی بسر کریں گے یا پھر شام کی سرحد کی طرف کوچ کر جائیں جہاں وہ ایک عام مسلمان کی مانند زندگی بسر کریں گے یا پھر شام کی

طرف جائیں اورخود کویزید کے حوالے کردیں یزید جو جاہان کے بارے میں فیصلہ کرے!! میں سمجھتا ہوں کہ امت کی خوشنو دی اور بہتری بھی اسی میں ہے''

#### عمر سعد كابهت برا جموث:

ناظرین!خط کامضمون آپ نے ملاحظہ فرمایا:''جوعمر سعد نے ابن زیاد کولکھا تھا''، اب اس خط میں کس قدر صداقت ہے؟ اور کس قدر جھوٹ اورافتر اء ہے جوامام مظلوم کی ذات پاک پر باندھا گیا ہے؟ آ ہے سنتے ہیں کہ عقبہ بن سمعان اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟''

قبل اس کے کہ ہم عقبہ بن سمعان کے بیان کوغور سے سنیں ہم آپ سے یہاں پر بیورض کرتے چلیں کہ' عقبہ بن سمعان کون تھے؟''

(تاریخ طبری جلد ۵، اور کامل بن اثیر جلد ۳ کے مطالعہ سے پتہ چاتا ہے کہ)، عقبہ بن سمعان حضرت سیدالشہد اء علاقت کی زوجہ محتر مہ جناب رباب کے غلام تھے، کر بلا کے میدان میں دسویں محرم کے دن بزیدی فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہوکر عمر سعد کے پاس لائے گئے ، جب اسے معلوم ہوا کہ عقبہ ایک غلام ہیں تو اس نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ، بہت سے واقعات کر بلاانہیں سے نقل ہوئے ہیں اور ہم خط کی جس بات پر گفتگو کررہے ہیں وہ بھی انہی سے منقول ہے۔

چنانچے عقبہ بن سمعان کہتے ہیں کہ میں حضرت امام حسین کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کر بلا تک ہم سفرتھا،
اوران جناب کی شہادت تک آپ سے جدانہیں ہوا، اور اس عالی وقار امام نے ، مدینہ، مکہ، راہ کے درمیان ،عراق ، دشمن کی فوج کے سامنے اور آپ کی زندگی کے آخری الفاظ تک میں نے آپ کی ایک ایک بات سی ۔

خدا کی تئم! یہ جولوگ کہتے ہیں یاان کا باور ہے کہ'' حضرت امام حسین اللہ کی مجھے شام جانے دومیں وہاں جاکر بزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا، یا مجھے کسی اسلامی ملک کی سرحد کی طرف جانے دو'' تو امامؓ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی صرف یہی کہا کہ:'' مجھے جانے دوتا کہ میں اللہ کی اس وسیع وعریض زمین میں کہیں چلا جاؤں اور دیکھوں کہلوگوں کا معاملہ کہاں جاکر ختم ہوتا ہے''

عقبہ بن سمعان کے بیان کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ بخو بی اخذ کر سکتے ہیں کہ عمر کا یہ خط محض کذب وافتر اء کا ایک پلندہ تھا، جواس نے امام مظلوم کی طرف منسوب کیا تھا، اور اس نے امام مظلوم کی طرف منسوب کیا تھا، اور اس نے امام مظلوم کی طرف منسوب کیا تھا، اور اس نے امام مسیق ہے جائے گا اور رے کی حکومت بھی مل مان لے اور جنگ کی نوبت تک نہ آنے پائے ، اس طرح سے وہ قتلِ حسین سے بھی نیج جائے گا اور رے کی حکومت بھی مل

جائے گی۔

#### ابن زياد كاجواب:

(مقتل الحسین خوارزمی جلداول ص ۲۴۵ میں اس بات کو درج کیا گیاہے کہ) جب عمر سعد کا خط ابن زیا د کو ملا تو اس نے وہ خط اسپنے یاروں اور دوستوں کے سامنے پڑھااور کہا:

> "عمر سعدا پنے رشتہ داروں کیلئے دل سوزی کررہا ہے اوران کیلئے چارہ جو کی میں لگا ہوا ہے" اسی اثنا میں شمر بن ذی الجوشن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑ اہوا اور کہنے لگا:

"آیا آپ عمر سعد کے اس طریقے کو ببند کرتے ہیں؟ جبکہ حسین آپ کی سرز مین میں اور آپ کے اطراف میں پہنچ چکا ہے، خدا کی تئم! اگروہ یہاں سے چلا گیا اور آپ کی بیعت نہ کی تو وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا، اور آپ اسے گرفتار نہیں کر سکیں گے، لہذا آپ حسین کی اس پیشکش کو تھکرا دیں ورنہ آپ کی شکست بھنی ہے، اور اگروہ اپنے یاروانصار کے ساتھ آپ کے فرمان کے آگے سرتسلیم خم کردے تو پھر آپ کو اختیار ہونا چاہے کہ اسے معاف کردیں یاسز اویں! بیآپ پر شخصر ہوگا"

#### بين كرابن زيادنے كہا:

''اچھامشورہ ہے ،اورمیری بھی بہی رائے ہے ،تو اےشمر! میرا خط عمر سعد کے پاس لے جااور اسے وہ حسین اور ان کے ساتھوں کے ساتھ جنگ شروع کر دے ،کیکن اگر وہ حسین کے ساتھ جنگ شروع کر دے ،کیکن اگر وہ حسین کے ساتھ جنگ شروع کر دے ،کیکن اگر وہ حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے لیت ولعل سے کام لے تو پھر عمر سعد کا سرکاٹ کرمیری طرف بھیج دے''

جبکہ ایک اور روایت کے مطابق ابن زیاد نے ''حویرہ بن پزید تھی ''نامی شخص کو بلا کرتھکم دیا: ''میرایہ خط عمر سعد کی طرف لے جا اگر اس نے فوراً حسین کے ساتھ جنگ شروع کر دی تو بہتر ورنہ اسے گرفنار کر کے قید خانے میں ڈال دواور ''شہر بن حوشب''نا می شخص کوفوج کا کمانڈ رمقرر کر دو''

# معزولی کی دهمکی:

(کتاب اعلام الوری میں ہے کہ) ابن زیاد نے عمر سعد کے نام جوخط لکھااس کامضمون بیتھا: ''میں نے تہ ہیں حسین کی طرف اس لئے نہیں بھیجا کہتم اس سے مشکلات کو دور کرواور اسے شرسے بچاؤ اور بات کولمبا کردو، اور اسے سلامتی ، چھٹکارے اور زندگی کی امیدیں ولاؤ، اس کے عذر کو بچاؤ اور بات کولمبا کردو، اور اسے سلامتی ، چھٹکارے اور زندگی کی امیدیں ولاؤ، اس کے عذر کو مناسب خیال کرتے ہوئے اس کی سفارشیں شروع کردو،اب آخری بات س لو کہ اگر حسین اوراس کے ساتھی میرے علم کو مان لیس تو فوراً انہیں میرے پاس بھیج دواورا گرنہ ما نیس تو ان پراپی فوج کے ساتھ حملہ کر کے انہیں تہس نہس کردو،ان کا بند بند جدا کردو کہ وہ اس بات کے مستحق ہیں' جب حسین کے قل کا فریضہ انجام دے چکوتو پھر اس کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کردو، کیونکہ اس نے قطع رحمی کا ارتکاب کیا ہے اور ستم روارکھا ہے ، اور مجھے نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کی پامالی اسے کوئی نقصان پہنچا سکے گی یا نہیں ؟ لیکن چونکہ میں نے حکم دے دیا ہے لہذا اس کی تعمیل ہونی ما

ابن سعد! اگرتم نے ہمارے علم کی تغیل کی تو ہم تہہیں انعام واکرام سے نوازیں گے، اور اگر سرچی کی تو ہمارے انتخاب می اور اگر سے نور اُمعزول ہوکر اس کی کمان شمر بن ذی الجوش کے سپر دکر دو، کیونکہ ہم نے اسے تمہاری جگہ پر متعین کر دیا ہے''

.

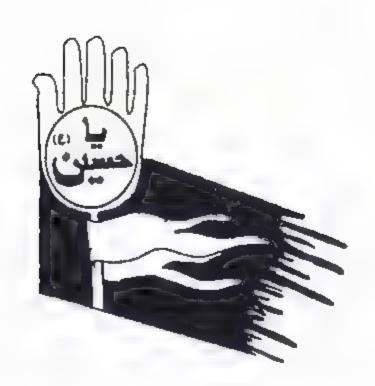

كاروان شهادت كمحه بلمحه

# 9/محرم (روز تاسوعا) بروز جعرات

( کتاب الا مام الحسین واصحابہ کے مطابق ) شمر نے ابن زیاد سے یہ خط لیا اور نخیلہ چھاونی جویزید کی کشکر گاہ بھی تھی ، سے جلدی سے نکلا اور 19 محرم بروز جمعرات ظہر سے پہلے کر بلا پہنچ گیا۔

(کتاب ارشادیشخ مفید میں ہے کہ) ابن زیاد کا خط ابن سعد کے سامنے پڑھا۔

ابن سعد فيشمر سے كہا:

"تیرا خانہ خراب!! اتو میرے لئے کیما بدترین اور شرمناک پیغام لے کرآیا ہے، خدا کی شم! تو ہی نے میری طرف سے خریر کردہ پیشکش سے ابن زیاد کوروک کرسارا کام خراب کردیا ہے، مجھے امید تھی کہ کے میر بات ختم ہوجائے گی۔

میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ حسینؑ ہر گزتمہارے آگے ہتھیارڈ النے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کے جسم میں اپنے باپ (علیؓ) کی روح ہے ا''(اس کی رگوں میں علیؓ) کا خون ہے)
شمر نے کہا:

"زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جھے بتاؤاب کیا ارادہ ہے؟ آیا امیر کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہویا پھرفوج سے برطرف ہونا قبول کرتے ہو؟ اور بیاذ مہداری میرے سپر دکرتے ہو؟"

عمر سعدنے کہا کہ:

'' میں فوج کی کمان تمہیں نہیں دوں گا کیونکہ تمہارے اندر بیصلاحیت نہیں دیکھتا ہیکا میں خودہی انجام دوں گا،البنة تم بیادہ فوج کے سربراہ بن سکتے ہو''

انجام کار، عمر سعد نے 19 محرم کی شام خود کوا مام حسین کا کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے بالکل تیار کرلیا۔ (کتاب سفینۃ البحار جلد۲) میں حضرت امام جعفر صادف کا ایک فرمان فل کرتے ہیں آقافر ماتے ہیں کہ: '' تاسوعا (نومحرم) وہ دن ہے کہ جس میں امام حسین کا اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کرلیا گیا، اور لشکر کوفہ وشام نے ان کو جاروں طرف سے گھیر لیا ، ابن مرجانہ اور عمر سعد نے اپنے کشکر وسیاہ کی فراوانی کی وجہ سے خوش کے شادیا نے بجائے اور اس دن حسین مظلوم کو تنہا دیکھے کر سمجھ گئے کہ اب ان کی مدد کو آنے والا کوئی نہیں ہے جتی کہ کوئی عراقی بھی ان کی امداد کوئیس آئے گا''

اس کے بعدا مام جعفرصا دق اللہ نے فر مایا:

''میراباپ قربان ہواس شخص پرجس کوغربت کے عالم میں تنہااور بیکس بنا کر چھوڑ دیا گیااوراسے کمزور سے کمزور ترکرنے کی کوشش کرتے رہے''

امان نامه:

کوفہ میں شمر ملعون نے ابن زیاد سے عمر سعد کی معزولی کا خط لے لیا تو اس نے اور عبداللہ بن الی الحل نے کہ حضرت عباس کی والدہ جناب ام البنین اس کی پھوپھی تھیں ،ابن زیاد سے کہا:

''اے امیر! ہمارے بھانج حسین کے ہمراہ ہیں ،اگرآپ مصلحت بجھتے ہیں تو ان کیلئے ایک امان نامہ لکھ دیں''

عبیدالله بن زیاد نے اس کی پیشکش کوقبول کرلیااورا پنے کا تب سے کہا کہ انہیں امان نامہ کھو ہے۔

امان نامهٔ حکراد با گیا:

ر کتاب کامل ابن اثیر جلد ۳ میں ہے کہ )عبداللہ بن الی الحل چونکہ کوفہ میں رہتا تھالہٰ زااس نے اپنی طرف سے لیا گیا امان نامہ اپنے غلام کز مان یاعرفان نامہ اولا دام البنین سلام اللہ علیہا کے سامنے پڑھ کر کہا:

'' بیروہ امان نامہ ہے جوآب کے ایک رشتہ دارعبداللہ بن الی الحل نامہ است''

یان کرفرزندان ام البنین علیہاالسلام نے فرمایا: ''آئبیں ہمارا سلام کہددینا اور کہنا کہ: ہمیں تمہارے امان نامہ کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی امان ،سمید کے پوتے کی امان سے کئی گنا بہتر ہے''

(جبکہ صاحب کتاب انساب الاشراف لکھتے ہیں کہ) اس طرح شمر نے خیام کے پاس آکرام البنین سلام اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم السلام کے نام آواز دے کرانہیں بلایا، وہ باہرتشریف لائے توشمر

نے کہا:

" میں نے تہارے لئے ابن زیاد سے خصوصی طور پرامان حاصل کی ہے"

توسب نے یک زباں ہوکر کہا:

'' خدا بچھ پر بھی اور تیری امان پر بھی نعنت کر ہے ، ہمارے لئے تو امان ہے لیکن نو اسہ ءرسول دلبند علیٰ و بتول کیلئے کوئی امان نہیں؟''

اعلانِ جنگ اور دشمن كى صف آرائى:

ایک توابن زیاد کاعمر سعد کی معزولی کا خط اور دوسر نے فرزندان علی بن ابی طالب الکامان نامہ کومستر دکر دینا ہیدو عوامل ایسے تھے جن کی وجہ سے عمر سعد کارویہ کیسر بدل گیا اور اس کی صلح وآشتی اور جنگ سے گریز کی پالیسی جنگ ،خوزیزی اور تساوت وسنگدلی میں تبدیل ہوگئی ،اور شمر کو قیادت سے محروم رکھنے کیلئے اس نے اسی جگہ پر حکم دیا کہ تمام فوج فوراً خیام حسین کے سامنے جمع ہوکر حملہ کیلئے تیار ہوجائے اس نے کہا:

''يَاخَيُلَ اللَّهِ ارْكَبِي بِالْجَنَّةِ إِبُشِرُى ''اے خداکے تشکر سوار ہوجاوًا ورمبارک ہوکہم بہشت جا رہے ہو۔

چنانچی عمر سعد کا حکم پاکرتمام فوج نے خیام حمیع کا تین طرف سے محاصرہ کرلیا، پھراس نے فوج دغا کو گواہ بنا کر امام کے خیام کی طرف تیر چلا دیااور چلا کرکہا:

"و اور منا كرسب سے پہلے ميں نے تير چلاكر جنگ كا آغاز كيا ہے"

اس وقت حضرت امام حسین این خیمے کے سامنے تلوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے سرکوزانو پررکھے ہوئے

(ارشادش مفیدج ۲ص ۸۹ میں ہے کہ) امام کی ہمشیرہ محتر مہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہانے جولشکرابن سعد کا شور سنا اور اس کا جوش وخروش ملاحظہ فر مایا تو بے تاب ہو گئیں اور امام میں آکرعرض کرنے لگیں:" برادر جان اور مناکستان کی باس آکرعرض کرنے لگیں:" برادر جان اور مناکستان کی باس آکرعرض کرنے لگیں: "برادر جان اور مناکستان کی بات ہوئی کہ بیش قدمی کرنا آر ہاہے''

امام عاليمقالم المنظم في مركوز انوون سنة الله أكرفر مايا:

"إِنِّسَى رَأَيْسَتُ رَسُولَ اللُّهِ (ص)فِسى الْمَنسَامِ فَقَالَ لِبِي إِنَّكَ صَابِّرٌ إِلَيْنَا عَنْ

قَرِیُبِ .....، میں بیٹے ہواتھا کہ میری آنکھالگ گئی میں نے حضرت رسول خدا (ص) کوخواب میں و یکھا کہ آپ جھے سے فر مار ہے تھے اے میرے لال تم بہت جلد ہمارے پاس پہنچنے والے ہو .....!''
یا کہ تاب میں کر زینب عالیہ سلام اللہ علیہا ہے تاب ہو کر رونے لگیس ، اما ٹم نے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فر مائی ، استے میں حضرت عباس علمہ دار اللہ علیہا کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا:

'' حسین مولا! دشمن کی فوج خیام کی طرف پیش قدمی کررہی ہے ہمارے لیے کیا تھم ہے؟'' امالتے اللہ اللہ کے کھڑے ہوئے ہوئے فرمایا:

"إِرْكَبْ بِنَفْسِى آنُتَ يَا آخِي حَتَى تَلْقَاهُمُ فَتَقُولَ لَهُمُ مَا لَكُمْ وَمَا بَدَالَكُمُ وَتَسُأَلُهُمُ عَمَّا جَآءَ بِهِمْ ....؟

میری جان تم پرفدا ہو،میرے بھائی! گھوڑے پرسوار ہوجاؤان کے پاس جاکران سے پوچھوکہ ہمیں کیا ہوگیا ہے ادھرکس لئے آرہے ہو؟''

چنانچہ حضرت عباس علمداڑنے ہیں سواروں کواپنے ساتھ لیا جن میں زہیر بن قین اور حبیب بن مظاہر بھی تھے ، دشمن کے سامنے آکران سے خیام کی طرف آنے کا سبب دریا فت کیا الشکر والوں نے جواب دیا کہ:

" بہیں اپنے امیر \_\_\_\_ ابن زیاد \_\_\_ کا حکم ہے ہم آپ لوگوں کو بتا کیں کہ یا تو آپ لوگ اس کے حکم کو تعلیم کرلیں یا پھر جنگ کیلئے تیار ہوجا کیں!! ہم اسی مقصد کیلئے تیار ہوکرآئے ہیں''
میس کر علمہ دار فوج حیسی حضرت ابوالفضل العباسؓ نے فرمایا:

''تم یہیں پررک جاؤ ، آگے نہ بڑھو، میں اپنے سر دار حضرت ابا عبد اللہ الحسین کے پاس جا کرتمہارا پیغام پہنچا تاہوں دیکھیں وہ کیافر ماتے ہیں؟''

انہوں نے جناب عباس کی بات مان لی، چنانچ عباس اسلیے جناب حسین کے پاس چلے گئے اور تمام ماجراا ماہم کے ساتھ بیان کیا، جبکہ آپ کے ساتھ آنے والے بیس (۲۰) مجاہدین نے سیاہ عمر سعد کو مسیحتیں کرنے اور انہیں امام حسیمتی کے ساتھ بیان کیا، جبکہ آپ کے ساتھ کی کوششیں شروع کردیں، ساتھ ہی انہیں خیموں کی طرف پیش قدمی سے بھی روکتے رہے۔

حبيب اورزُ هير کي نصيحت آميز گفتگو:

(صاحب نفس المبموم ص٢٢٦ لكھتے ہيں كه) حبيب نے زُہير سے كہا: "ان لوگوں كے ساتھ بات كرنا جا ہے، يا

IMM

تو آپ کریں یا پھر میں کرتا ہوں''زُ ہیرنے کہا:'' آپ ہی ان سے ناصحانہ گفتگو کریں''

چنانچ حبیب سیاه ظلم وجور کی طرف منه کر کے ان سے بول مخاطب ہوئے:

''تہہیں معلوم ہونا جا ہے کہتم نہایت ہی بر بے لوگ ہو، وہی لوگ جو قیامت کے دن خدا کے حضور اس حالت میں پیش ہوں گے جن کے ہاتھ اولا درسول اور عترت پینمبر خدا (ص) کے خون سے رنگین ہوں گے''

> بەن كرعزىرە بن قىس نے كہا: "حبيب! تم جتنا جا ہوخودستانی كرلۇ" ئى ہير بن قين نے كہا:

''اےعزرہ! خداوندعز وجل نے اہل بیت رسول گو ہرنجاست سے دوراورانہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھا ہوا ہے جس طرح اس کاحق ہے ،تم خداسے ڈرو میں تمہارا خیرخواہ ہول ،تمہیں خدا کا واسطہ گراہوں کے مددگار نہ بنواوران کی خوشنودی کے حصول کیلئے طیب و طاہر ہستیوں کے تل میں ہاتھ نہ ڈالؤ'

عزره نے کہا:'' زُہیر!تم تواس خاندان کے شیعہ سے بلکہ عثانی شیعہ ہے!'' رُہیر نے کہا:

''میری اس جگہ پر موجودگی تہیں بنہیں بتارہی کہ میں اس پاکیزہ خاندان کا پیروکارہوں' خداکی قتم نہتو میں نے انہیں خط لکھا ہے، نہ قاصد بھیجا ہے، نہ ہی ان سے مدد کا وعدہ کیا ہے، بلکہ میری ان سے مدا استے میں ملاقات ہوئی جب ان کی زیارت کی تو مجھے رسول خدا (ص) یاد آگئے اور ان کے نزدیک حسین بن علی کی قدرومنزلت میری نظروں کے سامنے آگئ، جب میں نے ویکھا کہ دشمن ان پر کسی فتم کارخم نہیں کرے گاتو میں نے ان کی مدد کا تہدول سے تہیہ کرلیا، اور دل میں بیہ طے کرلیا کہ جان چلی جائے قرانداز کرویا جائے تو جائے گران پر آئے نہ آنے پائے، جن حقوق اللی وفرامین نبوی (ص) کوتم نے نظر انداز کرویا ہوسکتا ہے کہ میں ان کی حفاظت کر سکوں!''

ایک رات کی مہلت:

(كتاب انساب الاشراف جلد ٣٠، تاريخ طبرى جلد ٢، تاريخ كامل جلد ١، الارشاد ميں ہےكه) ادهر جب حضرت

عباس على الرَّالُ فِي اللهِ مُن فَدمت مِن اللهِ كَرساراماجراسناياتوسركارشهاوت في حضرت عباس سيفرمايا: "ارُجِعُ النهِ مُ فَانِ استَطَعُتَ اَنْ تُوَجِّرَهُمُ الله عَدُوةٍ وَتَدُفَعَهُمْ عَنَّا الْعَشِيَّةَ نُصَلِّى لِرَبِّنَا اللهُ عَدُوقٍ وَتَدُفَعَهُمْ عَنَّا الْعَشِيَّةَ نُصَلِّى لِرَبِّنَا اللهُ اللهُ عَدُوقٍ وَتَدُفَعَهُمْ عَنَّا الْعَشِيَّةَ نُصَلِّى لِرَبِّنَا اللهُ عَدُوقٍ وَتَدُفَعَهُمْ عَنَّا الْعَشِيَّةَ نُصَلِّى لِرَبِّنَا اللهُ عَدُولَةٍ وَتَدُفَعُهُمْ عَنَّا الْعَشِيَّةَ نُصَلِّى لِرَبِّنَا اللهُ عَدُولَةٍ وَتَدُفَعُهُمْ عَنَّا الْعَشِيَّةَ نُصَلِّى لِرَبِّنَا اللهُ عَدُولَةٍ وَتَدُفَعُهُمْ عَنَّا اللهُ عَلَيْ لِرَبِينَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ السَّلُونَ وَتَلَاوَةً كِتَابِهِ وَكُثُورَةً الللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

آپان کے پاس دوبارہ جائیں،اگر آپ کر سکتے ہیں تواس قوم اشقیاء سے ایک رات کی مہلت مائلیں اور جنگ کوکل تک ملتوی کرنے کا کہیں تا کہ ہم آج رات اپنے رب کے حضور نماز ادا کریں، قر آن پاک کی تلاوت کریں، استغفار و مناجات کے ساتھ رات بسر کریں، کیونکہ خدا جا نتا ہے کہ میں نماز، تلاوت قر آن، استغفار اور خداوند عالم کے ساتھ مناجات کو بہت دوست رکھتا ہوں۔

(شخ مفید علیہ الرحمہ اپنی کتاب ارشا وجلد تا ہیں گھتے ہیں کہ ) حضرت ابوالفضل العباس نے واپس آ کر عمر سعد سے آج کی رات کی مہلت کا تقاضا کیا، مین کر عمر سعد شش و نٹے میں مبتلا ہوگیا کہ آیا مہلت دی جائے یا نہ؟ آخر کا راس نے اپنے لئکر کے کمانڈروں سے بوچھا کہ کیا جواب دیا جائے؟ ایک سردار لشکر عمر و بن تجاج نے کہا:

''سجان اللہ اگر میلوگ ترک و دیلم بھی ہوتے تو تم انہیں مثبت جواب دیتے بیتو پھر بھی اولا درسول ''

قیس بن اشعث نے کہا:

''میرے خیال میں ان کے اس نقاضے کو پورا کیا جائے اور آج کی رات کی مہلت دے دینی چاہئے ،

کیونکہ ان کا یہ نقاضا نہ تو مید ان جنگ سے پیچھے ہٹنے کا ہے اور نہ ہی اپنے عزائم میں نظر ٹانی کیلئے ہے

بلکہ خدا کی شم اکل یہ لوگ تم سے پہلے جنگ کا آغاز کر دیں گے'

بہر حال بہت ی با تیں ہوئیں آخر کا رسعد کے بیٹے عمر نے حضر ت ابوالفضل العباس کو یہ جواب دیا کہ:

'' ہم تہ ہیں آج کی رات کی مہلت اس شرط پر دیتے ہیں کہ اگر کل تک تم لوگوں نے ہتھیا رڈ ال دیے

اور امیر کے فر مان کے آگے سر جھکا دیا تو ہم تہ ہیں اس کی طرف لے چلیں گے ، اور اگر انکار کیا تو پھر

تہ ہیں اپنے حال پڑ ہیں چھوڑیں گے اور تہ ہم ارفی الدی کھر جنگ ہی کرے گئ'

تو اس طرح سے امام کے تقاضے کو مان لیا گیا اور شب عاشور اکی مہلت دے دی گئی۔

المائية المائي

مهلت پرتبصره:

ناظرین! ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امامؓ نے آج کی رات کی مہلت نماز، تلاوت، مناجات واستغفار کیلئے طلب کی ، اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امامؓ عالیمقامؓ کوان چیزوں سے کس قدر محبت ہے اور ان کے نزویک ان چیزوں کے کن دیک ان چیزوں کی کیا ہمیت ہے؟ کہ ایک کمینہ دشمن سے ان کی بجا آوری کیلئے مہلت ما نگ رہے ہیں اور اپنی زندگی کی آخری رات کو صرف انہی چیزوں کی بجا آوری کیلئے مخصوص کررہے ہیں۔

ہرایک کو معلوم ہے کہ ہر تخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا انجام بخیر ہوا در پھر جس کو معلوم ہو کہ موجودہ رات اس کی آخری رات ہے تو وہ اس رات کواپنی عزیز سے عزیز چیز کے حصول کی تمنا کرتا ہے ، خاص کر وہ انسان ہو بھی وانشمند، باشعورا دراپنی دنیا اور آخرت کو بہتر طور پر بیجھنے ولا، چہ جائیکہ اس رات کی تمنا حسین جیساعالی مرتبت امام کر ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کا کے نز دیک نماز وعبادت اور مناجات و دعا ہے بڑھ کر اور کوئی قیمتی اور مرغوب و مجبوب ترین چیز نہیں تھی کہ جس کیلئے امام عالی مقام نے دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگی۔

اسا کیوں نہ ہو؟

اس لئے کہ حسین النہ ان اور الہی شعائر کی ترویج اور انہیں زندہ کرنے کیلئے تو کر بلا آئے ہیں اور بیسب مصائب ومشکلات برداشت کررہ ہیں ، اور نماز کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے مناجات ، رازو نیاز اور دعا ہی تو حضرت کی زندگی کے پرکیف، لذت بخش اور قیمتی لمحات میں شار ہوتے ہیں ، اور جوملت یا رہبر بھی خدا کیلئے قیام کرے اسے بھی امام حسین النہ کیا تھا کے زیارت نامے میں امام حسین النہ کا نہی اعمال کواپنے لئے نمونہ کل قرار دینا چاہئے ، اور اسی لئے تو ہم امام الشہد آئے اللے کے زیارت نامے میں کہتے ہیں :

"اَشُهَدُ اَنَّکَ قَدُ اَقَدُ اَلْصَلُوهَ وَ آتَیْتَ الزَّکواةَ وَاَمَرُتَ بَالْمَعُرُوفِ وَلَهَیْتُ عَنِ الْمُنگرِ وَ اَطَعُتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّی اَتَاکَ الْیَقِیْنُ"

الْمُنگرِ وَ اَطَعُتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّی اَتَاکَ الْیَقِیْنُ"

میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو ہر پا کیا، زکوۃ کوادا کیاامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو پورا کیا، اللّٰداوراس کے رسول کی اطاعت کی یہاں تک کہ آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔

### شب عاشور

### امام كاخطاب:

غرض نومحرم معلى هكاسورج غروب ہونے كوجار ہاتھا، (طبرى جلدے، تاریخ كامل ابن اثیر جلد ٣، ارشاد مفید، اللہوف، مقتل خوارزمی جلدا، طبقات ابن سعد میں ہے كه ) امام عالیمقائم نے اپنے یاروانصار كواپنے پاس طلب فر مایا، امام زین العابد بین افر ماتے ہیں كہ میں اگر چہ بیار تھالىكن سے تھم سن كر بابا كی خدمت میں حاضر ہوا كه د يكھيں كيا ارشاد فر ماتے ہیں، تو جب سب استھے ہو گئے تو انہوں نے بعد از مغرب ارشاد فر مایا:

"النُّنِي عَلَى اللهِ اَحْسَنَ النَّنَاءِ وَاَحْمَدُهُ عَلَى السَّرَّآءِ وَالطَّرَّآءَ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَحْمَدُكَ عَلَى عَلَىٰ مَا اَكُورُ مُتَنَا بِالنُّبُوَّةِ ، وَجَعَلْتَ لَنَا اَسْمَاعًا وَاَبْصَارًا وَاَفْئِدَةً ، وَعَلَّمُتَنَا الْقُرُآنَ ، وَفَقَّهُتَنَا فِى اللِّيْنِ ، فَاجْعَلْنَا لَكَ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ، أَمَّا بَعُدُ ..... مِن السَّاكِ مِن الشَّاكِرِيْنَ ، أَمَّا بَعُدُ ..... مِن فَداونه الرَّابُول و الرَّمِ السَّالُ و رَخْ مِن السَّاكِ و رَخْ مِن السَّاكِ و اللهِ اللهِ و اللهِ اللهِ اللهِ و اللهِ اللهِ و اللهِ اللهِ و اللهِ و اللهِ اللهِ و اللهِ و اللهِ اللهِ اللهِ و اللهِ اللهِ اللهِ و اللهِ اللهِ و اللهِ اللهِ اللهِ و اللهِ اللهِ اللهِ و اللهِ اللهِ اللهِ و اللهِ اللهِ و اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ و اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

امابعد: میں اپنے اصحاب سے بہتر اور باوفاتر کسی کے اصحاب کو اور نہ ہی اپنے اہلی بیت سے بڑھ کر وفا داراور صلد حی کرنے والا کسی کے اہل بیت کو دیکھا ہوں، خداوند عالم آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے ، اور میرے نا نارسول خدائے مجھے خبر دی تھی کہ مجھے عراق کی سرز مین کی طرف کے جایا جائے گا اور میں ''عمورا''یا'' کر بلا''نامی جگہ پرآ کر قیام کروں گا اور وہیں پر شہید کر دیا جاؤں گا، اور اب وہ وفت قریب پہنچ چکا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ ہماراکل کا دن جنگ کے ساتھ ختم ہوگا ،ابتم بالکل آزاد ہو، میں نے اپنی بیعت کا

ہاتھ تم سے اٹھالیا ہے، اور تم سب کواس بات کی اجازت ہے کہ رات کی اس تار کی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ، تم میں سے ہرایک میرے اہل بیت کا ہاتھ بکڑ کرا پیخشہروں اور آبادیوں کی طرف نکل جاؤ اور آپی جانوں کوموت کے منہ میں جانے سے بچالو، کیونکہ بیلوگ فقط میرے ہی طلب گار ہیں ، اگروہ مجھ تک رسائی حاصل کرلیں تو دوسرے لوگوں سے ان کوکوئی سرو کا رنہیں ہوگا ، خدا وند عالم تہہیں جڑائے خیر عطا کر ہے۔

وہ رات جب امام کی گونجی تھی ہیہ صدا اے عاشقانِ صادق و یارانِ باصفا باقی نہیں رہا ہے کوئی اور مرحلہ باتی نہیں رہا ہے کوئی اور مرحلہ اب سامنا ہے موت کا اور صرف موت کا

آنے ہی پر بلائیں ہیں اب تخت و فوق سے جانا جو جاہتا ہے چلا جائے شوق سے

جال نثارول اورفدا كارول كاجواب:

چونکہ یہ بیشکش در حقیقت امام کی طرف سے آخری آزمائش تھی ،جس کے نتیج میں آپ کے اصحابِ ہاوفا ،فدا کار اور جال ثارساتھیوں نے اپنے مخصوص انداز اور بیا نات کے ساتھ اپنے امام زمانٹہ ،منصوص من اللہ رہبر و پیشوا کے حضور اپنی استقامت ، پائیداری اور اپنے خون کے آخری قطرہ اور آخری سانسوں تک جانثاری کا اظہار کیا ،اس طرح سے وہ یہاں پر اس آزمائش میں بھی سرخرو ،سرفراز ہوکر پورے اترے۔

اب ہم یہاں پر چنداصحابِ باو فا اوراہلِ بیت صدق وصفا کے جواب باصواب کوآپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

(ارشادشنخ مفیدجلد ۲ص۹۴ کے مطابق)

ا۔سب سے پہلے جس شخصیت نے امام والا مقام کی خدمت میں اپنے جذبات کا اظہار کیا وہ ہیں آپ کے بھائی جناب ابو الفضل العباس علمد ارتشاء جناب عباسؓ خدمت امامؓ میں عرض کرتے ہیں :

"لا أرَانَا اللُّهُ ذَالِكَ أَبَداً" مولا! خداوه دن ندلائ جب بم آپ كواكيلا چهور كرايا اي

گھروں کوواپس لوٹ جا کیں۔

۲۔ پھر ہرفر دبنی ہاشم نے اسی جملے کو دہرایا اور امائم کے ساتھ عہدوفا کی تجدید کی۔

س\_ جب اولا دِعْمَيْل كى بارى آئى توامَامُمُّ ان سے مخاطب ہوكر فرمايا:

"حَسَبُكُمُ مِّنَ الْقَتُلِ بِمُسلِمٍ، إِذْهَبُوا قَدْاَذِنَتُ لَكُمْ"

حضرت مسلم کی شہادت تنہار کے لئے کافی ہے ، میں تنہیں اجازت دیتا ہوں کہتم مجھے جھوڑ کر چلے ابر''

توسب في الركبا:

"ایی صورت میں اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم اپنے آقا اور پیشواء کونرغداعداء میں چھوڈ کر کیول آگئے ؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نہ، خدا کی شم! ایبا قطعاً نہیں ہوسکتا، بلکہ اپنی دولت وثروت، جان و مال اور اولا دکو آپ کے قدموں پر نچھا ور کر دیں گے اور آخری سانسوں تک آپ کی رکاب میں دشمن سے جنگ کریں گے؛

۳-اہلِ بیت علیہ السلام کے بعداصحاب کی باری آئی توسب سے پہلے سلم بن عوسجہ نے کھڑ ہے ہوکرعرض کیا:

دنہم آپ کی نفرت سے کیونکر دست بردار ہو سکتے ہیں؟ الیم صورت میں ہم اللہ رب العزت کو کیا

جواب دیں گے؟ اس کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے؟ حسین ان خدا کی شم میں آپ سے ہرگز جدا

نہیں ہوں گا تا وقت کے اپنا نیزہ دشمن کے سینے میں نہ گاڑ دوں، اپنی تلوار سے دشمن کے ساتھ جنگ نہ کر

لوں، اگر کوئی ہتھیا ربھی میرے پاس نہیں رہے گا تو پھر پھروں اور مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ ان سے

لڑوں گا، یہاں تک کہ اپنی جان جان جان آفرین کے سپر دکردوں گا'

اس کے بعد مولا کے ایک صحابی بنام "سعد بن عبداللہ" نے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، کہنے گے:

"فدا کی شم ہم آپ کی مدو و نصرت سے ہر گز ہاتھ نہیں اٹھا کیں گے، اس لئے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ثابت کرنا جا ہے ہیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں رسول خدا کے حق کی پاسداری کی ہے "

شدا گواہ ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ سر مرتبہ مارا جاؤں گا اور میرے بدن کوجلا کرخا کسٹر کیا جائے گا پھر زندہ کیا جاؤں گا تو بھی آپ کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا، اور ہر بارزندہ ہونے کے بعد آپ کی مددکودوڑوں گا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ موت صرف ایک بار ہی آئے گی اور اس کے بعد خداکی بے کی مددکودوڑوں گا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ موت صرف ایک بار ہی آئے گی اور اس کے بعد خداکی ب

(۵۰

انتہانعتیں ہیں۔

#### ۲۔ پھرزہیرین قین نے کہا:

اے فرزندرسول گدا! میں چاہتا ہوں کہ آپ کی حمایت میں ہزار بارتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں
پھر تندرسول گدا! میں چاہتا ہوں کہ آپ کی حمایت میں ہزار بارتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیے جانے کے بعد میری یہی آرز وہوگی کہ میری اس موت سے آپ کی یا
جوانان بنی ہاشم میں سے کسی جوان کی جان نج جھے اس سے بڑھ کرکوئی اورخوشی کیا ہوگی'
زُہیر کے بعد اور بھی بہت سے اصحاب با وفانے اس قسم کی گفتگو کر کے امام زمانہ کواپئی وفا داری اور جاں نثاری کا
پختہ یقین دلایا، جس پرامام دوراں سلطانِ کم سیاہ حضرت سید الشہد اء حسین بن علی شانے انہیں دعائے خیر دی۔
ایک افسوس ناک خبر ، اور ردم کل:

(کتاب تاریخ طبری،ارشادشیخ مفید،اعلام الوری،لهوف،ملهوف، مقلموف،مقتل خوارزمی میں ہے کہ)اسی اثناء میں امام عالیمقاطم علیمقاطم عالیمقاطم کے ایک صحابی ''محربی بشیر حضر می'' کو بیافسوسنا ک خبر دی گئی که ''ان کے فرزند کو' درے'' کی سرحد پر گرفتار کرلیا گیا ہے، جے من کر محربی بشیر حضر می نے کہا: ''میں اس کی اور اپنی مصیبت کے ثواب کی خدا وند متعال سے دعا کرتا ہوں، مجھے یہ بات اچھی نہیں گئی کہ میر ابیٹا اسیر ہواور میں زندہ رہوں لہذا میں بھی امام کے قدموں میں شرف شہادت حاصل کروں گا''

امَالِمُ السَّالِ في باتون كون كرارشادفر مايا:

'' خدا تمہاری مغفرت فرمائے ، میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھالی ہے لہٰذاتم جاؤ اور اس کی رہائی کی کوشش کرو''

محربن بشير نے عرض کی:

"خدا کی شم جب تک زنده ہوں آپ کی نصرت سے ہاتھ ہیں اٹھاؤں گا"

ساتھ ہی عرض کی:

''اگر میں آپ کوچھوڑ کر چلا جا وُں توصحرا کے درندے مجھے چیر بھاڑ کرکھا جا 'ئیں!!''

پھرا ماہم نے انہیں کیڑوں کے پانچ نفیس جوڑے دیئے جن کی قیمت ایک ہزار دینارتھی ،اورفر مایا:

'' بیتی نباس کسی کودوتا کہ وہ تمہار نے فرزند کی رہائی کا اہتمام کرے''

حضرت قاسم التنام

ر کتاب نفس المہموم میں بیددرج ہے کہ)اس موقع پرامام حسی کے فرزند دلبند جناب قاسم نے اپنے بچپا کی خدمت میں عرض کی:

> "جياجان شهيدوں کی فهرست ميں ميرانام بھی ہے؟" عبد مير ميں معمد مثن کي طن کا کو ف

امام نے بیار بھری نگاہوں سے معصوم شہراد سے کی طرف دیکھ کرفر مایا:

« وعزيز جان! موت كوتم كيها سجھتے ہو؟ "

معصوم شبراد \_ نے نہایت ہی بجین کی ادا کے ساتھ عرض کیا:

"اللَّمَوْتُ أَخُلَى عِنْدُ فَا مِنَ الْعَسَلِ"موت مير يزو يك شهد سے زياوه شيري مخ

امام نے جذبات بھرے انداز میں فرمایا:

"تہہارا چیاتم پرقربان جائے ہتم بھی شہداء میں شامل ہواوروہ بھی سخت دکھوں اور مصیبتوں کے ساتھ اور تہہارا چیاتم پرقربان جائے ہتم بھی شہداء میں شامل ہواوروہ بھی سخت دکھوں اور مصیبتوں کے ساتھ اور تہہارے بھائی لیعنی میرے معصوم بچے شیرخوار عبداللہ \_\_ علی اصغر میں کو بھی شہید کر دیا جائے گا"

قاسم بين كرب تاب مو كئ اورعرض كيا:

'' چیاجان کیابینا بکار شمن ہمارے خیموں پر بھی حملہ کریں گے کہ عبداللہ شیرخوار کوشہید کردیں گے؟''

امامٌ نے روکرفر مایا:

" تہارا چاتمہارے صدقے جائے اسے میدان جنگ میں شہید کردیں گے"

پھر آپ نے معصوم علی اصغر کی شہادت کا پیش آنے والا ماجرابیان کیا، جس سے قاسم زارو قطار رونے لگ گئے اور رونے کی بیآ وازس کرخیموں میں بھی کہرام بیا ہوگیا۔

(کتاب مقتل الحسین مقرم ص ۲۵۸ میں ہے کہ) جب حضرت امام حسین افراد بنی ہاشم اور اپنے یارانِ باوفا کا اپنے امام کی پیشکش پرردمل کو ملاحظ فر مایا جوان کی معرفت، احساس ذمه داری اور منصب ومقام امامت کے ساتھ وفا داری پرشتمل تھا، تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعادی اور کہا: '' بھنڈ اگٹ مُ اللّٰه مُخیسراً ''اللّٰد آپ سب کوجز ائے خیر

iar

فرمائے۔

بیالفاظ کسی عام شخصیت کے منہ سے نکلے ہوئے نہیں بلکہ زمانہ کے امامٌ اور رسول انتقلین کے نواسے کے منہ سے نکلے ہوئے ہیں۔

اس كے بعدامام نے پورى صراحت اور دوٹوك الفاظ ميں واضح كرديا كُهُ ' إِنِّى غَداً أَفْتَ لُ وَكُلْكُمُ تُفْتَلُونَ مَ مَعِى ''كل ميں شہيد كرديا جاؤں گا اورتم سب بھی شہيد كرديئے جاؤگے .....وَلايَبُقلٰي مِنْكُمُ اَحَدٌ حَتَّى الْقَاسِمُ وَعَبُدُ '' مَا اللهِ الرَّضِيعُ ''اورتم ميں ہے كوئى بھى باتى نہيں ہے گائتى كہ قاسم بن الحن اور عبداللّہ مال على اصعر شيرخوار بھى ، يين كرسب نے يك زبان ہوكر جواب ديا:

''ہم بھی اللہ کاشکرادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کی وجہ سے شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ کے قدموں میں شہید ہوکر ہمیشہ کی عزت اور شرافت حاصل کرلیں فرزندرسول آیا ہم اس بات پرخوشی کا اظہار نہ کریں کہ بہشت برین میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے''

اس مقام پر ہم بیکنے بیس تن بجانب ہیں کہ بیمجاہدین راه خدا ، خداوندعا کم کے اس فرمان: ''مِنَ الْـمُؤْمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوُا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَّنُ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَن يَّنْتَظِرُوَمَابَدَّلُوُا تَبُدِيلًا''

کے مونین ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کوسیا کردکھایا ، ان میں سے بعض نے اپنی ذمہداری کو پورا کیا اور بعض ان میں سے انتظار کررہے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ بعض نے اپنی ذمہداری کو پورا کیا اور بعض ان میں سے انتظار کررہے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ (سورہ احزاب ۲۳۲)

#### اوراس طرح اس آیت:

"وَالْمُوفُونَ بِعَهُدِهِمُ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِیْنَ الْبَأْسِ" تنگدی اور مصیبت کے وقت ، جنہوں نے ثابت قدمی اور اولوالعزمی کے ساتھ اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے آپ کوزندہ جاوید بنا دیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو وفا داری ، حق کے آگے سرتنگیم خم کرنے اور بردہاری اور فدا کاری کا درس دیا۔

یمی وجہ ہے کہ خرائج راوندی کی تصریحات کے مطابق حضرت امام عالی مقام نے اعجاز امامت کے تحت ان میں سے ہرایک کی آئکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا کر بہشت میں ان کے قصور ومحلات اور ان کیلئے خلد بریں کی مہیا شدہ تعمیں

انہیں دکھلا کیں۔

# خيام كى حفاظتى تدبير!

(کتاب الامام الحسین واصحابہ) کے مطابق چونکہ ہر لیے خیموں میں پشت سے دشمن کے شب خون مارنے کا احتمال تھا لہٰذا امام معظم نے خیام کے اطراف میں کھدی ہوئی خندق میں لکڑیاں ڈلوادیں اور فر مایا:''جونہی دشمن حملہ آور ہوں کٹڑیوں کوفورا آگ لگا دی جائے تا کہ اس طرح سے وہ خیام تک دستری حاصل نہ کرسکے، چنانچے صرف ایک سمت کے سواجس پرامام کے اصحاب متعین سے باقی تمام مر بوط راستے خندق کی وجہ سے دشمن پر مسدود کر دیے اور بیرتہ بیراصحاب امام کیلئے نہایت مفید ثابت ہوئی''

# خيام كي تنصيب نو:

(کتاب انساب الاشراف جلد ۳ میں ہے کہ) امام حسین شائن نے اپنے خیمہ ہے باہر آکراپنے اصحاب کوتھم دیا کہ خیموں کو ایک دوسرے کے طنابوں کو باہم ملادیں اپنارخ دشمن کے شکر کی طرف کرلیں اور خیم کو اپنی پشت اور دائیں بائیں قرار دیں گویا خیمے ان کے تینوں اطراف میں ہوں اور اصحاب فقط ایک طرف سے دشمن کے روبر وہوں تا کہ دشمن کمی بھی طرف سے آپ کے ساتھیوں کو تیروں کا ہدف قرار نہ دے سکے۔

اس کے بعدامام حسین<sup>طالنگا</sup>اوراصحاب وانصار حسین اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اور ساری رات نماز واستغفار ، دعاومنا جات میں گزاردی۔

# نافع بن ہلال ہے امام کی گفتگو:

بقول مرحوم مقرم ،حفزت سیدالشهد التا التهد عاشورا آدهی رات کے وقت خیام سے باہر آگئے ،اس منظر کو آپ کے ایک صحابی نافع بن ہلال دیکھ رہے سے البنداانہوں نے جلدی سے اپنے آپ کو خدمت امام میں پہنچایا اور خیام سے باہر آگے کا سبب یو چھا، ساتھ ہی عرض کیا:''یا بن رسول اللہ 'آآپ کا خیمے سے باہر آگر اس طاغوتی وشمن کے لئکر کی طرف جانے سے مجھے شخت پریشانی لاحق ہوگئی کہ آپ کو گزندنہ پہنچا کیں!''

#### امام نے فرمایا:

"إنِّي خَرَجْتُ اَتَوَقَّعُ التَّلاعِ وَالرَّوَابِيَ مُخَافَةَ اَنُ تَكُوُنَ مَكُمَنًا لِهُجُوْمِ الْخَيْلِ تَحْمِلُونَ وَيَحْمِلُونَ" میں اس لئے باہر آیا ہوں تا کہ خیموں کے اطراف میں زمین کی بلندی اور پستی کا جائزہ لوں کہ ہیں پر دشمن کیلئے کمین گاہ کا کام تونہیں دے رہی کہ جس سے جھپ کروہ تم پر جملہ کرے یا تمہمارے حملے سے اپنے دفاع کا کام لے۔

امام كم باته مين بلال كاباته تقاءاس وقت امام في فرمايا:

"هِي وَاللَّهِ وَعُدُ" لا خُلُفَ فِيهِ" خدا كالتم آج كى رات وعده وفائى كى رات ہے جس كى خلاف ورزى ممكن نہيں ہے۔

ای دوران ماہتاب کی جاندنی میں دور سے دو پہاڑیاں دکھائی دیں جن کی طرف امام نے اشارہ کرکے نافع سے

فرمایا:

"آلا تَسُلُکُ بَیْنَ هلَذینِ الْجَبَلَیُنِ فِی جَوُفِ اللَّیُلِ وَتَنْجُو نَفُسَک؟"
کیاتم نہیں چاہتے کہ رات کے اس حصے میں ان پہاڑیوں کے درمیان جاکر پناہ لواور اپنی جان بچاؤ؟
مین کرنا فع بن ہلال نے اپنے آپ کواما م کے قدموں پرگرادیا اور عرض کی:

ثَكَلَتْنِى أُمِّى إِنَّ سَيُفِى بَالُفٍ وَ فَرَسِى مِثْلُهُ ، فَوَالَّذِى مَنَّ بِكَ عَلَى لَا فَارَقُتُكَ حَتَّى يَكُلُا عَنْ فَرْي وَجُرُي

میری ماں میراسوگ منائے میں نے یہ تلوارا یک ہزار درہم کی خریدی ہے اور یہ گھوڑا بھی ایک ہزار درہم میں خریدی ہے اور یہ گھوڑا بھی ایک ہزار درہم میں خریدا ہے ، اس اللہ کی فتم جس نے آپ کی محبت میرے دل میں پیدا کر کے مجھ پراحسان فر مایا ہے میرے اور آپ کے درمیان اس وقت ہی جدائی ہو گئی ہے جب یہ تلوار بند ہوجائے اور گھوڑا حرکت کے قابل ندرہے۔

یا در ہے کہ نافع بن ہلال حضرت سیدالشہد آئے آئے جاں نثاروں میں شامل ہیں اور بروز عاشورا شدید زخموں کی وجہ سے شہداء کے لاشوں کے درمیان گر گئے تھے، پھرانہیں قیدی بنا کرکو نے کی طرف منتقل کردیا گیا، عاشورا کے متعلق مجھ مطالب انہی کے ذریعہ بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک ریجھ ہے۔

نافع بيهمي کہتے ہيں کہ:

''امائلم المسلم کے اطراف بیابان کا جائزہ لے کر خیام کے اندر تشریف لے آئے اور سید ھے اپنی مختر مہ جناب زینب کبری سلام اللہ علیہا کے خیمے میں چلے گئے ، میں اس وقت خیمے کے باہر پہرہ

دے رہا تھا، تو جناب زینب کبری نے سب سے پہلے اپنے بھائی سے سوال کیا: ''بھائی جان! آیا آپ نے اسیار واقیجی طرح آز مالیا ہے اور ان کی نیت اور استفامت کو اچھی طرح آز مالیا ہے اور ان کی نیت اور استفامت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی تخت اور مشکل مر طے پر آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کو دشمن کے نرغہ میں یکہ و تنہا چھوڑ جا کیں؟''

امام نے فرمایا:

بقول شاعر:

"وَاللَّهِ لَقَدُ بَلَوْتُهُمُ فَمَا وَجَدتُ فِيهُمُ إِلَّا الْاشُوسَ الْا قُعَسَ يَسْتَأْنِسُونَ بِالْمَنِيَّةِ دُونِي اللهُ السَّتِينَاسَ الطِّفُلِ إِلَى مَحَالِبِ أُمِّهِ"

جی ہاں! میں نے خدا کی شم انہیں اچھی طرح جانچ لیا ہے، میں نے انہیں شیر دلا ورکی طرح بہا در اور بہاڑی طرح مضبوط و محکم پایا ہے

ینے ہیں 'نیہ' حدید کے پیکر ہیں سنگ کے انسان نہیں پہاڑ ہیں میدان جنگ کے

وہ میرے اوپر جان قربان کرنے کیلئے اس قدر مشتاق ہیں جس طرح شیرخوار بچہ ماں کی حجھاتی کا مشتاق

نافع کہتے ہیں:

'' جب میں نے بہن بھائی کے سوال و جواب کو سنا تو مجھ سے رونا ضبط نہ ہو سکا ، سید ھے حبیب بن مظاہر کی طرف آیا اور بہن بھائی کا سارا ما جرابیان کر دیا''

حبیب نے کہا:

" خدا کی شم! اگراماً می کا انتظار نه جو تا ای رات ہی کو ہم دشمن پر جمله کردیے" میں نکیان

'' حبیب!امامٌ اس وفت بہن کے خیمہ ہی میں ہیں اور شاید کچھ مخدرات عصمت اور معصوم بچے بھی وہاں ہوں ، بہتر ہے کہ کچھاں کے ساتھامام کی خدمت میں چلتے ہیں اور ایک مرتبہ پھرا بنی وفا اور وہاں ہوں ، بہتر ہے کہ کچھاں حاب کے ساتھامام کی خدمت میں چلتے ہیں اور ایک مرتبہ پھرا بنی وفا اور جا ان شاری کا اظہار کرتے ہیں ، تا کہ مخدرات عصمت کی ڈھارس بندھ جائے''

#### تجديد بيعت:

حبیب نے بلند آواز کے ساتھ یارانِ باصفا کو بلایا ،سب لبیک کہتے ہوئے اپنے اپنے خیموں سے باہر آگئے ، حبیب نے سب جوانانِ بنی ہاشم سے استدعا کی کہا ہے خیموں میں جا کرسکون کے ساتھ عبادت کریں ،اس کے حبیب نے سب سے پہلے جوانانِ بنی ہاشم سے استدعا کی کہا ہے خیموں میں جا کرسکون کے ساتھ عبادت کریں ،اس کے بعد نافع کی گفتگوکوان کے سامنے دہرایا جس پرتمام اصحاب نے یک زبان ہوکر کہا:

''اس خدا کی شم جس نے ہم پر بیاحسان کیا ہے اور بیظیم اعز از عطافر مایا ہے کہ ہم اپنے مولا کے قدموں میں شہادت کا اعز از حاصل کررہے ہیں ،اگر ہمیں اپنے امام ذی شان کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو ابھی ایھی وشمن کی صفوں میں گھس کر انہیں تہس نہس کر دیتے!! حبیب آپ مطمئن رہے! آپ کی آپھے ایک مختل کی جب تک ان غلاموں کی جان میں جان ہے انشاء اللہ وشمن کو ادھر میلی آپھے سے کھنے کی جرائت نہیں ہوگی!!'

حبیب نے بین کرسب کودعائے خیر دی اور کہا:

''بہتر ہے کہ ہم مخدرات عصمت وطہارت کے خیموں کے درواز بے پر چلتے ہیں انہیں بھی انہی الفاظ کے ساتھ جاکرتسلی دیتے ہیں''

چنانچہ تمام اصحاب گرامی حبیب کی قیادت میں سیدہ مظلومہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کے خیمہ کے دروازے پر پہنچ گئے اور حبیب ان الفاظ کے ساتھ سیدانیوں سے مخاطب ہوئے:

''اے دختر ان پینیبر'!اور اے حرم رسول گرامی'! یہ بین آپ کے جاں نثار ، اور یہ بین ان کی چمکدار تلواریں ،ان سب نے اپنے خدا سے عہد کرلیا ہے کہ ان تلواروں سے جب تک دشمن کی گردنوں کوان کے سروں سے جدانہیں کریں گے تب تک انہیں نیاموں میں نہیں ڈالیس گے اور یہ بین آپ کے علاموں کے تیراور تیز نوکوں والے نیز ہے ،انہوں نے بھی قتم کھالی ہے کہ یہ نیز ہے آپ کے دشمنوں کے سینوں میں گھونییں گے۔

يين كرخا ندانِ عصمت وطهارت ميں سے ايك معظمه بوليں:

د فاع کرؤ'

جب اس خاتونِ معظمہ کے الفاظ باو فا اصحاب کے کا نوں میں پہنچے تو سب کی دھاڑیں نکل گئیں اور وہ روتے ہوئے اپنے خیموں میں واپس آ گئے۔

، امام کے اصحاب وانصار کی بیجراًت، بیعظمت، بیجانثاری اور بیفدا کاری اور جذبه قربانی و مکی کربے ساخته منه سے نکل جاتا ہے:

"بِابِی اَنْتُمْ وَاُمِّی ، طِبُتُمْ وَطَابَتِ الْارْضُ الَّتِی فِیُهَا دُفِنْتُمْ ، وَفُزْتُمْ فَوُزاً عَظِیُماً"
اے اصحاب ذی وقارمیرے ماں باپ آپ پرقربان جائیں ،تم بھی پاک و پاکیزہ اور وہ زمین بھی
پاک و پاکیزہ جس میں تم محوآ رام واستراحت ہوا ور بہت بڑی کامیا بی کے ساتھا اس دنیا سے رخصت
ہوئے ہو۔

مخدرات عصمت كواماتم كى تلقين صبر

(كتاب انساب الاشراف، طبرى، كامل ابن اثير، ارشاد مفيد ، مقتل خوارزمى تاريخ يعقو في ، اخبار زينبيات ميس

(24

حضرت امام زین العابدین افر ماتے ہیں:

میرے والد بزرگوار حضرت امام حسیقال کا کو کی رات کوایک خیمہ میں اپنے یار وانصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے سے اور ابوذ رغفاری کے غلام'' جون' آپ کی تلوار کوٹھیک کررہے تھے، جبکہ میری بھو بھی جناب زینب کبری سلام الله علیہا میرے خیمے میں بیٹھی میری تیار داری میں مصروف تھیں، توات میں والدگرامی نے بیا شعار پڑھنا شروع کردیئے:

نے یمی راستداختیار کرناہے۔

بالفاظ ديگر:

## زندہ ہے جو وہ موت کی تکلیف سے گا جب احمد مرسل مندر ہے کون رہے گا

بابا نے یہی اشعار دویا تین مرتبہ دہرائے ،جس سے میں سمجھ گیا کہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات کی طرف اشارہ کرکے اپنی شہادت کا اعلان کررہے ہیں ،میراجی بھر آیائین میں نے اپنے گریہ پر قابور کھا، مگر میری پھو بھی جناب فرین شریف کے اوٹ جانے کے بعد پھو پھی زین بھائی کے خیمے میں تشریف لے گئیں اور عرض کرنے لگیں:

کرنے لگیں:

" إن السوس محمد براكيت السموت أغد منبى التحيواة "اكاش كه ميس مرجى موتى اوربيدن و يكان السموت السموت المسموت ال

اے میرے مرحوم بزرگوں کی یادگار!اوراے زندہ رہ جانے والوں کی جائے پناہ حسین !ان حالات نے ہمارے لئے ہاباعلی اوراماں زہر "ااور بھائی حسن کی مصیبت کوتازہ کردیا ہے۔

امائم نے ایک حسرت بھری نگاہ اپنی بہن زینٹ پرڈالی اور انہیں صبر کی تلقین کر تے ہوئے فر مایا: ''مال جائی زینٹ بہن اِحلم اور برد باری آپ کے گھر کا ور ثذہ ہے،صبر سے کا م لوبہن!

موتیوں کی طرح ٹیکنے سکے اور عربوں کے کہ انہوں نے جب زہرا کی بیٹی کی بیر کیفیت دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹیکنے سکے اور عربوں کی ایک ضرب المثل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"لُو تُرِكَ الْقَطَا لَنَامَ"

اگر قطانا می پرندے کواینے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ آرام کرلے۔

اور بیضرب المثل وہاں بیان کی جاتی ہے جب کسی انسان کو جاروں طرف سے گھیرلیا جائے اوراس کیلئے کوئی جارہ باقی ندرہ جائے ، گویا اس سے امام کا اشارہ بیتھا کہ ان نام نہا دمسلمانوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرلیا ہے اور اب موت کے سواکوئی جارہ نہیں ہے۔

یان کرنینٹ دلگیرنے کہا:

"بائے مال جائے!! آپ کو جھے سے جدا کردیں گے؟

یہ کہا اور منہ پر ماتم کرنا شروع کردیاحتی کہ بیہوش ہوکر گر پڑیں ، امام کے پاس اگر پانی ہوتا تو ان کے منہ پر

چھڑک کر ہوش میں لاتے ، بقینا آنسووں کی بارش سے انہیں ہوش میں لایا ہوگا ، چنانچے نبنب کبری کی ہوش میں آجائے کے بعدامام الصابرین نے اپنی قابلِ تو قیر بہن ، ٹانی زہڑا ، نینب کبری کی کوسلی دی اورصبر کی تلقین کرتے ہوئے ارشاوفر مایا:

''یَا اُخْتَاهُ تَعَزِّی بِعَزَ آءِ اللّٰهِ ، وَاعْلَمِی اَنَّ اَهُلَ الْاَرُضِ یَمُوْتُوْنَ وَاَهُلَ السَّمَآءِ لَا يَبْقُونَ وَاَهُلَ السَّمَآءِ لَا يَبْقُونَ ، وَاَنَّ کُلُ شَیءِ هَالِک اِلَّا وَجُهَ اللّٰهِ ، الَّذِی خَلَقَ الْاَرُضَ بِقُدُرَتِهِ ، وَیَبُعَثُ النَّحَلُقَ فَیَعُودُونَ وَهُو فَرُدُو حُدَهُ ''

الْخَلُقَ فَیَعُودُونَ وَهُو فَرُدُو حُدَهُ ''

الْخَلُقَ فَیَعُودُونَ وَهُو فَرُدُو حُدَهُ ''

پیاری بہن! تسلی کرو، خدا کی رضا کیلئے صبر کرو، بہن! اچھی طرح جانتی ہو کہ تمام دنیانے ختم ہوجانا ہے سوائے اس معبود حقیقی کے کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا جس نے دنیا کوخلق فر مایا ہے اوروہی تمام لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گااوروہی ذات بابر کات بے مثل و بے مثیل و بے مثال ہے۔

".....ابِي خَيْرٌ مِّنِي وَاُمِّى خَيْرٌ مِنِّى وَاَخِى خَيْرٌ مِنِّى وَاَخِى خَيْرٌ مِّنِي ، وَلِى وَلَهُمْ وَلِكُلِّ مُسُلِمٍ بِّرَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ أَسُوةٌ ....."

ميرے بابا، ميرى مال ميرے بھائى مجھ سے بہتر سے جورائى ملک بقا ہوئے، مجھے، ان كواور تمام مسلمانوں كوسركاررسالت مآب كاسوه پر چلناچا ہے اوروہ بھى عالم بقاكوسدھار چكے ہيں .....، پھرآپ نے مخدرات عصمت وطہارت كوان كانام لے لے كرصبركى تلقين فر مائى، اوركہا: "يَا أُخْتَاهُ، يَاأُمَّ كُلُنُومٍ، يَا فَاطِمَةُ، يَارُبَابُ ! أُنْظُرُ نَ إِذَا قُتِلْتُ فَلَا تَشْقَقُنَ عَلَى جَيْبًا وَلَا تَخْمَشُنَ وَجُهًا وَلَا تَقُلُنَ هَجَرًا '

بہن زینٹِ!ام کلثومؓ!فاطمۂاورر ہاٹِ!خیال رکھنا،میری شہادت کے بعد نہ تو گریبان جاک کرنا، نہ چہرے کوزخی کرنااور نہ ہی الی کوئی ہات کرنا جوتمہاری شان کے خلاف ہو''

امام زین العابدین العابدین الم

'' جب پھوپھی سے غشی کی کیفیت ختم ہوئی تو ہا ہا انہیں میرے خیمے میں لے آئے اور خودا پنے خیمے میں تشریف لے گئے''

# (11.)

# اختتام شب

'' کتاب نفس المہموم' میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے قتل کیا گیا ہے کہ، جوں جوں شپ عاشور! اپنے اختیام کے قریب ہوتی جارہی تھی اور بیدار ہونے والا ہی تھا کہ حضرت امام حسین اللّا کی اچا نک مختصری آئکھ لگ گئی اور بیدار ہونے کے بعدا بنے اصحاب سے فرمایا:

"إِنَّى رَأَيْتُ فِى مَنَامِى كَأَنَّ كِلَابًا قَدْ شَدَّتُ عَلَى تَنْتَهِشُنِى وَفِيْهَا كُلُبُ اَبْقَعُ ، رَأَيْتُهُ الشَدَّهَا ، وَاَظُنُّ اَنَّ الَّذِي يَتَوَلَىٰ قَتْلِى رَجُلُ اَبُوصُ مِنْ هَوْ لَآءِ الْقَوْمِ " افران ميں ميں ديوا كہ يھے كے جھ پر بڑى شدت كے ساتھ حملہ آور بور ہے ہیں ،اوران میں سے نیادہ حملے سیاہ وسفیدرنگ كاكتاكر رہاہے جس سے معلوم ہوتا ہے كہ اب میرى شہادت قریب ہے اور میرا قاتل برص كامریض ہوگا۔

يھرفر مايا:

"وَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ ذَالِكَ وَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِّنْ اَصُحَابِهِ وَهُوَ يَقُولُ اَنْتَ شَهِيئة هذه الامَّةِ .....عَجِلُ وَلا تُوَجِر ....."

اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے پچھا صحاب کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور فر مارہے ہیں کہ 'نتم اس امت کے شہید ہو .....آج رات کا کھاناتم نے ہمارے ساتھ کھانا ہے ، پس اب جلدی کرود برینہ کرو۔ ....'

''هاذا مَارَأَیْتُ قَدُ اَنِفَ الْاَمْرُ وَاقْتَرَبَ الرَّحِیْلُ مِنْ هاذِهِ الدُّنْیَا لاَشَکُ فِیْهِ" تواے میرے باوفا اور جال نثار ساتھیو! یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ میری اجل بہت قریب ہے اور بغیر کسی شک وتر دید کے اس فانی دنیا سے بہت جلد کوچ کرنے والا ہوں۔

#### روز عاشورا

جیبا کہ بتایا جا چکا ہے کہ عاشور کی رات خیام سینی میں عجیب جوش وخروش ، جاں نثار کی اور فدا کاری کے مناظر وجود میں آ چکے تھے ، کہیں کو کی اپنے جنگی ہتھیا روں کی و کھے بھال کررہا ہے تو کہیں پرکوئی اپنے رب کریم کی بارگاہ میں محوراز ونیاز ہے ، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی مناجات میں مشغول ہے ، کہیں عبادت ہور ہی ہے ، کہیں سے قرآن خوانی کے زمز ہے بلند ہیں ، روایات نے یہ الفاظ تاریخ کے سینے میں محفوظ کرد سے ہیں کہ:

"لَهُمُ دَوِيٌ كَدَوِي النَّحُلِ بَيْنَ قَآئِمٍ وَّقَاعِدٍ وَّرَاكِعٍ وَّسَاجِدٍ"

خیام ہے ایسی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں جیسے شہدگی تھیوں کی آ وازیں ہوتی ہیں ملائکہ کی صفو ف کی مانند کوئی قیام میں ہے تو کوئی قعود میں ۔کوئی رکوع میں ہے تو کوئی ہجود میں۔

غرض دسویں کی رات آہتہ آہتہ اپنے اختنام کو بہنج گئی،اور سپیدہ سحر نے نمودار ہوکراس تاریخی عاشورا کی منج کا اعلان کیا جس کیلئے نبی کے نواسے اور علی وزہرًا کے لخت جگر نے اتنا بڑا سفر کیا جس کی خبر انبیاء ماسلف اور خصوصیت کے ساتھ پنجیبراسلام نے دی تھی۔

چنانچے سلطان دین و دنیا کے معدود ہے چند جانثاروں نے اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں بجز و نیاز بجالانے کیلئے نمازضج کی تیاری کی اس گرم وخشک اورلق و دق صحرامیں اذان کی آواز گونجی تو حید کی تکبیر اور بلند با نگ اعلان سے ہزاروں افراد پر مشتمل یزید کی پرستار شیطانی فوج کی نیندیں حرام ہو گئیں، اقامت کہی گئی اورامام زمانٹہ کی اقتدامیں نمازض ادا کی گئی، اور نماز کی تعقیبات اور معارف الہی پر بہنی تعلیمات کوامام الشہد ائے نے ایک مناجات کے ممن میں بیان فرمایا: پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں:

"اَللّٰهُمَّ اَنْتَ ثِقَتِى فِى كُلِّ كَرُبٍ، وَرَجَآئِى فِى كُلِّ شِدَّةٍ، وَانْتَ لِى فِى كُلِّ اَمْرٍ نَّزَل بى ثِقَةٌ وَّعُدَّةٌ"

غداوندا! تو ہرمشکل میں میری جائے پناہ ہے ، اور ہرختی میں تو میرے لئے مایہ امید ہے ، اور مجھ پر نازل ہونے والی مصیبت میں میراملجاو ماوی ہے۔

"كَمْ مِنْ هَمِّ يَّضُعَفُ فِيهِ الْفُوَّادُ وَتَقِلُّ فِيهِ الْحِيلَةُ، وَيَخُذُلُ فِيهِ الصَّدِيْقُ وَيَشْمَتُ فِيهِ

الْعَدُوَّ، اَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكُوْتُهُ اللَيْكَ رَغْبَةً مِنْيُ اللَيْكَ عَمَّن سِوَاكَ ، فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ فَاَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعُمَةٍ وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ وَمُنْتَهِيٰ كُلُّ رَغْبَةٍ " وَكَشَفْتَهُ فَانُتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعُمَةٍ وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ وَمُنْتَهِىٰ كُلُّ رَغْبَةٍ " يَكُو نِعُمَةٍ وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ وَمُنْتَهِىٰ كُلُّ رَغْبَةٍ " يَكُو لِ نِعُمَةٍ وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ وَمُنْتَهِىٰ كُلُّ رَغْبَةٍ " يَكُو لِ نِعُمَةٍ وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ وَمُنْتَهَىٰ كُلُّ رَغْبَةٍ " يَكُو لِ نِعُمَةٍ وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ وَمُنْتَهِىٰ كُلُّ رَغْبَةٍ " يَكُولُ لِعُمَةٍ وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ وَمُنْتَهِىٰ كُلُّ رَغْبَةٍ " وَكُنْ يَكُلُّ لِ مُعْمَةٍ وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ وَمُنْتَهِى لَكُولُ وَعُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا يَعْمَةً وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا يَعْمَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مَالَّهُ عَلَيْ مَا يَعْمَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

اس کی شکایت میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ، اس لئے کہ میری تمام امیدیں تیری
ذات سے وابستہ ہیں ، تیر نے غیر سے نہیں ، تو نے میری مشکلات حل فر مائی ہیں اور مصیبتیں دور فر مائی
ہیں ، پس تو ہی ہے ہرایک کا ولی نعمت ، تمام خوبیوں کا مالک ، اور تمام آرزؤں کی انتہا!!
آ کے چلنے سے پہلے ہم اس مقام پر''روز عاشورا کی عظمت'' کے بارے میں پچھ عرض کرنا مناسب سجھتے ہیں۔
کتاب مجمع البحرین جلد ۳ صفحہ ۵ ، ۴ لفت''عشر'' کے تحت حضرت مونی کیا گا کی مناجات کے تذکرہ کے خمن میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ:'' حضرت مونی ایک صفر اوندی میں عرض کی:

" پروردگارا! تونے کس بناپراپنے پینمبر محضرت محمصطفیٰ کی امت کودوسرے انبیاء کی امتوں پرفضیلت عطافر مائی

''?<u>ح</u>

توارشاد بروردگار موا! دى خصوصيات كى بنابر

ا۔ نماز ۲۔ زکات سے روزہ سے جہاد کے دروزہ کے ماری کا میں کے دروزہ کے دروزہ

مویٰ نے عرض کیا:'' خداوندا! عاشورا کیا ہے؟''تواللہ نے فرمایا:

'' محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند پر رونا ، مرشہ پڑھنااورعزاداری کرنا ، اے مولی !اس
زمانے میں میرے بندوں میں سے جو بندہ بھی میرے مصطفیٰ پنجیبر کے بیٹے کے غم میں روئے گایا
رونے کی صورت بنائے گامیں ثواب کے طور پراسے بہشت عطا کروں گااور میرے بندوں میں سے
جو بھی بندہ میرے نبی کی بیٹی کے فرزند کی محبت کیلئے اپنامال اور دولت خرج کرے گامیں اسے دنیا
میں ہرا یک درہم کے بدلے میں ستر درہم عطا کروں گااور آخرت میں اس کے گنا ہوں اور خطاؤں کو
معاف کر کے بہشت کی نعمتوں سے مالا مال کردوں گا۔

موی ایجے اپنی عزت اور جلال کی قتم جس کسی مرد یا عورت کی آئکھ سے ایک آنسواس کے تم میں

عاشورایا کسی بھی دن نکلے گاتو میں اے سوشہیدوں کے برابر تو اب عطا کروں گا''۔
مقتل الحسین کامل الزیارات، اثبات الوصیة ، این عسا کراورا ثبات الہدا ۃ کے مطابق سے عاشور، حضرت اباعبد
اللہ الحسین نے تعقیبات نماز کے بعد کھڑے ہوکرا پنے اصحاب کے سامنے ان الفاظ میں خطبہ ارشا وفر مایا:

''امّا اَبعُدُ اِنَّ اللّٰهَ اَذِنَ فِی قَتُلِکُمُ وَقَتُلِی فِی هلذَ اللّٰهُ مِ فَعَلَیٰکُمْ بِالصَّبُو وَ الْقِتَالِ''
بعد از حمد وصلو ۃ ، اللہ تعالی نے تمہیں اجازت دی ہے کہتم اپنا دفاع کرواور آج کے دن جنگ کرو
کیونکہ تہماری اور میری شہادت آج کے دن ہے۔
میں کیونکہ تہماری اور میری شہادت آج کے دن ہے۔

امام الشہداء نے بیفر مایااور بے شار مِڈی وَل فوج کا مقابلہ کرنے کیلئے اپنے معدود بے چندافراد پرمشمل سیاہیوں کوخطاب کیا۔

حياة الحيوان دميري، تاريخ طبري، شفاء الصدور، تاريخ اعثم كوفي ، مجالس صدوق ، منقول ازمقل الحسين مقرم ص

سسامين:

۔۔۔۔ الہی سپاہیوں کی مختلف تعداد مذکور ہے ، ایک روایت کے مطابق سو پیادے ، ستر سوار کل ایک سو ستہ دکیا )

ایک دوسری روایت کے مطابق سو بیاد ہے ہیں سوارکل ایک سوتیں (۱۳۰)

ایک اور روایت کے مطابق بیاسی بیاد ہے بینتالیس سوارکل ایک سوستائیس (۱۲۷)

ایک اور روایت کے مطابق بیاسی بیاد ہے اور چالیس سوارکل ایک سوبائیس (۱۲۲)

ایک اور روایت کے مطابق صرف بیاسی بیاد ہے کل بیاسی (۸۲)

ایک اور روایت کے مطابق چالیس بیاد ہے اور بتیں سوارکل ہمتر (۲۲)

ایک اور روایت کے مطابق چالیس بیاد ہے اور بتیں سوارکل ہمتر (۲۲)

ان اعداد و شار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کل تعداد ایک سوستر (۱۷۰) سے کم نہیں۔
وہ سب اس جذبہ سے سرشار کہ رسول خدا کے نواسے اور اپنے زمانہ کے امام کی مدد کریں گے، ان کے بتائے ہوئے شرعی اور
دینی مقاصد کو اندھی گونگی اور بہری دنیا تک پہنچا کیں گے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے دین اور محمہ مصطفیٰ کی
شریعت کو زندہ کریں گے ، چنانچہ وہ اس عقیدہ ، یقین کا مل اور حتمی اظمینان کے ساتھ بہشت ، جنت سَرِ شت اور حضرت
رسالتم آب اور ان کے پاکیزہ اہل بیت (ع) کے پاس جانے کیلئے جنگ کیلئے تیار ہوگئے۔

پوری جرات ایمانی سے لڑے ، ہتھیا رہیں ڈالے ، دشن کوئل کیا مگر کسی کے ہاتھوں قیدی نہیں ہوئے ، یہاں تک



لڑے کہ جان تک قربان کردی اور شہادت کے عدیم المثال اور بے نظیر منصب کو حاصل کرلیا ، جنگ کے دوران اپنا اور فاندان علم وسیادت اور شرافت وفضیلت کا تعارف کرایا دین الہی کے تحفظ کا خدائی فریضہ پورا کر کے سر څرو ہوکرا پنے اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے۔

عمر سعد نے اپنی ٹڈی دل فوج اور بے شارلشکر وسیاہ کوآ مادہ ہونے کا حکم دیا اور اسے مرتب کرنے لگ گیا۔ بربیری فوجوں کی تعداد:

یہاں پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھریزیدی فوج کی تعداداوراس کے کمانڈروں کا جائزہ لیس ، تاکہ معلوم ہوکہ بہتر یازیادہ سے ڈیڑھ پونے دوسو افراد کے ساتھ لڑنے کیلئے کتنی تعداد میں فوج جمع ہوئی اور کیا نتیجہ نکلا؟
البتہ یا در ہے کہ ہم پانچ محرم کے حالات میں بیان کر بچلے ہیں کہ یزید کی ریگول یعنی با قاعدہ فوج کی تعداد کیاتھی؟ اور بہتعداد پانچ محرم تک اس فوج کی تعداد کچھاس طرح تھی ، جے مورضین نے ذکر کیا ہے۔

ا۔سبطابن جوزی کے مطابق چھ ہزار (6000)

۲۔سیدابن طاؤس کے مطابق ہیں ہزار (20000)

س-اعثم کوفی کے مطابق ہیں ہزار (20,000)

٧-صاحب مطالب السؤل كے مطابق بائيس بزار (22000)

۵-علامہ بسی کے مطابق تیس ہزار (30000)

۲۔ ابن شہرآ شوب کے مطابق پینیٹس ہزار (35000)

2\_ناسخ التواريخ كے مطابق ترين ہزار (53000)

١٨ الي مخفف كے مطابق اس ہزار (80000)

٩\_ بقول ناسخ التواريخ بعض مور خين في ايك لا كه (100000)

1- بعض کے مطابق دولا کھ (200,000)

جبكه بعض مورخين نے ساڑھے تين لا كھ (3500000) بتائى ہے۔

اور بعض نے تو اس سے بھی زیادہ تھی ہے اور بیساری فوج صرف اور صرف بونے دوسولوگوں کے ساتھ جنگ کرنے آئی تھی۔ اس اختلاف كى كياوجه ٢٠ وجهم بهلے بيان كر يكے ہيں كه:

''جونوجی، حکومت وقت سے با قاعدہ تنخواہ ،لباس ،خوراک اور دوسر ہے حقوق حاصل کرتے سے یا آج کی اصطلاح میں 'ریگولرفوجی'' سے ان کی تعداد تو تمیں سے تینتیں ہزارتھی لین جب ملک میں مارشل لاء ہو، ہنگامی حالات ہوں اور حکومت وقت کی طرف سے عام لام بندی کا حکم نافذ ہو چکا ہواور بیفر مان جاری ہو چکا ہو کہ کوئی بالغ مردگھر میں نہ رہے، بخبام وبقال تک سب میدانِ جنگ کارخ کریں اور پھر بیح مصرف شہر کوفہ کیلئے ہی نہ ہو بلکہ پورے عراق اور شام کیلئے ہوتو ایسی صورت میں تعداداس سے کئی گنازیادہ بھی ہو سکتی ہے اور سیح تعداد کا بتانا مشکل ہوجاتا ہے، الہٰ دااگر کوئی مورخ تمیں ہزاریا تینتیں ہزار لکھتا ہے وہ تو با قاعدہ فوج کی تعداد بتاتا ہے، اور جو پچاس ہزاریا ساٹھ ہزاریا ایک لاکھ یا دولا کھیا ساڑھے تین لاکھ یا اس سے زیادہ لکھتا ہے تو وہ ملک میں نافذ مارشل لاء، ہنگامی حالات، کرفیواور عمومی لام بندی کے پیش ساڑھے تین لاکھ یا اس سے زیادہ لکھتا ہے تو وہ ملک میں نافذ مارشل لاء، ہنگامی حالات، کرفیواور عمومی لام بندی کے پیش نظراییا کرتا ہے۔

ریں۔ اس مقام پرہم ہی بتاتے چلیں کہ س فوجی کمانڈر کے ماتحت کتنا با قاعدہ یاریگولرفوج تھی ، ملاحظہ ہو، کتاب (ارشاد شیخ مفید ،مقتل ابی مختف ،لہوف سیدابن طاؤس) کے مطابق :

عمر بن سعد چھ ہزار (6000) سنان بن انس چار ہزار (4000)

عروه بن قيس جار ہزار (4000) شبث بن ربعی جار ہزار (4,000)

شمرذى الجوش سلولى جار بزار سوار (4000) حصين بن نمير جار بزار (4,000)

مضارین ر بهیذتین ہزار (3000) نصر مازنی دوہزار (2000)

يزيد بن ركاب كلبى دو بزار (2000) كعب بن طلحه دو بزار (2000)

تجاربن ابج ایک ہزار (1000) حربن یزیدیاتی ایک ہزار (1000)

اس لحاظ ہے ان لوگوں کی زیر کمان فوج کی تعداد سینتیں ہزار (37000) بنتی ہے، جس سے دوسری غیررسمی اور

عام حکم کے تخت آنے والے لڑا کے اور جنگ جوا فراد کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ بہر حال عمر سعد نے اپنی فوج کی بچھاس طرح تر تیب و تنظیم کی

ا عمر وبن حجاج كوميمنه لشكر كاانبيارج بنايا ٢ شمرذى لجوثن كوميسره كا

٣ عروه بن قيس كوخيل لشكر كاجولشكر كي پشت پر موتا ہے

۵ عمر سعد خود کوقلب کشکر کا اور ۲ - اینے غلام سوید کو اس کا

۳\_ شبث بن ربعی کو پیاده نظام کا ۵\_عمر سعد خود کو قلب کشکر کا

علمدار بنايا جبكه

ا عبدالله بن زُمیرکومد نیوں کاسر دار ۲ قیس بن اشعث کو، ربیعہ اور کندہ کاسر دار ۳ حربن یزیدکوتمیم اور ہمدان کا ۲ عبداللہ بن ابی سبرہ کو نہ جی اور اسدیوں کا اس نے لشکر کو چار حصو میں تقسیم کر کے خیام امام کے چاروں طرف سے عاصر ہے کا حکم دے دیا۔

ا۔خیام امام کے سب سے قریب تر اور آ گے آ گے شمشیرزن تھے ۲۔اس کے پیچھے نیز ہ بردار

٣-اوراس کے پیچھے تیسراحصہ تیراندازوں کا تھا

۳۔ سب سے آخر میں اور سب سے پیچھے سنگ اور چوب ہر دار کہ جن کے پاس کوئی کا نئے والا ہتھیار مثلاً تکوار نیزہ ، تیر کمان یا چھری چاقو نہیں تھا ، انہیں لاٹھیاں اور پھر مہیا کئے گئے تھے تا کہ وہ او نچے بیچے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر ادھر کولاٹھیوں اور پھروں سے حملہ کریں۔

# فوج حسيني كي تعداد:

ای طرح امام کم سیاه نے بھی اپنی عدیم النظیر اور بے مثال فوج کو با قاعدہ طور پرمرتب کیا، چنانچہ: ۲۔ میمند پرز ہیر بن قین کو ۲۔ میسر ہ پر حبیب بن مظاہر کو تعین فر مایا اور ۳۔ قلب لشکر خود سنجالا اور سارے شکر کا علمہ دارا ورسید سیالا رسر کا روفا ابوالفضل العباس بن امیر المونین کو مقرر فر مایا۔

دونوں فوجوں کا نقابل آپ نے ملاحظہ فر مایا ،اب دیکھنا ہے کہ فوج ک افرادی قوت میدان جنگ میں لڑتی ہے یا ایمانی قوت ہے؟

حقیقت رہے کہ میدانِ جنگ میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ ہے انسان کا قوی نظریاتی جذبہ، یا جے آ بیانی قوت کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔

تاریخ عالم میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ دونخالف فو جیس آمنے سامنے ہوں ، طرف ڈیڑھ پونے دوسوافراد ہوں اور دوسری طرف کم از کم نمیں ہزار آزمودہ کار جنگ جواور با قاعدہ رسی فوج ہو، جبکہ غیررسی فوج کا تو حساب وشار ہی نہ ہو۔

پھر بونے دوسو بھوکے بیاسے انسانوں کا جذبہ جوان اور نا قابلِ قیاس ہو، حالانکہ ہونا توبہ جا ہے تھا کہ بھوکے بیاسے قلیل تعداد کے افراداس قدر فوج کود کھے کر ہی زندگی کی بازی ہار جا کیں یا کم از کم حوصلے ہارکران کے سامنے ہتھیارڈ ال دیں اور دشمن کے قیدی بن جا کیں لیکن:

کیا کہنے ، حسین اسینے بتیرے پاک طبینت اصحاب اور باوفا انصار کے

کہ دشمن کی بے شارفوج دیکھ کرنہ تو ان کے حوصلے پست ہوئے ، نہ ہمت ہاری نہ تھیارڈ الے اور نہ
قیدی ہے ، بلکہ تین دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں دشمن کے ساتھ ایسے جم کرلڑے کہ چشم فلک نے
آج تک ان جیسے سور مانہ بھی دیکھے نہ دیکھے گی۔

# سياه بزيد كي پيش قدمي:

(کتاب تاریخ طبری ، کامل ابن اثیر ، ارشادشیخ مفید ۲۳۳۷ ، مقتل خوارز می جلدا ، اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ ) سپاہ یزید نے عمر بن سعد کی سرکردگی میں خیام امام حسین الکاکارخ کیا اور خیام کے چاروں طرف سے ان کا محاصر ہ کرلیا ، جب آگے بڑھے تو خیموں کے اردگر دخندق کھدی دیکھی جس میں آگ روش تھی ، شمر بن ذی الجوش ملعون نے جس کا نام شرخبیل بن عمر و بن معاویہ تھا اور بنی عامر ہے اس کا تعلق تھا ، امام مظلوم پر آوازہ کتے ہوئے کہا: ''اے حسین ! (نعوذ باللہ) قیامت آنے سے اور دوز خ جانے سے پہلے آگ کا استقبال کرد ہے ہو؟''

ال منه پھٹ کمینہ فطرت کی آواز س کر جوانانِ جنت کے سردار حسیطالتہ نے فرمایا:''بیکون ہے؟ گویاشمر بن ذی الجوشن ہی ہوگا!''

جواب ملا ''جی ہاں وہی ہے' تو فرزند حیدر کراڑنے جلال میں آ کرفر مایا:

''او بدکردار چرواہاماں کے بیٹے! تو ہی آتشِ جہنم کے زیادہ سرزاوار ہے''اسی اثنامیں جناب مسلم بن عوسجہ نے تہید کرلیا کہ اس ملعون کوا ہے تیر کا نشانہ بنا کراس کا کام اسی جگہ پرتمام کردے، مگرا ماسم انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔

مسلم نے عرض کی:

'' آپ اجازت دیں کہ ظالموں کے اس سرغنہ فاسق شخص کو یہیں پر ہی ڈھیر کر دوں کہ بیہ بہترین فرصت کا موقع ہے'' الاظرے نافی ان

امامٌ نے فرمایا:

"نه! میں نبیں جا ہتا کہان ظالموں ہے ہم ہی آغازِ جنگ کریں"

#### امام كايزيديون سےخطاب:

پھرا مائلے "عقاب" نامی گھوڑے پرسوار ہوئے جس پرعلی اکبڑکوسوار کر کے میدانِ کر بلاکی طرف بھیجا تھا، اینے خیام کے سامنے اورکشکریزید کی طرف منہ کرکے بلند آواز کے ساتھ ان الفاظ میں خطاب فرمایا:

ا بے لوگو! میری بات سنواور جنگ میں جلدی نہ کرو، تا کہ میں تہمیں اس بات کا موعظہ ونفیحت کروں جس کی بجا آ وری میر افریضہ ہے اور مجھ پرتمہارا حق ہے ، اور حقیقت حال کو واضح کر کے بیان کردوں کہ میں یہاں کس مقصد کیلئے آیا ہوں؟ اگر تم نے میری اس دلیل کو مان لیا اور مجھ سے انصاف سے کام لیا تو سعادت کی راہ پالو گے ، اور میر بے ساتھ جنگ کی کوئی وجہ تمہار بے پاس نہیں ہوگی ، اور اگر میری بات کونہیں مانو گے اور نہ ہی انصاف سے کام لو گے \_\_\_ تو اس مقام پر سورہ یونس کی ایک آیت اے تلاوت کی جو حضرت نوح کو اپنی قوم کونفیحت پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر انصاف سے کام نہیں لوگے \_\_\_ تو اس مقام کی جو حضرت نوح کو اپنی قوم کونفیحت پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر انصاف سے کام نہیں لوگے \_\_\_

"توتم ایئے شریکوں کے ساتھ مل کر مضبوطی سے اپنا فیصلہ کر لو پھر اس فیصلہ کا کوئی پہلوتم پر پوشیدہ نہ رہے' \_\_\_\_\_ ساتھ ہی سورہ اعراف کی آیت ۱۹۲ تلاوت کی جوحضرت رسالتمآ ب کے خدا کی ذات پر توکل پر دلالت کر رہی ہے کہ \_\_\_\_ " بشک میرا آقا تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور جوصالحین اور نیک لوگوں کا کارساز ہے'

تاریخ کہتی ہے کہ جب اہلِ حرم نے آپ کا خطبہ سنا تو خیام میں کہرام بریا ہو گیا،مولاً نے اپنے بھائی عباس علمداڑا ورفر زندار جمندعلی اکبر (ع) کو خیام کے اندرمخدرات عصمت کوصبر کی تلقین کرنے کیلئے روانہ فرمایا اور ساتھ ہی کہلا

بھیجا کہ میرے بعد تہارے رونے کاعرصہ بہت طویل ہے، اور تم نے روتے ہی رہنا ہے، اس وفت صبر وضبط سے کام لیں، جب خیام میں سکوت طاری ہو گیا تو پھر آپ نے خطبے کواز سرنو شروع فرمایا جس میں آپ نے قوم اشقیاء کوخدا کے خوف کی اور دنیا کے زرق و برق سے دورر ہنے کی تلقین فر مائی ،اور بتایا کہ دنیا فانی ہے کسی کیلئے اس کو بقا حاصل نہیں اگر باقی ہوتی تو ابنیاءاس کے زیادہ مسحق تھے، رضائے خدا دندی سب سے زیادہ اہم ہے،غرض اس کے زوال وفنا سے مطلع کرنے کے بعد ا ہے قال سے دورر ہے اور دست بردار ہونے کی تلقین فر مائی ،اور ذریت پیغیبر برظلم کرنے سے بازر ہے کا کہا جسے خوارزمی نے اپنی مقتل کی کتاب کی جلدنمبراص۲۵۳ میں اور ابن عسا کرنے اپنی تاریخ کے س۲۱۵ میں درج کیا ہے۔

ال خطبه کے آخر میں فرمایا:

"أَيُّهَا النَّاسُ النَّسِبُونِي مَنْ أَنَا ثُمَّ ارْجِعُوا اللي اَنْفُسِكُمْ وَعَاتِبُوهَا وَانْظُرُواهَلَ يَجِلُّ لَكُمْ قَتُلِي ؟ وَانْتِهَاكَ حُرْمَتِي ؟"

لوگو!میرے سلسلہ نسب کو یا دکرواور دیکھو کہ میں کون ہوں؟ پھرا پنے گریبان میں جھا نکواورا پنے آپ کوملامت کرواورخوب غور کرو که آیامیر آقتل اورمیری حرمت کی جنگ تمهارے لئے جائز ہے؟ "اَلَسُتُ ابْنَ بِنْتِ نَبِيُّكُمْ؟"

کیا میں تمہارے نبی کا نواستہیں ہوں؟

"وَابُنَ وَصِّيهِ وَابُنَ عَمِّهِ؟"

کیا میں پیغمبر کے وصی اور چیاز ادبھائی کا فرزندنہیں ہوں؟''

وَاوَّلِ الْمُولِمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْمُصَدِّقِ لِرَسُولِهِ بِمَا جَآءَ مِنُ عِنْدِ رَبِّه؟"

کیا میں اس عظیم ہستی کا فرزند نہیں ہوں،جس نے سب سے پہلے خدا کی ذات پرایمان کا اظہار کیا اور رسول یا کشکی رسالت کی تصدیق کی؟

أوَلَيْسَ حَمْزَةُ سَيَّدُ الشُّهَدَآءِ عَمُّ أَبِي ؟

كيا حمز هسيدالشهد اءمير \_ والدك چيانهيں؟

" أو لَيْسَ جَعَفَرُن الطَّيَّارُ عَمِّي؟"

کیاجعفرطیارمبرے چیانہیں؟

" أُولَمُ يَبُلُغُ قُولُ رَسُولِ اللَّهِ فِيَّ أَخِي وَ فِي هٰذا نِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ ؟ "

کیا میرے اور میرے بھائی (حس مجتبی ) کے بارے رسول اسلام کا بیفر مان تم تک نہیں پہنچا کہ: '' میہ دونوں جوانانِ جنت کے سردار ہیں؟''

"فَإِنْ صَدَّقُتُمُونِي بِمَا اَقُولُ وَهُوَ النَّحَقُّ وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدتُ الْكِذُبَ مُنْذُ عَلِمُتُ اَنَّ اللَّهَ يَمُقَتُ عَلَيْهِ اَهُلَهُ وَ يَضُرِبُ مَنِ اخْتَلَقَهُ!"

اگرتم میری باتوں کی تقدیق کرتے ہوجوج تی پر بہنی ہیں اور خدا کی شم پہلے ہی دن سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ خدا وند عالم جھوٹوں پر غضب ناک ہوتا ہے اور جھوٹ کو جھوٹے کے سر پر دے مارتا ہے ، میں نے بھی دروغ گوئی سے کا منہیں لیا۔

"وَإِنْ كَذَّبُتُمُونِي فَإِنَّ فِيكُمُ مَنْ إِنْ سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَالِكَ آخُبَرَكُمْ"

اوراگرتم میری بات نہیں مانے تو پھرتم میں وہ لوگ موجود ہیں جن سےتم اس بارے میں پوچھ سکتے ہو وہ تہہیں سب کچھ بتادیں گے۔

"سَلُوا عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْآنُصَارِيّ وَابَا سَعِيدِ نِ الْخُدُرِى ، وَسَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِى ، وَزَيْدِ بُنِ اَرُقَمُ ، وَانَسِ بُنِ مَالِكِ "

جابر بن عبداللہ انصاری ہے، ابوسعید خدری ہے، ہمل بن ساعد ساعدی سے زبیر بن ارقم سے اور انس بن مالک سے بوچھلو۔

''یُخبِرُو کُمُ اِنَّهُمُ سَمِعُوُا هاذِهِ الْمَقَالَةَ مِن رَّسُولِ اللَّهِ لِیُ وَلِاَخِی'' وہ تہہیں بتا ئیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں سرکارِرسالت مآب سے بیہ فرمان سناہے۔

> ''اُمَا فِیُ هاذا حَاجِزٌ لَّکُمُ عَنُ سَفُکِ دَمِی؟'' تو کیااس قدرشہادتیں اور گواہیاں تہہیں میراخون بہانے سے ہیں روک سکتیں؟

> > شمر کی بکواس:

شمر بن ذی الجوش کے بارے میں تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ بدایک نہایت بدفطرت اور کمینه مخص تھا ، اور چار ہزاریزیدی فوجیوں کا سالارتھا ، اس طرف متوجہ ہوگیا کہ امام عالی مقام کی اس طرح کی گفتگولشکریزید میں موثر واقع ہور ہی ہے اور اموی پر و بیگنڈے کا پول کھل رہاہے جس سے فوج میں بغاوت کے آثار نظر آرہے ہیں تو اس نے فوراُ ہی امائیم الکی با ت کا منتے ہوئے بلند آواز سے وہی کچھ کہا جومشر کین مکہ سین کے نانا کو کہتے تھے اس نے کہا:

"هُوَ يَعُبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرُفٍ إِنَّ كَانَ يَدُرِى مَا يَقُولُ؟"

(نعوذ بالله) وه گراہی پر ہے اورخود بھی نہیں سمجھتا کہ کیا کہدر ہاہے؟

( کتاب انساب الاشراف جلد ۳ میں ہے کہ ) اس کی ہرزہ سرائی سن کر جناب حبیب ابن مظاہر کوجلال آگیا اور

فرمايا:

"و أَنْتَ تَعْبُدُ عَلَىٰ سَبْعِيْنَ حَرَّفًا"

اوملعون! توسب سے زیادہ گراہ ہے اور تھیک کہتا ہے کہ امام کی باتوں کو ہیں سمجھ پار ہا، اس لئے کہ خدا نے کہ خدا نے کہ فاری طرح تیرے دل پر مہر لگادی ہے۔

خطاب جاری ہے:

پھرامام نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا:

"فَإِنْ كُنتُمُ فِى شَكِّ فِى هَذَا الْقَولِ اَفَتَشُكُونَ آنِى إِبُنُ بِنُتِ نَبِيَّكُمُ ، فَوَا للّهِ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ إِبُنُ بِنُتِ نِبِيّ غَيْرِى فِينكُمُ ، وَلَا فِى غَيْرِكُمْ "

پس اگرتم میری ان باتوں میں شک کرتے ہو،تو کیا اس میں بھی شک کرو گے کہ میں تمہارے نبی کی دختر کا فرزند ہوں اور اس کا نواسہ ہوں؟ خدا گواہ ہے کہ شرق وغرب عالم میں تم میں یا کسی اور مخلوق میں میرے علاوہ پینمبر کا کوئی نواسہ ہیں

--

وَیُحَکُمُ اَتَطُلُبُونِی بِقَتِیْلِ قَتَلْتُهُ اَو مَالِ اِسُتَهُلَکُتُهُ اَوُ بِقِصَاصِ جَرَاحَةِ ؟

بر افسوس کی بات ہے، مجھے بتاؤیس نے تم میں سے کی شخص کوٹل کیا ہے کہ تم مجھ سے اس کا قصاص

الے رہے ہو؟ یا کس کے مال پر ہاتھ ڈالا ہے یا کسی کوکوئی زخم لگایا ہے کہ اس کی مجھے سز ادے رہے۔

تاریخ کہتی ہے کہ جب نواسہ رسول کی گفتگو اس مقام پر پینچی تو تمام لشکر پر سناٹا طاری ہوگیا ،کسی کو بولنے کی جرائت نہیں ہو یا رہی تھی ،کمل سکوت کارفر ما تھا کہ خطبہ شقشقیہ کے خالق علی بن ابی طاب کے جگر گوشے نے کوفہ کی پچھ معروف شخصیتوں کو کہ جنہوں نے آپ کو خطوط روانہ کیے ہے لئا کا اداور ہم اس سے پہلے اپنی گفتگو میں ثابت کر چکے ہیں کہ معروف شخصیتوں کو کہ جنہوں نے آپ کو خطوط روانہ کیے ہے لئا کا اداور ہم اس سے پہلے اپنی گفتگو میں ثابت کر چکے ہیں کہ

127

کوفہ ہے امام کوخطوط لکھنے والے سارے شیعیان علی نہیں تھے بلکہ ان میں سے وہ بھی تھے جو شیعیان آل ابی سفیان کہلاتے تھے، اورا پنی منافقت کا ثبوت دیتے ہوئے امام کوخطوط لکھے تھے، چنانچہ امائم نے ہرایک کا نام لے لے کرانہیں للکار ااور فرمایا:

"يَا شَبَتَ بُنَ رِبُعِى وَيَا حَجَّارَ بُنَ اَبُجَرُ وَيَا قَيْسَ ابُنَ الْاَشْعَتُ وَيَا يَزِيُدَ بُنَ الْحَارِثُ
اللّهُ تَكْتُبُو الِي اَنُ قَدُ اَيُنَعَتِ الشِّمَارِ ، وَاخْضَرَّ الْجِنَابُ وَإِنَّمَا تَقُدِمُ عَلَى جُنْدٍ لَكَ
مُجَنَّدَة؟"

اوشبث بن ربعی ، او حجار بن ابجراوتیس بن اشعث ، او یزید بن الحارث!! آیاتم لوگول نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں اور درخت سرسبز وشاداب ہیں؟ ہم آپ کے انتظار میں لحظ شاری کررہے ہیں ، آپ آ ہے کہ کوفہ میں آپ کیلئے تیار لشکر موجودہ جو آپ کے اختیار میں ہوگا؟ اب ان لوگوں کے پاس امالم کے اس فر مان کا کوئی جواب نہیں تھا، سوائے انکار کے، وہ کہدا تھے کہ ہم نے اس قشم

كاكوئى خطنبين لكھا!!

قيس بن اشعث كاجواب:

اس موقع پرقیس بن اشعث نے بلندا آواز کے ساتھ کہا:'' حسین ! آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے کہاں طرح سے آپ کوسکون مل جائے گااور آپ سے آپ کی حسب منشاء سلوک کیا جائے گا!اور کسی شم کا کوئی نا گوار حادثہ آپ کا رخ نہیں کرے گا''

يين كرامام في فرمايا:

گا\_\_\_\_ اور نہ ہی غلاموں کی طرح ان کے سامنے سے راہ فرار اختیار کروں گا۔ ''لا،
وَاللّٰهِ لَا اُعْطِیْهِمُ بِیَدِی اِعْطَآءَ الذَّلِیْلِ وَلَا اَفِرُّ مِنْهُمْ فِرَارَ الْعَبِیْد'' خدا کی شم میں ذلیلوں کی
ماندان لوگوں کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھوں گا\_\_\_\_ ان کی بیعت نہیں کروں
اخر میں ان کو'عِبَادَ اللّٰه ''کہ کرقر آنِ مجید سے سورہ دخان کی آیت ۲۰ کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا: 'وَانِنْیُ
عُذَتُ بِرَبِّی وَرَبِّکُمُ اَنْ تَرُجُمُونِی ''اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آگیا ہوں اس بات سے کہ مجھے
سنگیار کرو۔

ساتھ ہی سؤرہ موس کی آیت ۲۷ تلاوت فرمائی کے موسی نے فرمایا:

سی طرق و و ق ق من کل مُتَكَبِّرُ ، لا يَوْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ "
الِنِّيُ عُذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرُ ، لا يَوْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ "
میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ مانگرا ہوں ہراس تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پرائیان
نہیں رکھتا۔

کتاب تحف العقول ص اے امقتل خوارز می جلد ۲ ص ۸، ے، لہوف ، مقتل عوالم اور تذکرۃ خواص الامۃ ، میں عبارت میں مختصر سے اختلاف کے ساتھ امام الانس والجان کا ایک اور خطبہ درج کیا گیا ہے، جس میں فصاحت و بلاغت کے موتی پروئے گئے ہیں اوروہ آپ کے روز عاشورا کے قیام کا کلی مظہر ہے، ارشا وفر ماتے ہیں:

"أَنْتُمُ وَابُنُ حَرُبٍ وَّاشَياعُهُ وَإِيَّانَا تَخُذُلُونَ ، أَجُلَ وَاللَّهِ الْخَذَلُ فِيْكُم مَعُرُوف ، وَشَجَتُ عَلَيْهِ عُرُوفُ كُمُ وَتَوَارَثَتَهُ أَصُولُكُمْ وَ فُرُوعُكُمْ وَنَبَتَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، وَغَشِيتُ بِهِ صُدُورُكُمْ ، فَكُنْتُمُ اَخْبَتُ شَجَوةٍ شَجَى لِلنَّاظِرِ، وَاكُلَةً لِلْغَاصِبِ" وَغَشِيتُ بِهِ صُدُورُكُمْ ، فَكُنْتُمُ اَخْبَتُ شَجَوةٍ شَجَى لِلنَّاظِرِ، وَاكُلةً لِلْغَاصِبِ" فَمُ اللَّهُ مِل اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ هُمُ . فَكُنْتُمُ الْخِينَ مَنْ اللَّهُ الله الله والله والله

خدا کی لعنت ہوعہد و بیان شکنوں پر ، جوا پنے بیان مضبوط باندھ کر پھر توڑ دیتے ہیں اور تم نے بھی اپنے عہد و بیان پرخدا کواپناضامن اور کفیل قرار دیا تھا واللّٰہ تم وہی عہد شکن لوگ ہو۔
اپنے عہد و بیان پرخدا کواپناضامن اور کفیل قرار دیا تھا واللّٰہ تم وہی عہد شکن لوگ ہو۔
اَلَا اَدْ مَا اللّٰ مَا اللّٰهِ مِی اَدْ مَا اللّٰهِ مِی قَدْ مِی مَا اللّٰهِ مِی مَا اللّٰہِ مِی اللّٰہِ اللّٰہِ مِی اللّٰہِ اللّٰہِ مِی اللّٰہِ مِی اللّٰہِ اللّٰہِ مِی اللّٰہِ اللّٰہِ مِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِی اللّٰہِ اللّٰہِ مِی الل

آلا أَنَّ الدَّعِى ابُنَ الدَّعِي قَدُ رَكَزَ بَيُنَ اثْنَتَيْنِ بَيُنَ السِّلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَالذِّلَةِ لَا أَنْ اللَّهِ لَا أَنْ اللَّهِ الللهِ وَالذِّلْقِينِ وَالذِّلْقِيلِ وَالذِّلْقِيلِ اللَّهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الذَالِيْلُولُهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذَاللّذِي الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذَالِيْلِيلِيْلِ الللللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذَاللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذَاللهِ الللهِ اللهِ الللهِ ال

ممہيں آگاہ رہنا جا ہے كہنا بكار باب كے نابكار بيٹے نے مجھے ایسے دورا ہے برآن پہنچایا ہے كہن



میں سے ایک کومیری لئے اختیار کرناضروری ہو گیا ہے یا تلوار کی موت یا ذلت کی زندگی! لیکن یا در کھو کہ

'' و المت ہم سے کوسول دور ہے؟''

"يَأْبَى اللّٰهُ لَنَا ذَالِكَ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَحُجُورٌ طَابَتُ وَطَهُرَتُ ، وَاَنُوقٌ حَمِيّةٌ وَنَفُوسٌ اَبِيّةٌ مِّنُ اَنُ تُوثِسَ طَاعَةُ اللِّئَامِ عَلَىٰ مَصَارِعِ الْكِرَامِ، آلا إِنِّى قَدُ اَعُذَرُتُ وَنَفُوسٌ اَبِيّةٌ مِّنُ اَنُ تُوثِسَ طَاعَةُ اللِّمَامَ عَلَىٰ مَصَارِعِ الْكِرَامِ، آلا إِنِّى قَدُ اَعُذَرُتُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰهُ اللّٰلِلللّٰ الللّٰلِلللّٰ اللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ اللّٰلِلللللّٰلِل

یا در کھو! میں نے تم پراپی جحت تمام کر دی تمہیں خوف خدا کی طرف بھی توجہ دلا دی ، میں اس بات کو ایک بار کھر دہرا تا ہوں کہ میں مددتر ک کرنے والوں کی روگر دانی کے باوجو داینے ان باتی ماندہ کیل ساتھ وں کے ساتھ جہاد کیلئے بالکل تیار ہوں۔

(تحف العقول، مقتل الحسين خوارزى ، اللهوف، مقتل عوالم، تذكرة الخواص مين ہے كه) پھرآپ نے بيچ ندا شعار پڑھے: فإن نُهُزِمُ فَهَزَّامُونَ قِدَمًا وَإِن نُهِزَمُ فَهَزَّامُونَ قِدَمًا وَإِن نُهزَمُ فَغَيْرُ مَهَزَّمِيْنَا

لینی اگر ہم دشمن کو شکست دیں گے تو یہ کوئی نئی ہات نہیں ہے اس سے پہلے بھی شکست دیتے آرہے ہیں اور اگر ہمیں شکست دینے کی کوشش کی گئی تو کوئی بھی ہمیں شکست نہیں دے سکے گا۔

اب جبکہ حوادث روزگار ہماری طرف رخ کر چکے ہیں اور ان کی وجہ سے دوسر بے لوگوں کو ظاہری مفاد مل رہا ہے ، لیکن ہماری مصیبت پرخوش ہونے والوں سے کہدو کہ تم بھی کان کھول کرس لو کہ ہماری طرح تہماری مصیبت پر بھی و نیا خوشیاں منائے گی ، اس لئے کہ موت جب اپنا اونٹ کسی ایک کے در سے اٹھاتی ہے تو دوسر ہے پر جا بٹھاتی ہے '

يحرفر مايا:

" تم آگاہ رہو!! خدا کی شم! اس جنگ کے بعد تہمیں اتنامہلت بھی نہیں ملے گی کہم اپنی سواریوں پر

سوار بوسكو .....

امامٌ كى بددعا:

پھر حضرت نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمر سعد کے خلاف ان الفاظ میں بددعا کی:

"اَلله مَّ احبِسُ عَنُهُمُ قَطَرَا السَّمَآءِ وَابُعَتْ عَلَيْهِمْ سَنِيْنَ كَسِنِّى يُوسُف (ع) وَسَلِّطُ عَلَيْهِمُ احْبِسُ عَنُهُمْ اَحُدًا قَتْلَةً بِقَتُلَةٍ وَضَرُبَةً عَلَيْهِمُ اَحَدًا قَتْلَةً بِقَتُلَةٍ وَضَرُبَةً عَلَيْهِمُ اَحَدًا قَتْلَةً بِقَتُلَةٍ وَضَرُبَةً بِعَسُوبَهُمْ عَلَامَ مُعَيْمُ اَحَدًا قَتْلَةً بِقَتُلَةٍ وَضَرُبَةً بِعَلَيْهِمُ اَحَدًا قَتْلَةً بِقَتُلَةٍ وَضَرُبَةً بِعَنَى مِنْهُمُ اَحَدًا قَتْلَةً بِقَتُلَةٍ وَضَرُبَةً بِعَنَا مَا مُعَلِيهُمْ اَعَلَى مَنْهُمُ الله مُعَلَيْهُ وَلَا وَخَذَلُونَا وَخَذَلُونَا وَخَذَلُونَا وَخَذَلُونَا وَخَذَلُونَا وَخَذَلُونَا وَالنَّهُمْ كَذَّبُونَا وَخَذَلُونَا وَالنَّى المَصِير، وَالله مُعَيْر، وَاللَّهُ المَعِيْر، وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

خدایا! پروردگارا! تو ان سے اپی بارانِ رحمت کے قطروں کوروک لے اور ان پر یوسفی ایک زمانے کی مانند قحط کے سخت سال بھیج ان پر ثقفی جوان کو مسلط کردے ، تا کہ وہ انہیں ذکت سے لبریز تلخ کا سوں سے سیراب کرے ، اور ان میں سے کسی کو بھی سز او ہے بغیر نہ چھوڑے ، اور وہ انہیں قتل کے بدلے آل کا مزہ چھوائے اور ضرب کے بدلے ضرب کا اور ان سے میر ااور میرے خاندان والوں اور پیروکاروں کا بورا پورا پورا بول ہے ، کیوں کہ انہوں نے جمیں جھٹلایا ہے اور دشمن کے مقابلے میں جمیں تنہا چھوڑا ۔۔۔۔ تو ہی ہمارا پروردگارہ ہم نے جھھ پر کھمل بھروسہ کیا ہے اور ہم سب کی بازگشت تیری طرف

تين ملعونول كابدترين انجام:

مورخین لکھتے ہیں کہ امام عالی مقام یک اس خطاب ہدایت مآب کے بعد تین شخص آپ کے سامنے آئے جنہوں نے اپنی بدکلامی اور حقیقت کے انکار کی وجہ سے جنگ کے معاملات کو آخری مرصلے تک پہنچادیا ، اور امام می انہیں بددعادی اور دہ اپنے کیفر کر دار کو بہنچ گئے ، دو، تو اسی وقت فور اُ اور تیسر اعاشور اکے پچھ عرصہ کے بعد چنانچہ:

ا۔ مقتل الحسین خوارزمی میں ہے کہ جب امام الطفائی نے دیکھا کہلوگ میرے خطاب سے کوئی اثر نہیں لے رہے بلکہ وہ حملہ کرنے کیلئے مکمل طور پر نیار ہو چکے ہیں تو آپ نے اپنار نِ انورآ سان کی طرف کرکے بارگاہِ رب العزت میں عرض "اَللُّهُمَّ إِنَّا اَهُلُ بَيْتِ نَبِيِّكَ وَ ذُرِّيَّتُهُ وَقَرَابَتُهُ ، فَاقْصِمُ مَّنُ ظَلَمَنَا وَغَصَبَ حَقَّنَا إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ"

پروردگارا! ہم تیرے نبی کے اہلِ بیت ان کی اولا داور قر ابتدار ہیں ، ، خداوندا! جن لوگوں نے ہم پرظلم کیا ہے اور ہمارے حق کو غصب کیا ہے انہیں ذکیل وخوار فر ما، یقیناً تواپنے بندوں کی دعاؤں کوسنتا ہے اور ان کے قریب ہے۔

محمہ بن اشعث جو کہ فوج کے ایک دیتے کا کمانڈ ربھی تھا اور کشکر کی اگلی صفوں میں بھی تھا ،امام کے بیکلمات من کر آپ کی طرف بڑھااور کہا:

"أَيُّ قَرَابَةٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ (ص)؟"

تہارے اور محد (ص) کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟"

امام عالى مقامِّم نے اس كى جوبيہث دهرى اور صرت كا تكار ملاحظ فر مايا تواہيخ دكى ول سے اسے اس طرح بدد عادى: "اللّٰهُمَّ أرِنِى فِيْهِ فِي هٰذَا الْيَوْمِ ذُلًّا عَاجِلاً"

يرور د گارا! تُو ميخصُ مجھے آج ہی فوری طور پر ذکیل وخوار ہوتا د کھا۔

ایک مہربان اور رحیم امام کے دکھی دل سے نکلی ہوئی بید دعا فور آئی مقام اجابت کو جائیجی ، چنانچے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شخص قضائے حاجت کیلئے ایک علیحدہ گوشے میں چلا گیاو ہاں پر ایک کالے بچھونے اس کی شرمگاہ کوڈس لیا، اور وہ بچھو کے زہر کے عذاب میں مبتلا ہوگیا بعض روایات کے مطابق وہ وہیں پر ہلاک ہوگیا، جبکہ بعض دوسری روایات کے مطابق وہ امیر مختار کی حکومت تک زندہ رہا اور اسی عذاب میں کڑھتا رہا اور یہاں تک کہ امیر مختار نے اسے جہنم واصل کیا۔

۲۔ انساب الاشراف جلد ۳ ص ۱۹۱، کامل مقتلِ خوارزمی جلد اص ۲۹۴، تاریخ ابن عسا کرص ۵۹ میں ہے ، اور بلاذری، ابن اثیراور دیگر کئی مورخین لکھتے ہیں کہ:'' جب یزیدی فوج خیام سینی (ع) سے نز دیک تر ہوتی جارہی تھی تو ایک شخص بنام عبداللہ بن حوزہ تمیمی نے آگے بڑھ کر بلند آواز کے ساتھ اصحاب حسین کو مخاطب کر کے کہا:

"أفِيكُمْ حُسَينٌ ؟" كياتمهار عدرميان مين حسينٌ موجود ہے؟

سی نے جواب نہ دیا، پھراس نے دوسری اور تیسری مرتبہ یہی سوال کیا کہ' اَفِیکُم حُسَینٌ ؟' توایک شخص نے امام کی طرف اشارہ کرتے ہو ہے کہا: ''هاذا الْحُسَینُ فَهَا تُوِیدُ فِیهِ؟' یہ سینٌ ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن حوزہ نے امام (ع) کی طرف منہ کر کے کہا:

## "أَبْشِرُ بِالنَّارِ" حسينًا إلى الله كَا خُوشِخرى مو-

بین کرا مالیم النظام نے فر مایا:

كرنے والا ہے، تو بتا كہ تو كون ہے؟

اس نے کہا:''میں حوز ہ کا بیٹا ہوں'' تو امام میں اسے ہاتھوں کوآسان کی طرف بلند کر کے اس کے باپ کے نام کی مناسبت سے یوں بددعا کی:

"اللَّهُمَّ حُزَّهُ إِلَى النَّارِ" خداوندا! تواسي آك كي طرف تعيني لي

ابن حوزہ امام کی اس بدرعا ہے بہت جُو بُر ہوا، اوراس نے گھوڑے کو تا زیا نہ لگایا جس کی احبہ ہے اس نے بڑے دور ہے جست لگائی اور ابن حوزہ اس کی پیٹھ سے ایک گڑھے میں جاگر ااوراس کا پاؤں گھوڑے کی رکا ب میں بھٹ گیا اور وہ اے اس خندق میں جائی آگ کے پاس لے گیا اور اس کے نیم جان کئے بھٹے وہ اے إدھر اُدھر گھیٹی پھرا، آخر کاروہ اے اس خندق میں جلتی آگ کے پاس لے گیا اور اس کے نیم جان کئے بھٹے وہ اے چور کہ اس طرح وہ جہنم میں جلنے سے پہلے دنیا کی آگ اور ملنے والے جلد عذا ب کی جھینٹ پڑھا گیا۔ جب امالی اور آپ نے اپنی دعا کی جلد قبولیت پر خدا کا شکر اواکر نے کیلئے اپنا سر تجدے میں رکھ دیا۔ جب امالی نے یو دیکھاتو آپ نے اپنی دعا کی جلد قبولیت پر خدا کا شکر اواکر نے کیلئے اپنا سر تجدے میں انعام اور مالی ابن اثیر یہ ماجرا بیان کرنے کے بعد مسروق بن وائل حضری کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ: ''میں انعام اور مالی غنیمت کے حصول کی لالچ میں بزید کی وہ کی اگلی صف میں تھا کہ حسین کا سرکا ہے کر ابن زیا دسے انعام لوں گائیکن جب میں نے ابن حوزہ کے انجام کو اپنی آٹھوں سے ملاحظہ کیا تو مجھے لیقین ہوگیا کہ اس خاندان کا اللہ کے نزد یک ایک خاص میں خاندان میں خاندان کا اللہ کے نزد یک ایک خاص اس خاندان سے جنگ نہیں کرنی چاہئی گائی جا کہ اس خاندان سے جنگ نہیں کرنی چاہئی جا کہ الیا اور واپس آگیا اور اپنے آئیں کہا: ''مجھے آئش جہنم میں جلنے سے بچنے کیلئے اس خاندان سے جنگ نہیں کرنی چاہئی۔''

۳۔انساب الاشراف جلد۳ ص ۱۸ میں ہے کہ:''بروز عاشوراعبداللہ بن حمین از دی نے بآواز بلند کہا: حسین ! فرات کے اس پانی کود کیورہے ہوکہ س طرح صاف وشفاف نیلگوں آسانی رنگ میں ٹھاٹھیں مار کر بہہر ہاہے ،اللہ کوشم !اس کا ایک قطرہ بھی ہم تمہارے حلق تک نہیں پہنچنے دیں گے یہاں تک کہتم پیاس کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوجاؤ۔

اس نے امام کے دل پر گہرا گھاؤلگایا، امام نے اس کی شکایت اللّٰد کی بارگاہ میں ان الفاظ میں کی:

بلاذری کہتے ہیں کہ امام کی بید عاقبول ہوئی اوروہ بیاسا ہی واصل جہنم ہوا، کیوں کہ وہ عاشورا کے بعد جس قدر پانی پیتا تھا اس کی بیاس نہیں بجھتی تھی پانی پی پی کراس کا پیٹ بھول جاتا، مگر سیر نہیں ہو پاتا تھا، یہاں تک کہ جہنم واصل ہوا۔ زُ ہیر بن قین کا خطاب:

کتاب کاملِ ابن اخیر میں ہے کہ اتنے میں زُہیر بن قین امام والا مقامؓ ہے اجازت حاصل کر کے دشمن کے شکر سے خطاب کیلئے آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار، جنگی لباس زیب تن کئے ہوئے ان سے یوں مخاطب ہوئے:

''اے اہلِ کوفہ! خدا کے عذاب سے ڈرو! ایک مسلمان بھائی کا دوسرے پر حق بنمآ ہے کہ وہ اپنے بھائی کوفیہ بھائی رہیں کوفیہ بھائی رہیں ہوئے جھائی ہیں ، اور اس وقت تک بھائی رہیں کے جھائی ہیں ، اور اس وقت تک بھائی رہیں کے جب تک کہ جنگ شروع نہیں ہوجاتی ، لیکن جب جنگ چھڑ جائے گی تو پھرتم کچھاور امت اور ہم ایک اور امت بن جائیں گے۔''

لوگو! خدانے اپنے رسول کے اہلِ بیت کے ذریعہ ہمارا کڑ اامتخان لیا ہے، البذا میں تمہیں اس خاندان کی مدد ونصرت کی اور بزید بن معاویہ اور ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ دیئے کی دعوت دیتا ہوں ، کیول کہ تم نے بزید اور اس کے خاندان سے سوائے بدر فقار کی ، بدکر داری قبل وغارت ، سولی اور بھائسی اور ججر بن عدی ، ان کے ساتھیوں اور ہانی بن عروہ اور ان جیسے قاریان قرآن کے قل کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔

یہ تن کرعمر بن سعد کے سپاہیوں نے زُہیر کو ناسز ااوابن زیاد کی مدح وثنااوراس کے حکم میں دعا کرنا شروع کر دی ،اور کہنے لگے :

''جب تک ہم حسین اوران کے ساتھیوں کوموت کے گھاٹ نہیں اتار دیں گے یا انہیں ابن زیاد کے پاس نہیں لے جائیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے'' بیرن کر جناب زہیرنے کہا:

خداکے بندو! فاطمہ زہرا (سلام الله علیها) کا فرزند،سمیہ کے بیٹے ابن زیاد \_\_\_\_

نصرت ومحبت کئے جانے کا زیادہ حقدار ہے، اور اگرتم حسین اللہ این کرسکتے تو کم از کم اس کے خون سے تو ایک انداز ہیں کرسکتے تو کم از کم اس کے خون سے تو اپنے ہاتھوں کورنگین نہ کرو .....

اسى ا ثناء ميں شمر ملعون نے زہير كی طرف تير چلا ديا اور كہا:

"حیب ہوجا! خداتمہارامنہ بند کرے، تونے ہمیں بہت آزردہ خاطر کیا ہے"

زُميرنے اسے کہا:

''اوبدویہ کے بیٹے! میں تجھ سے نہیں بول رہا، تُو توایک جانور ہے، میں سجھتا ہوں کہ تو قرآن کی دو آئی ہے۔ آئین بھی نہیں جانتا، مجھے روزِ قیامت کی رسوائی اور در دناک عذاب کی خوشخبری ہو'' شمر نے کہا:'' خداتمہیں اور تیرے امام کو ابھی قتل کرے گا'' ڈہیرنے کہا:

شمر! تو مجھے موت سے ڈرا تا ہے ، خدا کی شم! اگر مجھ سے بوچھتے ہوتو سنو کہ:''میرے نزدیک حسین کے تحد موں میں موت ،تمہارے ساتھ ہمیشہ کی زندگی سے کئی گنا بہتر ہے''

پھر زُہیرنے باقی فوجیوں کی طرف منہ کر کے بلند آواز کے ساتھ فر مایا:

''اے خدا کے بندو! یہ بداخلاق شخص تمہیں فریب میں مبتلانہ کردے، خدا کی شم! بروز قیامت حضرت رسول خدا کی شفاعت ان لوگوں کو قطعاً نصیب نہیں ہوگی جوان کی اولا داور اہلِ بیت کا خون بہائیں گے اوران کے یاروانصار کو قل کریں گے''

(نفس المهموم میں ہے کہ )ای دوران میں اصحاب حسین میں سے ایک صحابی نے زُہیر کوآ واز دی کہ واپس آ جا کیں! مولا فرماتے ہیں: '' مجھے اپنی جان کی قتم! جس طرح مومن آل فرعون نے اپنی قوم کونصیحت کی اسی طرح آپ نے بھی ان گر اہوں کے سامنے اپنا فریضہ کما حقہ ادا کیا ہے، اور انہیں صراط متنقیم کی طرف بلانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی، آگان کی اپنی قسمت!''

بربر بمداني كاخطاب

:2 5

ا الوگو! خداوند عالم نے اپنی بینیم کی ذات کومبعوث برسالت فر مایا اور انہوں نے لوگوں کوخدا کی تو حید اور بیگانہ پرتی کی دعوت دی، وہ خدا کی طرف سے ''بشر'' یعنی (جنت کی خو شخبری دینے والے) اور نذیر (عذابِ جہنم سے ڈرانے والے) رسول تھے، انسانوں کیلئے ہدایت کی مشعلِ راہ تھے۔ لوگو! یفرات کا پانی ہے جس سے جنگل اور بیابان کے جانور تو خوب سیراب ہوکر پی رہے ہیں لیکن تم نے اسے نواسہ رسول سے روک رکھا ہے، کیا یہی اجر رسالت ہے؟ یعنی خدانے قرآن مجید کے سورہ شوری میں فرمایا ہے کہ: '' قُلْ لَا اَسْتَ لُکُمْ عَلَیْهِ اَجُواً إِلَّا الْمَوَدَةَ فِی الْقُرُبِی '' کہا ہے تی خبر از این سے کہہ و یہے کہ میں تم سے رسالت کا اجر اور پھی ہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میر سے قرابتداروں سے حبت کیا کرو۔

تو کیاا ہے محبت کہتے ہیں کہ صحرائی جانور تو دریا کے پانی سے خوب سیراب ہوں اور نواسہ ، رسول اس سے محروم رہے؟''\_\_\_\_\_

محربن الى طالب كيتي بين كه:

'' نوحِ اشقیاء اپنی اپنی سوار یوں پرسوار ہوگئی اور امام حسینظیا بھی اپنے بچھ ساتھیوں سمیت اپنے گھوڑوں پرسوار ہو گئے ،ان کے آگے آگے بر مرچل رہے تھے۔

> امام نے انہیں فرمایا:''اس قوم کے ساتھ بات کرو!'' چنانچہ بر ریے آگے بڑھ کراس سے ان الفاظ میں خطاب فرمایا:

> > بربركاخطاب:

''اے لوگو! خد کا تقویٰ اختیار کرو، یہ اہلِ بیتِ پیغیر میں جو تہارے سامنے ہیں، یہی تورسول گرامی گیا ہے؟'' کی اولا داوران کا حرم ہیں، تم نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟'' تو فوج اشقیاء نے جواب دیا کہ:''ہم انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پیش کریں گے آگے اس کی مرضی کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے؟'' "آیاتم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ امام حسین جہاں سے آئے تھے، ادھر ہی کو واپس چلے جا کیں اوکو فیوا تم پرافسوں ہے، آیاتم نے اپنے خطوط اور عہد و بیان سب یکسر بھلا دیئے ہیں؟ بڑے افسوں کی بات ہے کہ اپنے پغیمر کے اہل بیت کو دعوت دے کر اور ان کے ساتھ سے بیانِ و فا با ندھ کر کہ ہم اپنے آپ کو آپ پر قربان کر دیں گے، ان کے تمہارے باس آجانے پر انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد ملحون کے پیش کرنے پر اتر آئے ہو؟!!ان پر اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر فرات کا بہتا پانی بند کر چکے ہو؟ کتنا بر اسلوک کیا ہے تم نے اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ!! غدائم ہیں قیامت کے دن پیاسا دی ہے تھی کی ایک بزیدی سابی نے کہا ۔ "میں معلوم نہیں تم کیا کہدرہے ہو؟"

اتے میں ایک یزیدی سپائی نے کہا:''بریر! ہمیں معلوم نہیں تم کیا کہدرہے ہو؟'' بریر نے کہا:'' خدا کاشکرہے کہاں نے تمہارے بارے میں میری بصیرت میں اضافہ فرمادیا ہے'' (بحار الانوار جلد ۴۵ میں ہے کہ) پھر بریر نے اپنے رب کی بارگاہ میں یوں مناجات کی:

"بارالہا! میں ان لوگوں کے اعمال سے تیری بارگاہ میں اظہارِ برائت کرتا ہوں بارِ الہا! ان لوگوں کے دلوں میں اپنی طرف سے خوف اور وحشت ڈال دے اور ان کے ساتھ ایسا کر کہ جب وہ تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو تو ان سے خفیدناک حالت میں پیش آئے!!"

یہ ن کر کو فیوں نے ان پر تیر چلا ناشروع کردیئے جس کی وجہ سے وہ اپنے خیمہ کی طرف واپس آگئے۔

عمر بن سعد كوخطاب:

بہر حال امانی المانی المانی اللہ دوسرے خطبے کے بعد عمر بن سعد کوطلب فر مایا باوجود یکہ وہ امانی اسامنا کرنے سے گھبرا تا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ براہ راست امائی کے سامنے آئے اور ایک دوسرے سے باتیں کریں ، چنا نچہ وہ بادلِ ناخواستہ آئے آیا امام رؤف نے آخری مرتبہ اس پراتمام ججت کی جنگ کے خطر ناک انجام سے آگاہ کیا اس کو اپنے برے انجام سے مطلع کیا اور کتاب مقتل خوارز می جلد ۲ص۸ مقتل عوالم ص۸ کے مطابق امائم نے ارشا وفر مایا:

"أَى عُمَر! اَتَزُعَمُ اَنَّکَ تَقُتُلُنِیُ وَیُولِیُکَ الدَّعِیُّ بِلادَ الرَّیِّ وَجُرُجَانَ وَاللهِ لا تَتَهَنَّأُ بِلَادَ الرَّیِّ وَجُرُجَانَ وَاللهِ لا تَتَهَنَّأُ بِلَادَ الرَّیِّ وَجُرُجَانَ وَاللهِ لا تَتَهَنَّا بِلَادَ الرَّیِّ وَجُرُجَانَ وَاللهِ لا تَتَهَنَّا بِلَادَ الرَّیِّ مِعُهُ وَدُّ ، فَاصْنَعُ مَا اَنْتَ صَانِعٌ ، فَلا تَفُرَ حُ بَعُدِی بِدُنْیَا وَلا آخِرَة ، وَكَأَنِی بِلَالِکُوفَةِ ، وَیَتَّخِذُونَهُ غَرَضًا بَیْنَهُمُ " بِرَأْسِکَ عَلَی قَصْبَةٍ یَّتَرَامَاهُ الصِّبْیَانُ بِالْکُوفَةِ ، وَیَتَّخِذُونَهُ غَرَضًا بَیْنَهُمُ "

اے عمر! آیا تم بی خیال کرتے ہو کہ میر نے آل کر دینے سے اور میر بنات خون بہانے سے تہمیں نابکارانسان \_\_\_ یعنی ابن زیاد \_\_\_ رے اور گرگان کی حکومت کا والی بناد ہے گا؟ نہ، بخدا نہ!! بیہ خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو، بی تو محکم پیان کی صورت میں پہلے ہی سے طے شدہ ہے کہ اس خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو، بی تو محکم پیان کی صورت میں پہلے ہی سے طے شدہ ہے کہ اس سے محروم رہو گے، اس وقت تم سے جو بچھ ہوسکتا ہے کرلو، کیونکہ میر ہے بعد تم نہ تو دنیا میں کسی قتم کی خوثی کا منہ دیکھ سکو گے اور نہ ہی آخرت میں!!، اور دونوں جہانوں میں تبہار سے نصیب میں خدا کا غیظ وغضب ہوگا، اور وہ دن ہرگر دونہیں کہ جس میں تبہارا کٹا ہوا سرائی شہر کو فیہ میں نیز ہے کی نوک پر چڑھا دیا جائے گا اور شہر کے بیچے اسے اپنا تھلونا بنا کر پچروں کا نشانہ بنا کیں ہے۔ گے۔

ہمارے ناظرین کو یا دہوگا کہ امام عالی مقامؓ نے ایک بار پہلے بھی اس عمر کے ساتھ ملاقات کر کے اسے قبل سے بازر کھنے کی کوشش کی تھی تھی کہ دیں گے ، اس سے جرطرح کے مالی نقصان کا ازالہ بھی کر دیں گے ، اس سے حضرت کا اپنی جان بچانے کا مقصد نہیں تھا ، کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے اپنی شہادت کی پیش گوئی فرما چکے تھے ، بلکہ اس طرح سے ان لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کرنا چاہتے تھے کہ مظلوموں نے قبل جیسے ظیم جرم کا ارتکاب کر کے دنیا اور آخرت میں شقاوت اور بدختی میں گرفتا نہ ہوں ، مگر اقتدار کی لا کیج اور حکومت کی خواہش نے اس سے سننے ، سوچنے اور سیجھنے کی قوت کو سلب کر کے اندھا اور بہراکر دیا تھا ، لہذا وہ امام کے فرمودات کوئی کرسخت غضبنا کے ہوگیا اور امام عالی مقامؓ سے منہ پھیرلیا اور اپنے کے ایک اور اپنے کے ایک اور اپنے دیا در کیے کہارگی حملہ کر دو ، کیونکہ یہ سب مل کر بھی تہمارے لئے ایک اور الہ سے زیادہ نہیں ہیں '۔

( بحار الانوار جلد ۲۵ مس ۱۰)\_\_\_\_

حملے كاحكم:

چونکہ عمر نے اپنی فوج کو امام مظلوم کے ساتھ کمل طور پرلڑنے کیلئے تیار کیا ہوا تھا، تمام جھنڈے اپنی اپنی جگہ پر
نصب کئے جانچے تھے، لشکر میمنہ ومیسرہ کو بھی مرتب کیا جاچا تھا، اس نے قلب لشکر میں موجود فوجیوں کو تکم دیا کہ اپنی جگہ پر
جے رہیں اور حسین اگر مرطرف سے اپنے گھیرے میں ایسے لے لیں، جس طرح کہ انگوشی ہوتی ہے۔
امائی سپاویزیدے آگے آکر کھڑے ہوگئے اور ان سے فرمایا: ''خاموش''

#### مروه حيب نه ہوئے توامام نے انہيں فرمايا:

"وَيُلَكُمْ مَا عَلَيُكُمْ آنُ تُنْصِتُوا إِلَى فَتَسَمَعُوا وَإِنَّمَا آدُعُو كُمُ إِلَى سَبِيُلِ الرَّشَادِ فَمَنُ اطَاعَنِي كَانَ مِنَ الْمُهْلَكِيُنَ ، وَكُلُّكُمْ عَاصِ لِلَا اطَاعَنِي كَانَ مِنَ الْمُهْلَكِيُنَ ، وَكُلُّكُمْ عَاصِ لِلَا اطَاعَنِي كَانَ مِنَ الْمُهْلَكِيُنَ ، وَكُلُّكُمْ عَاصِ لِلَا مُرِي غَيْرُ مُسْتَمِعٍ قَولِي فَقَدُ مُلِئَتُ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُلَكُمُ مَنِ الْحَرَامِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُلَكُمُ اللَّيُ الْمُتُنْ مُنْ الْحَرَامِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُلَكُمُ اللَّيْصِتُونَ ؟"

الْاتُنْصِتُونَ ؟ آلَا تَسْمَعُونَ ؟"

تہمارا برا ہوتہمارا کیا نقصان ہو جائے گا اگرتم میری بات کو کان لگا کرس لو گے؟ میں تو تہمیں راہِ راست کی طرف بلار ہا ہوں، جومیری باتوں پڑمل کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا اور جونا فر مانی کرے گا وہ ہلاک ہوجائے گا ،تم میری ہر بات کو تھکرا رہے ہو، اور میری کسی بھی بات کو سننا گوارانہیں کرتے ، اس کے کہ تہمارے گا ،تم میری ہر بات بھر چکے ہیں اور تمہارے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں بتمہارا برا ہوآیاتم خاموش نہیں ہوتے ہو!!اور میری باتوں کو نہیں سنتے ہو!!

تواسى ا ثنامين عمر في سرداران كوفه عناطب موكركما:

" تہاراستیاناس ہوجائے تم اس سے بولتے کیوں ہیں ہو؟

اس سے بات کرو، خدا کی شم بیاس ہستی کا بیٹا ہے کہ اگر سارا دن بھی خطاب کرتار ہے تو تھکنے کا نام نہیں لےگا'' بین کرشمر پلید نے آگے بڑھ کر بکواس کی:

« دحسین اکیا کہدرہے ہو؟ ایسی بات کر وجوہم بھی سمجھیں!!''

امامٌ نے قرمایا:

میں کہتا ہوں کہ خدا سے ڈر داور میر نے تل میں ہاتھ نہ ڈالو!! کیوں کہ میر اقتل اور میری حرمت کی ہتک جا کر نہیں ہے، میں تہہار ہے نبی کا فرزند ہوں ،میری دادی خدیجۃ الکبری ہیں جومومنوں کی مال اور رسول خدا کا حرم ہیں، شایدتم نے میر سے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیفر مان سنا ہو کہ

"اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ"
"حَسِنَ وَسِينٌ جَوانان جنت كِسردار بِينٌ
"حسن وسينٌ جوانان جنت كِسردار بِينٌ
"حسن وسينٌ جوانان ونت كِسردار بِينٌ

### حضرت حرارياحي

حری عمر سعد کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پران کاتھوڑا ساتعارف کرادیا جائے ، چنانچہ کتاب ' وسیلۃ الدارین' میں ہے کہ ان کا نام حربن یزید بن ناجیہ بن عتاب ہے ، زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں حرکوا پنی قوم کی سرداری کا شرف حاصل رہاہے ان کا دادا' 'عتاب' جیرہ کے بادشاہ نعمان بن منذر کا ہم مشرب اور ندیم تھا، خود حرکے چیا جو شاعر ہے ''احوص بن ناجیہ' حضرت رسالتما ہے کے صحابی ہے ،صاحب کتاب' ' وسائل الشیعہ' علامہ شخ حرعا ملی کا سلسلہ نسب بھی انہی کے ساتھ جاملتا ہے۔

\_\_\_وسیلة الدارین ص ۱۲۷، کتاب مقتل الحسین خوارزمی جلد۲ص ۹) \_\_\_ میں ہے کہ جب امام مظلوم کی صدائے استغاثہ

"هَلُ مِن مُّغِينَ يُغِينُنَا لِوَجُهِ اللَّهِ ؟ أَمَا مِن ذَآبِ يَّذُبُ عَنُ حَرَمٍ رَسُولِ اللَّهِ ؟" فضائے کر بلامیں گونجی تو حربن یز بدکانپ گئے ان کا دل مضطرب ہو گیا ، اور آئکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ، چنانچہ وہ عمر کے پاس گئے اور اس سے کہا: ''عمر! واقعاً حسین کے ساتھ جنگ کرو گے؟" اس نے کہا:

'' ہاں خدا کی شم!الی جنگ کریں گے جو کم از کم اس حد تک ہو گی کہ سرتن سے اور ہاتھ بازؤں سے کٹ کٹ کرزمین برگریں گے!!''

ح:جو چھے مین نے کہا ہے اورتم سے گفتگو کی ہے وہ تمہارے لئے کافی نہیں ہے؟

عمر:اگرمعاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو یقینا میں مان لیتا، گرکیا کیا جائے تمہاراا میر عبیداللہ نہیں مانتا۔ یہ ن کرحروا پس آگئے اوران کے ساتھان کے قبیلے کا ایک شخص'' قرق بن قیس'' بھی تھا، حرنے اس سے پوچھا: '''قُرّ ہ! کیاتم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلالیا ہے؟''اس نے کہا' 'نہیں!'' قرہ کہتا ہے میں نے سمجھا کہ حر،اب جنگ سے کنی کترانا چاہتا ہے،اگر مجھے اپنے اصل مقصد سے آگاہ کرتا تو میں

بھی حرکے ساتھ ل کراس جیسے انجام سے دوخیار ہوجاتا''

پی حر، آہتہ آہتہ خیام خینی کی طرف بڑھنے لگے، مہاجر بن اوس نے اُن کی بید کیفیت دیکھ کران سے پوچھا کہ: ''میں تمہارےاندر بیکسی تبدیلی محسوں کررہا ہوں؟'' کہا:

''خدا کی شم! میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان موجود دیکھ رہا ہوں ، مگر خدا کی شم! میں بہشت پر اور کسی بھی چیز کوتر جے نہیں دوں گا اگر چہ بیہ ظالم میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے آگ میں کیوں نہ جلادیں''

یہ کہااور گھوڑ ہے کوایر لگائی اور خدمتِ امام میں پہنچ گئے

مقتل الحسین خوازمی جلد ۲ ص ۱۰ میں ہے کہ حر کے ہمراہ ان کا بیٹا بھی تھا، جبکہ بعض روایات کے مطابق ان کا غلام بھی ان کے ہمراہ تھا۔

ابوجعفرطبری لکھتے ہیں کہ جب حرامام حسین اوران کے اصحاب کی طرف روانہ ہوئے تو اصحابِ حسین نے سمجھا کہ جنگ کرنے کیا ہے کہ جنگ کر جنگ کیلئے اور ہے ہیں، مگر جب وہ خیام کے قریب پہنچے تو اپنی ڈھال کوالٹا دیا جس سے وہ سمجھ گئے کہ حرجنگ کیلئے نہیں بلکہ امان کے حصول کیلئے آرہے ہیں، پس وہ امام عالی مقام کے نز دیک پہنچے سلام عرض کیا اور قدم بوس ہوکرامام کے حضور تو بہ کی، پھرعرض گزار ہوئے:

"اے فرزندرسول ! میری جان آپ پر قربان جائے میں ہی پہلا شخص ہوں جس نے آپ کے ساتھ نار واسلوک کیا آپ پر تختی کی اور آپ کو یہاں تک لے آیا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ بینا ابکارلوگ آپ کے ساتھ ساتھ اس طرح کاسلوک کریں گے، اگر معلوم ہوتا تو قطعا ایسانہ کرتا ، میں خداوند عالم کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں ، تو کیا میری تو بہ قبول ہے ؟"

علی کے حل نے فرمایا:

'' خداتم ہاری تو بہ قبول فرمائے گا ۔۔۔۔'' مر نے عرض کی:'' میں اس نا نہجار دشمن کے ساتھ لڑنے کیلئے آپ سے اجازت جا ہتا ہوں ،اس گھوڑ نے پر سوار ہو کران ظالموں سے جنگ کروں گااور پھر اس سے اتروں گا'' امائم نے فرمایا:'' خداتم سے تمہارے گناہ معاف کرے تم نے جوارادہ کیا ہے اس پڑل کرو'' چنانچ چر، گھوڑ نے پر سوار ہو کریزیدی فوج کے سامنے آگئے اور اس سے یوں مخاطب ہوئے: ''اے اہل کوفہ! تمہاری ماں تمہاراغم منائے ،تم نے اللہ کے اس نیک بندے کواسے پاس بلایا اور ان سے وعدہ کیا کہ اپنی جان ان پر قربان کردو گے، گراب ان کے سامنے تلواریں نیام سے نکالے ہوئے ہو! اور انہیں ہر طرف سے گیرا ہوہ، اور انہیں خداکی اس وسیع وعریض زمین میں کہیں نہیں جانے دیتے ہو، اب وہ ایک قیدی کی ما نند تمہارے محاصرے میں ہے، ان پر بھی اور ان کے ساتھ عور توں اور چھوٹے چھوٹے چوں پر بھی پانی بند کیا ہوا ہے، جبکہ اسی فرات کے پانی کو یہود ونصاری بلکہ نجس جانور تک پی ہی نہیں رہے بلکہ نہا بھی رہے ہیں گر ان مظلوموں کی جان لیوں تک آئی ہوئی ہے بتم لوگوں نے ان کے بارے میں نبی کی حرمت

کا پاس ہیں کیا،خدامہیں پیاس کے دن بھی سیراب نہ کرے

اس گفتگو کے دوران دشمن نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کردی، حرآ کے ہو ھے اور مولاحسین کے سامنے آگئے۔

(اعلام الوارئ ص۲۸۳)\_\_\_\_

کتاب مثیر الاحزان ۹ ۵ میں ہے کہ حرنے حضرت امام حسین طلنگاکی خدمت میں عرض کیا

"جب ابن زیاد نے مجھے آپ کی طرف بھیجا اور میں دارالا مارہ سے نکلا ہی تھا کہ مجھے بیچھے سے ایک آ واز سنائی
دی کہ:"اے حرا مبارک ہوخیر کی طرف جارہے ہو!" جب میں نے مڑکر دیکھا تو مجھے کوئی شخص آتا دکھائی نہ دیا، میں نے
ایٹ تین کہا:

''یہ کیسی خوشخری ہے کہ جاتو رہا ہوں حسین کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے اور مل رہی ہے خوشخبری

!! میر ہے تو یہ ہم و کمان میں بھی نہ تھا کہ میں آپ کی اطاعت کر کے یہ کا میا بی حاصل کرلوں گا''
اما اللہ نے فر مایا:''تہہیں خیر کے راستے کی ہدایت مل گئ ہے!''
اسی طرح کتاب'' وسیلۃ الدارین' ص ۱۲ میں ہے کہ حرنے امام حسین شاکی خدمت میں عرض کیا:

''مولا! میں نے اپنے والد کوخواب میں دیکھا، انہوں نے مجھسے پوچھا کہ ان دنوں میں تم کہاں ہوتے ہو؟'' میں

نے کہا:''کوفہ سے باہر حسین کا راستہ رو کئے کیلئے آیا ہوا ہوں!' تو انہوں نے بلند آواز میں کہا:''واویلا! تجھے کیا ہوگیا ہے

کہتو نواسہ رسول کے آڑے آر ہا ہے؟ اگر اللہ کا عذاب اور ہمیشہ کی جہنم خرید نا چاہتے ہوتو ایسا کرو! اور اگر چاہتے ہو کہ
حسین کے نانا تمہاری شفاعت کریں اور ہروز قیامت انہی کے ساتھ تمہارا حشر نشر ہوتو پھران کی امداد کرواور ان کے ساتھ

بہر حال پھر حرمیدان جنگ میں گئے اور دشمن برحملہ کیا کئی لعینوں کو واصلِ جہنم کیا اور آخر میں خود بھی شہید ہو

گئے۔

### حملهاولی اوراصحاب کی شہادت

ارشاد شخ مفید میں ہے: عمر و بن حجاج زبیدی نے نعر ہ لگا کر سیاہ کوفہ سے کہا: او نا دانو! جانتے ہو کہ کن لوگوں کے ساتھ جنگ کررہے ہو؟ حسین کوئی معمولی آ دمی نہیں ہیں ، یہ کوفہ کے شجاع اور دلا ورلوگ ہیں ، تنہاری جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جوموت کیلئے بالکل تیار ہو چکے ہیں ، لہذا ان کے ساتھ مقابلے کیئی شخص اکیلا میدان میں نہ جائے ، ان کی تعداد محد و داور معدود ہے ، اور وقت بھی بہت کم ہے ، خداکی شم اگرتم ان کو پھروں کا نشانہ بھی بناؤ تو بیسب ختم ہوجا کیں!!" تعداد محد و داور معدود ہے ، اور وقت بھی بہت کم ہے ، خداکی شم اگرتم ان کو پھروں کا نشانہ بھی بناؤ تو بیسب ختم ہوجا کیں!!"

عمر نے بین کرکہا:ٹھیک کہتے ہوتمہاری رائے بالکل سیح ہے ،کسی کے ذریعہ سپاہ کو پیغا م بھیجو کہ وہ ان کے مقابے کیلئے اسکیے میدان میں نہ جائیں''

امام حسيطين اپن ريش اقدس پر ہاتھ پھير ااور فرمايا:

''خداوند عالم کا قوم یہود پراس وقت غضب شدید ہوا جب وہ خدا کیلئے اولاد کے قائل ہوئے ،قوم نصار کی پراس وقت غضب شدید ہوا جب انہوں نے خدا کو تین میں سے تیسرا مانا زردشتیوں پراس وقت شدید ہوا جب انہوں نے خدا کو تین میں سے تیسرا مانا زردشتیوں پراس وقت شدید ہوا جب انہوں نے سورج اور چاند کی پوجا شروع کی اوراس وقت خدا کا غضب قوم اشقیاء کے بارے میں اپنے عروج پر ہے کیونکہ بیا پنے نبی کی صاحبز ادی کے فرزند کوئل کرنے کیلئے ایک دل اورایک زبان ہو چکے ہیں ، غدا کی فتم ایدلوگ جو مجھ سے مطالبہ کررہے ہیں ، میں اسے قطعاً پورا نہیں کروں گا خواہ اس کیلئے مجھے اپنے خون میں غلطان ہو کرا پنے پر وردگار کے حضور ہی کیوں نہ جانا پڑے' ۔ \_\_\_\_(الملہو نے سے ۲) \_\_\_\_\_

عمر بن سعدا ما ٹم کے اصحاب کے قریب بہنچ گیا اور اپنے غلام'' وُ رَید'' کا بکارا اور کہا:'' حجصنڈ ہے کونز دیک لاؤ''وہ اسے نز دیک لے آیا، پس عمر نے تیرکو کمان میں رکھا اور اصحابِ حسینؑ کی طرف چلا کرکہا:

''سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلے میں نے ہی ان کی طرف تیر چلایا ہے''اس کے بعد دوسرے لوگوں نے اصحابِ حسین کی طرف تیر چلانا شروع کر دیئے۔

\_\_\_\_(ارشادیشنخ مفیرجلد ۲ص ۱۰۱)\_\_\_\_\_

اب تیرں کی ہارش شروع ہوگئی اور کوئی بھی ایسا صحابی نہیں تھا جسے تیر نہ لگا ہو۔ \_ (بحارالانوارجلد۵۲۵س۱۱)

اب جحت تمام ہو چکی تھی حضرت امام حسینالٹلا نے اپنے اصحاب سے فر مایا:

"قُومُ وا أَيُّهَا الْكِرامُ إِلَى الْمَوتِ الَّذِي لَا بُدَّمِنْهُ ، فَإِنَّ هَاذِهِ السَّهَامَ رُسُلُ الْقَوْمِ إِلَيْكُمُ فَوَاللّهِ مَابَيْنَكُمُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ إِلَّالْمَوْتَ ، يَعُبُرُ بِهِ وَلَاء إلى جِنَانِهِم وَبِهِ وَلاء إلى

اے شریف لوگو!اب اٹھ کھڑے ہوجاؤاس موت کی طرف جس کے بغیر کوئی جارہ ہیں ،ان لوگول کی طرف سے یہ تیر درحقیقت تمہارے لئے موت کا پیغام ہیں ، خدا کی شم تمہارے اور ان کے درمیان ،اور جنت و دوزخ کے درمیان صرف اور صرف موت کا فاصلہ ہے جو تہبیں جنت میں اور انہیں جہنم

اس کے بعد اصحابِ حسینؑ نے بھی مل کران پر ایک اجتماعی حملہ کیا اور حق و باطل کی فوج میں گھسان کی جنگ شروع ہوگئی جب جملہ تم ہوااور جنگ کی گرد بیٹھ گئی تو معلوم ہوا کہ امام کے بیجاس جاں نثار ساتھی جام شہادت نوش کر جکے 25

( بحار الانوار جلد ۲۵ماص۱۱)

(ابصارالعین، وسیلة الدارین، تنقیح المقال، مقتل الحسین مقرم میں ہے کہ)

اس جملہ میں شہیر ہونے والوں کی تعداور وایات میں اگر چہ بچاس بتائی گئی ہے، مگر ہمیں جونا مل سکے ہیں ان کی تعدادقر يأحاليس --

حروف چې کې تر تبيب ميں:

ا۔ ادہم بن امیہ ۲۔ امیہ بن سعد سا۔ بُشر بن عمر سم۔ جابر بن تجاج ۵۔ کباب بن عمر ۲۔ جبلہ بن علی ۷۔ جنادہ بن کعب ۸۔ جندب بن جمیر کندی ۹۔ جوین بن مالک ۱۰۔ حارث بن امراء القیس اا۔ حارث بن نیبان ۱۱\_ جاج بن بدر ساے کلاس بن عمر ۱۲ از ابر بن عمر و ۱۵ ار بیر بن سلیم ۱۲ سالم غلام عامر بن مسلم

كاروان شهادت، مدينة تامدينه منزل بهمنزل

کا۔ سالم بن عمر و ۱۸۔ سوار بن انی تُمیر ۱۹۔ شبیب بن عبداللہ بن بڑی ملے ۱۲۔ عامر بن مسلم ۲۲۔ عبداللہ بن بڑی ملے ۲۳۔ عبداللہ بن بزید ۲۵۔ عبدالرحمٰن بن عبد رب ۲۹۔ عبدالرحمٰن بن معبد رب ۲۹۔ عبدالرحمٰن بن معبد رب ۲۹۔ عبدالرحمٰن بن مسعود ۲۲۔ عمر و بن ضبیعہ ۲۸۔ عمار بن حسان ۲۹۔ عمار بن سلامۃ ۳۰۔ قاسم بن رب مسبدازدی اسا۔ قاسط بن رئیس ۲۳۔ کردوس بن رئیس سالمہ سالم بن کثیر ۵ مسبدازدی اسا۔ قاسط بن رئیس ۲۳۔ نفر بن انی نیز ر ۲۸۔ نعمان بن عمر و را سبی ۱۹۔ مقبط بن ربیس ۲۳۔ نفر بن انی نیز ر ۲۸۔ نعمان بن عمر و را سبی ۱۹۔ شعمی بن عبدان بن عمر و را سبی ۱۹۔ و میں بن گزشر ۲۸۔ و میں گزشر کر ۲۸۔ و میں گزشر کر ۲۸۔ و میں گزشر ۲۸۔ و میں گزشر کر ۲۸۔ و میں گزشر ۲۸۔ و میں گزشر کر ۲۸۔ و میں کر ۲۸۔ و

نصرت الهي كانزول:

بحارالانوارجلده ٢٥ ص١١، كافي جلداص ٢٥ ميس ہے كه:

حضرت امام جعفرصا دقی این که میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:
'' جب اصحاب حسین عمر بن سعد کی فوج کے ساتھ معروف جنگ تھے اور جنگ کے شعلے بھڑک رہے
تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسان کے کچھ فرشتوں کو علم دیا کہ وہ زمین پر جا کران سے کہیں کہ آپ کواختیار
حاصل ہے کہ ان دوبا توں میں سے کسی ایک کا انتخاب فرمائیں
ار وہمن پر فتح
۲ یا خداسے ملاقات اور شہادت!!''

توامام عاليمقام "فيشهادت اورخداكى ملاقات كواييخ لئے انتخاب فرمايا!!

چنانچ حضرت امام على زين العابدين الخرمات بين كه:

جب بروز عاشورا، جنگ اپ زوروں پرتھی اورا مام حسیطالنظ پرایک ایک لمحدگراں ہوتا جار ہاتھا تو آپ کے پچھ دوستوں نے دیکھا کہ حضرت کے بعض اصحاب کے چہرے شدت غم اور شہداء کی پارہ پارہ لاشوں کو دیکھ کر افسر دہ ہونے گئے ،لیکن خود آنجناب اور آپ کے خصوصی اصحاب واہل بیت کے چہرے لمحہ بہلح گل گلاب کی مانند کھلتے جارہے ہیں ۔اور سکون واطمینان کی کیفیت ہر لحظ بڑھتی جارہی چہرے کی ہے تو اس منظر کود کھے کہر دنیا سشسٹدرہ گئی اور اصحاب حسین فرزندر سول کے روحانی اور دکھتے چہرے کی طرف اشارہ کر کے ایک دوسرے کو کہتے تھے:

"أنظرُوا لا يُبَالِي بِالْمَوْتِ " زراحسين كوديھوكها مصوت كاذره برابر بھی خوف نہيں ہے!!

## ايخ اصحاب كوصبر كي تلقين!!

امائم عالى مقامم نے جب ان سے بدیا تیں سنیں توان سے مخاطب ہو کرفر مایا:

"..... صَبْرًا بَينِى الْكِرَامِ إِفَ مَا الْمَوْتُ إِلَّا قَنْطَرَةٌ تَعُبُرُ بِكُمُ عَنِ الْبُؤْسِ وَالضَّرَآءِ إِلَى الْجِنَانِ الْوَاسِعَةِ وَالنِّعُمَ الدَّآئِمَةِ"

اے شریف زادہ! صبرے کام لواور خوب جم کرلڑہ!، کیونکہ موت تو صرف ایک بل ہے جس سے عبور کرے شریف زادہ! صبر سے عبور کر کے درنج اور شختیوں سے مبہرہ مند ہو کر کے رہنج اور اس کی بے انتہا نعمتوں سے مبہرہ مند ہو

"فَايَّكُمْ يَكُرَهُ أَن يَّنْتَقِلُ مِنْ سِجُنِ إلى قَصْرٍ، وَمَاهُوَ لِلْعُدَآئِكُمْ إلَّا كَمَنُ يَّنْتَقِلُ مِنُ قَصْرٍ اللَّي عَامُو لِلْعُدَآئِكُمْ إلَّا كَمَنُ يَّنْتَقِلُ مِنُ قَصْرٍ اللَّي سِجُنِ وَ عَذَابٍ"

تم میں ہے کون ایبا ہے جوزندان سے کل کی طرف منتقل ہونے کو پسندنہ کرتا ہو؟ اور میموت تمہارے دشنوں کیلئے ایسے ہے جیسے کوئی ایک کل سے کی زندان اورعذاب کی طرف منتقل ہور ہا ہو۔
"اِنَّ اَبِی حَدَّ ثَنِی عَن رَّسُولِ اللّٰهِ اَنَّ الدُّنیا سِجْنُ الْمُوْمِنِ وَجَنَّهُ الْکَافِرِ وَالْمَوْتُ جِسُرُ هُولًا آلِهُ اللّٰهِ اَنَّ الدُّنیا سِجْنُ الْمُوْمِنِ وَجَنَّهُ الْکَافِرِ وَالْمَوْتُ جِسُرُ هُولًا آلِهِ اللّٰهِ اَنَّ الدُّنیا سِجْنُ الْمُولِ مِن اللّٰهِ اَنَّ الدُّنیا سِجْنُ الْمُولِ مِن الْکَافِرِ وَالْمَوْتُ جِسُرُ هُولًا آلِهِ اللّٰهِ اَنَّ الدُّنیا سِجْنُ الْمُولِ مِن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَرِیمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللل

### شهادتون كاآغاز:

حفرت سیرالشہد اوسین بن علی النظامی بصیرت افر وز خطاب کے بعداصحاب اور اہل بیت اطہار کے افراداپنے آ قااور مولاً پر جان قربان کرنے کیلئے کممل طور پر آمادہ ہو گئے اور ہرایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کررہا تھا، ہر مجاہد پورے جذبہ شوق اور عزم واستقلال کے ساتھ میدان میں گیا، تیروں، تلواروں، نیزوں اور پھروں کا سامنا کیا دشمنوں کوجہنم پہنچایا اور آخر کا رشہادت کا سرخ لباس پہن کر لقاء اللہ اور رضوان الہی سے شرفیاب ہوکر جوار رحمت والطاف حق کے کوجہنم پہنچایا اور آخر کا رشہادت کا سرخ لباس پہن کر لقاء اللہ اور رضوان الہی سے شرفیاب ہوکر جوار رحمت والطاف حق کے

زير سابيه جاكرة رام كي نيندسوگيا۔

کون پہلے گیا اور کون بعد میں ،اس بارے روایات مختلف ہیں ،ہم یہاں پر پہلے امام عالی مقام سلطان کم سیاہ نواسہ رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابِ باو فاکے اساء گرامی کوذکر کریں گے، بعد میں آپ کے اہلِ بیت ِاطہار کا تذکرہ کریں گے،جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔

(مثلاً کتاب ابصارالعین، وسیلة الدارین، مقتل الحسین مقرم، ارشادشخ مفیداور دوسری کتابول میں ہے کہ) اعبداللّٰد بن عمیر ۲ سیف بن حارث سے اللہ سے مروبن خالد صیداوی

۵-معدغلام عمرو ۲- جابر بن حارث

2\_ مجمع بن عبدالله ۱- بریر بن نظیر بمدانی ۱- ابو الحق ف بن حارث ۱۲ مارش ۱۲ بن ملال بحل ۱۳ ابوالشعثاء کندی ۱۳ مسلم بن عوسجه اسدی

۱۵۔ حربن يزيدريا حي

نمازظهر کی جماعت:

قبل اس کے کہ ہم شہداء بنی ہاشم کا تذکرہ کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پریومِ عاشورا کے ایک اہم ترین واقعہ کو بیان کردیں جواس واقعہ کی روح ہے اور وہ ہے آج کے دن نماز ظہر کی باجماعت ادائیگی، چنانچہ مورخین (مثلاً طبری کامل ابن اثیر کا بیان ہے کہ ) جب نماز ظہر کا وقت ہوگیا تو امام عالی مقام کے ایک جاں نثار ساتھی حضرت ابوٹما مہصائدی \_\_\_\_ یا صیداوی \_\_\_\_ کہ جن کا نام عمر و بن کعب تھا، نے عرض کی: یا اباعبداللہ! میں آپ کے قربان جاوُل ، یہ اشقیاء ہمارے قریب پہنچ چکے ہیں اور خدا کرے کہ میں آپ کے آگے شہید ہو جاوُں اور میں جاہتا یہ ہوں چونکہ اللہ کی بارگاہ میں جار ہا ہوں الہٰذا آخری نماز بھی آپ کی اقتد امیں ادا کر کے جاوُں''

امام والامقام في آسمان كي طرف منه كرك فرمايا:

"ذَكُرُتَ الصَّلُوةَ جَعَلَكَ الله مِنَ الْمُصَّلِينَ الذَّاكِرِينَ، نَعَمُ هٰذَاوَّلُ وَقُتِهَا ، سَلُوهُمُ الْ يَكُونُ المُصَلِينَ الذَّاكِرِينَ، نَعَمُ هٰذَاوَّلُ وَقُتِهَا ، سَلُوهُمُ الْ يَكُونُوا عَنَّا حَتَّى نُصَلِّيُ ....."

تم نے نماز کو یا دکیا ہے خدا وند عالم تمہیں ایسے نمازیوں میں قرار دے جواسے ہروفت یا در کھتے ہیں ، ہاں بینماز کا اول وفت ہے ،الہٰدا دشمن سے کہو کہ پچھ دیر کیلئے جنگ روک لیس تا کہ ہم خدا کی نماز اوا کرلیں۔

## حبیب بن مظاہر کی شہادت:

چنانچہ جب یزیدی فوج سے عارضی جنگ بندی کا کہا گیا تواس شیطانی لشکر کے ایک کمانڈر جس کا نام حمین بن نمیر تھا، نے کہا: ''انھا لاتقبل ……' تمہاری نماز قبول نہیں ہے …… یہ کرمولا ہے ایک صحابی جناب حبیب بن مظاہر کو غصہ آگیا اور فرمایا: ''تو سمجھتا ہے کہ آل رسول ہی نماز قبول نہیں ہے اور تجھ احتی اور ہے جھے شخص کی قبول ہے؟'' یہ من کر حمید ملکور دیا ، حمید کو جواب میں حبیب نے بھی اس پر حملہ کردیا اور تلواراس محمید منا پر جملہ کردیا ، اسے میں اس کے حواب میں حبیب نے بھی اس پر حملہ کردیا اور تلواراس کے حکور سے حبیب کے گھوڑے کے منہ پر جاگئی جس سے حمید ن رقبی پر گرگیا ، اسے میں اس کے ساتھی اس کے سر پر آپنچے اور اسے حبیب کے ہموات قبل ہونے سے بچالیا ، مگر حبیب نے ان لوگوں پر بیر جز پڑھتے ہوئے حملہ کردیا :

اَنَا حَبِيْبٌ وَّابِى مُظَهَّرُ فَارِسُ هَيْجَآءٍ وَّحَرُبٍ تَسُعَرُ اَنْتُمْ اَعَدُّ عُدةً وَّاكُشُرُ وَاصْبِرُ

میں حبیب ہوں ، میرے باپ کا نام مُظتمر ہے ، جب آتشِ جنگ شعلہ در ہوتی ہے ، ہم میدانِ جنگ کے شہسوار ہوتے ہیں ، جب کہتم لوگ اسلحہ اور ہتھیار کے لحاظ سے بھی ہم سے زیادہ ہواور تعداد کے لحاظ سے بھی ، مگر ہم تم سے زیادہ باوفا اور صابر ہیں۔

اسطرح سے انہوں نے کافی تعداد میں دشمنوں کو واصلِ جہنم کیا، یہاں تک کہ 'بدیل بن صریم'' نے ان پرتلوار

سے جملہ کر دیا ،اور بی تمیم کا ایک شخص اپنے نیز ہے سے ان پرجملہ آ اور ہوا جس کی وجہ سے حبیب زمین پرگر گئے ،اٹھنے کا ارادہ کیا مگر حسین بن نمیر نے فور آ ہی ان کے سر پرتلوار سے جملہ کر دیا اور وہ شہیر ہو گئے ، تمیمی نے آ گے بڑھ کران کا سرتن سے جدا کر دیا۔

ادھر حبیب بہشتِ ہرین میں پہنچے ادھر تمہمی نے ان کے سرکواٹھایا ،حسین نے تمہمی سے کہا:'' حبیب کے لی میں مَیں بھی تمہار ہے ساتھ شریک ہوں''اس نے کہا:''نہیں میں نے اسے اسیقی کیا ہے''

حصین نے اس سے کہا:''اچھاا بیا کروکہ حبیب کا سر مجھے دے دوتا کہ میں اسے اپنے گھوڑے کی گردن میں لئکا دوں اورلوگوں کو یہ باور کراؤں کہ میں بھی ان کے ساتھ لل میں تمہارے برابر کا شریک ہوں ،اس کے بعد پھرتمہیں واپس کردوں گااورتم ہی اسے ابن زیاد کے پاس لے جانا اوراس سے انعام پانا''

مگروہ نہ مانا ،ان کے دوستنوں نے ان کے درمیان سلح کرادی اور حصین نے حبیب مظلوم کا سرا پیچے گھوڑ ہے کی گردن میں اٹکا کرا سے بوری فوج کے گردگھما یا اور پھرا سے واپس کردیا۔

ابصارالعینص۵۹)\_\_\_\_

محر بن قیس کہتے ہیں کہ:'' حبیب بن مظاہر کی شہادت نے امام کے دل پر گہراا ثر کیا اور آپ کا دل ٹوٹ گیا ، امام الصابرین نے ان کی شہادت پریہ جملہ کہا: (جیسا کنفس امہمو مص۲۷۲ میں ہے)

'' مجھے خدا سے امید ہے کہ میرے یاروانصار کوضر وراجرعطافر مائے گا''

امام عالى مقام نے حبیب كى لاش برآ كركها:

'' حبیب تم خدا کے کس قدر مقبول بندے تھے کہ اس نے تہہیں بیتو فیق عنایت فر ما کی تھی کہ ہرشب قرآن مجید کا ایک ختم کیا کرتے تھے!''

بہرحال اس ماجرا ہے معلوم ہوتا ہے کہ حبیب نما زِظہرے پہلے جام شہادت نوش فر ما گئے تھے۔

# سعيداورعمروبن قرظه كى شهادت:

(مقتل عوالم ص ۸۸، لہوف ص ۹۵، مثیر الاحزان، کامل ابن اثیر جلد سص ۲۹۰ میں ہے)

 فرمایا که نمازیوں کی حفاظت کیلئے ان کے آگے کھڑے ہوجا کیں، چنانچہ امائی نے نماز کی امامت فرمائی۔ ((سَلامٌ عَلَیْکُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَیْرَ الْجَزَآءِ فَسَلامٌ عَلَیْکُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.))

\_\_\_\_\_(بحارالانوارجلد۵۲مس۲۱)\_\_\_\_

جبکہ بعض روایات کے مطابق امانی نے سعید بن عبداللہ اور عمر و بن قُر ظرکعی کونمازیوں کی حفاظت کیلئے مقرر فرمایا ادھرامائم نے نمازشروع کی ادھر دشن نے تیروں کی بارش شروع کردی ، اور دونوں پا کباز جاں ثار ہرآنے والے تیر کے آگے سینہ سپر ہوگئے مگرامائم اور نمازیوں تک نہیں چہنچے دیا ، ادھر نماز مکمل ہوئی ادھر بیزخی ہوکرز مین پرگرے۔
سعید بن عبداللہ کا جسم تیروں سے چھانی ہو چکا تھا ، خون آلود بدن اور شدید کمزوری کی وجہ سے زمین پرگرتے وقت سعید بن عبداللہ کا جسم تیروں سے چھانی ہو چکا تھا ، خون آلود بدن اور شدید کمزوری کی وجہ سے زمین پرگرتے وقت سعید بن عبداللہ کا جسم تیروں سے جھانی ہو چکا تھا ، خون آلود بدن اور شدید کمزوری کی وجہ سے زمین پرگرتے وقت سیار کہا :

"اے اللہ! ان ظالموں پرلعنت بھیج اور ان پرای طرح عذاب نازل فر ماجس طرح تونے قوم عاداور ثمود پرنازل فر مایا تھا، اور اے اللہ! میر اسلام اپنے بیغیمر تک پہنچا اور جھے پہنچنے والے میرے اس رنج و در دکوآنجناب تک پہنچا اور اسے باخبر کردے کہ میں سب کچھا جروثو اب اور تیرے رسول باک کے نواسے کی مدد کیلئے برداشت کررہا ہوں"

امام سعید کے پاس پنچ دیکھا رمق سانس باتی ہے، سعید نے آنکھ کھولی اور اپنے زمانہ کے امام کی آخری مرتبہ زیارت کی اور امام کے حضور عرض کیا: ''نَه لُ وَفَیْتُ یَا ابْنَ دَسُولِ اللّٰه ؟ ''فرزندِ رسول ! کیا میں نے وفا کی ہے؟ امام نے فرمایا: 'نَعَمُ اَنْتَ اَمَامِی فِی الْبَحَنَّةِ '' ہاں سعیدا تم نے خوب وفاکی ہے جس طرح نماز میں ہم سب سے آگے تھا اسی طرح بہشت میں بھی ہمارے آگے آگے ہوگے''

اسی طرح عمروبن قرظہ تعنی بھی سعید کے ہمراہ امام کی حفاظت کررہے تھے، اوران کے سراور سینے پر کئی تیر گلے ، بدن زخمول سے چور چور ہوگیا ، سخت زخمی ہوکر سعید کے ساتھ ہی زمین پر گرے، زندگی کی رمتی باتی تھی ، سعیداورا ما الله علی الله وص)؟ "رسول گفتگوس رہے تھے، لہذا انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو سعید نے کیا تھا کہ' آو فَیْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ (ص)؟ "رسول از دے! کیا میں نے بھی وفا کی ہے؟ امام نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو سعید کو دیا تھا، کہتم نے بھی خوب وفا کی ہے اور تم بھی ہمارے آگے آگے بہشت میں ہوگے 'لیکن امام نے یہاں رک کرایک جملے کا اضافہ فر مایا: 'فَاقُوا کَوسُولَ اللّٰهِ مِنِی السَّدَامَ ، وَاَعْلِمُهُ اَنِی فِی اُلاَ قَرِ ''نانارسول' کو میر اسلام پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ میں بھی حضور کی زیارت کیلئے ابھی آیا ہوں نا ما ہوں''

حضرت امام آخر الزمان عجل الله قرجه الشريف نے مذكورہ فدا كارشهيد كوان لفظوں ميں يادفر مايا ہے: ' اَلسَّكُلامُ عَلَى عَمُوو بُنِ فَوْظَةَ الْاَنْصَادِى''

المحة لكربير:

جی ہاں ناظرین! بروز عاشوراحسین اور اصحاب حسین کی ہے ہے راہ ورسم، کہ ''نماز''تمام دوسرے مسائل کواس قدرتخت الشعاع میں لئے ہوئے ہے کہ نواسہ رسول ، فرزندعلی و بتول نماز کے وقت دوسری تمام باتوں کوفراموش کرکے خون کے پیاہے دشمن سے صرف اور صرف نماز کے لئے عارضی جنگ بندی کا تقاضا فر مار ہے ہیں ، اور بیراہ حق وحقیقت کیلئے جدو جہد کرنے والے تمام مجاہدین کیلئے ایک درس ہے ، ایبا درس جوامام الشہد اڑے کے والدگرامی نے صفین کے مقام پر گھسان کی جنگ کے عین موقع پراپنے ماننے والوں اور پیروکاروں کو دیا ہے ، کہ جب حضرت ابن عباس نے ویکھا کہ ابوالحن امیر المونین مصلائے عباوت ، کچھا کر نماز کے وقت کا انتظار کررہے ہیں ، آپ سے پوچھا: ''امیر المونین ! معلوم ہوتا ہے کہ کی پریشانی کا شکار ہیں؟' فرمایا:'' ہاں! زوال آفتاب اور نماز ظہر کے وقت کا انتظار کررہا ہوں!' ابن عباس نے کہا: ''مرکار! ہم اس حیاس موقع پر جنگ کو کس طرح روک کر نماز شروع کرویں؟''

مومنین کے امیر نے فر مایا: ' إِنَّمَا قَاتَلُنَاهُمْ عَلَى الصَّلُواۃ''ہم نماز ہی کیلئے توان سے جنگ کررہے ہیں!' ناظرین! جنگ صفین کے موقع پر امیر المومنین علیت سے نماز تہجد قضانہیں ہوئی حتی کہ 'لیلۃ الہریز' جیسی خطرناک محمد ال

رات بھی!!

قابل احترام ناظرین! بلاحظہ فرمایا آپ نے دومقدس ومعصوم پیشواؤں کا کردار اور وہ بھی میدانِ جنگ میں الجبکہ اس سے پہلے ہم نومحرم کے حالات میں بیان کر چکے ہیں کہ امام الشہد اع سین بن علی اللہ نے دس محرم کی رات کی مہلت مرف اور صرف نماز ، قرآن اور خدا کی عبادت کی مہلت کی سوال کر ہے ہیں ، یا عاشوراءِ محرم کے دن نماز کی ادا کی گیلئے عارضی انہمیت ہے کہ اس کیلئے دشمن سے ایک رات کی مہلت کا سوال کر ہے ہیں ، یا عاشوراءِ محرم کے دن نماز کی ادا کی گیلئے عارضی جنگ بندی کا تقاضا کرتے ہیں ، اپنے اصحاب کو اس کیلئے قربان کررہے ہیں ۔

اس کے باوجود پھر بھی ہم کہیں کہ نماز میں کیار کھا ہے؟ آخر کس منہ ہے؟ اور نماز کے بارے میں لوگوں کے اندر غلط تاثر قائم کر کے ہم بروز قیامت حسین اور اصحاب حسین اور امیر المونین کو کیا منہ دکھا کیں گے؟ آیا وہ ہم سے نہیں پوچیں گے کہ جس نماز کو ہم نے برستے تیروں میں مصلائے عبادت بچھا کرا دا کیا تیخوں کے سائے میں بجالا یا ہے، اپنے پوچیں گے کہ جس نماز کو ہم نے برستے تیروں میں مصلائے عبادت بچھا کرا دا کیا تیخوں کے سائے میں بجالا یا ہے، اپنے

جا ثار اصحاب شہید کرائے تم اسے خفیف اور بے وقعت سمجھ کر اس کی تو بین کیا کرتے تھے؟ ہم عز اواروں کیلئے تو نماز عز اواری کی زینت ہے اور نماز کی تو بین و تخفیف تو شمر ، عمر سعد اور یزیدی فوج کے سپاہیوں اور کمانڈروں نے گی ، محبانِ علی اور حبد ارانِ حسین کی نشانی ہی نماز اور عز اواری ہے ، جو ہر نماز کے بعد امام مظلوم کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں '' یک اور حبد ارانِ حسین کی نشانی ہی نماز اور عز اواری ہے ، جو ہر نماز کے بعد امام مظلوم کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں '' یک ایک نشانی معکم فافور وَ فور وَ اعظیم کا میا بی سے سرفر از ایک اس کہ ہم آپ کے ساتھ کر بلا میں ہوتے اور عظیم کا میا بی سے سرفر از ہوتے!!''

نماز کے بعدامام کا خطاب

مقتل الحسين مقرم ص ٢٩٧ كے مطابق:

نمازظہر کی بجا آوری اور خاک وخون میں غلطان وفائے جسے سعید اور قرظہ کے ساتھ گفتگو کے بعد امام والا مقام نے اپنے دوسر ہے باوفا اور جاں نثار ساتھیوں سے جوشہادت اور جاں بازی کی تڑپ میں لمحہ شاری کررہے تھے ۔۔۔۔۔ بوشہادت اور جان بازی کی تڑپ میں لمحہ شاری کررہے تھے ۔۔۔۔۔۔ بوس مخاطب ہوئے:

"يَاكِرَامُ اللهِ الْبَحِنَّةُ قَدْ فُتِحَتُ اَبُوَابُهَا وَاتَّصَلَتُ اَنْهَارُهَا وَايُنَعَتُ ثِمَارُهَا وَهذا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَالشَّهَدَآءُ الَّذِيْنِ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ يَتَوَقَّعُونَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَالشَّهَدَآءُ الَّذِيْنِ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ يَتَوَقَّعُونَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ وَوَيِنِ نَبِيّهِ وَ ذُبُّوا عَنْ حَرَمِ قَدُومَ كُمْ ، وَيَتَبَاشُرُونَ بِكُمْ ، فَحَامُوا عَنْ دِيْنِ الله وَدِينِ نَبِيّهِ وَذُبُّوا عَنْ حَرَمِ الرَّسُولُ"

اے شرافت آب عزیز و اور اے ہزرگ منش جانباز و اس وقت بہشت کے دروازے تمہارے لئے کھلے ہوئے ہیں، جن میں نہریں جاری ہیں، درخت خوش وخرم میووں سے جھول رہے ہیں، اور یہ ہیں مرکار رسالتمآ ب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے شہیدانِ راہ حق جو تمہارے منتظر ہیں اور تمہارے اپنے پاس آنے کی ایک دوسرے کوخوشخری وے رہے ہیں، لہذا ابتم پرلازم ہے کہ خدا کے اور اس کے پینجمبر کے دین اور رسول پاک کے حرم کی حفاظت اور دفاع کرؤ'

مثیر الاحزان میں ہے کہ: بین کراصحاب سیدالشہد آئے گئے وشہادت کے میدان کی طرف جانے کیلئے ایک دوسرے پرسبقت لے جانے کی کوشش کرنے گئے ایس زبردست جنگ کی کہوشمن کے پاؤں اکھڑ گئے ، حمین بن نمیر جوسیاہ کار تیرانداز سیاہ کا کمانڈر تھا اس نے معدودے چنداصحاب حسین کی جوانمر دی اور بے جگری کے ساتھ بیلڑ ائی دیکھی تو

پانچیو نوجیوں کو علم دیا کہ اصحاب حسین پر مکبارگی تیروں کی بارش کردی جائے چنانچہ تیراندازی کی وجہ سے امام کم سیاہ کے اصحاب کی اچھی خاصی تعدا دزخمی ہوگئی اور کافی سارے گھوڑ ہے بھی موت کے گھاٹ اتر گئے۔

ارشاد شیخ مفید (جلد۲ ص ۱۰۴) کے مطابق چونکہ اصحاب حسین علیہم السلام کی تعداد بہت ہی قلیل تھی لہذا ان میں سے کوئی بھی جب شہید ہوجا تا تو اس کی جگہ نمایاں طور پر خالی نظر آئی ، جبکہ دشمن کی تعداد ' بے شار' تھی ، لہذا ان میں سے کوئی بھی ماراجا تا تو بظاہر کوئی خلا نظر نہ آتا۔ مگر اس قلیل سی مجروح اور ذخمی تعداد نے دشمن کی فوج کے دانت اس طرح کھئے کرد ہے کہ ان کے ساتھ مقابلے کی طافت جواب دے گئی۔

خيام برحمله اوراصحاب امام كادفاع:

" (تاریخ کامل ابن اثیر جلد جلد سه سه سه که جب عمر بن سعد نے دیکھا که وہ اور اس کی فوج امام اور ان کے معدود ہے چند ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس نے اپنے کچھ سپاہیوں کو تھم دیا کہ خیام سینٹی کو دائیں اور بائیں جانب سے اکھاڑ دیں تا کہ وہ امام کے جاں نثاروں کا محاصرہ کرکے انہیں تہہ تنج کردیں۔

مگرکیا کہنے یارانِ باوفائے امام مظلوم کا کہوہ اپنی حکمت عملی کے تحت تین تین اور چار جار کا گروہ تفکیل دے کر خیے اکھاڑنے والوں کو تیروں اور تکواروں کا نشانہ بنا کرواصل جہنم کرنے اوران کے گھوڑوں کوموت کے گھاٹ اتارنے گئے اب اس ظالم کا بیر بہجی ناکام ہوگیا تواس نے حکم دیا کہ خیموں کو آگ لگا دو!''

ضبیت باطن اور کمین فطرت شمر ملعون تو اس طرح کے تھم کے انتظار میں تھا ہی اس نے فوراً اپنے ماتحت سپاہیوں کو آگ نگانے کا تھم دے دیا اورخود بھی امائیم اسے خیمہ کے نزدیک جا کر نیزے کے ساتھ آپ کے خیمہ کی طرف اشارہ کرکے اور چلا کر کہا: '' آگ لے آؤ تا کہ میں خیمہ کے اندر موجود لوگوں سمیت اسے جلا دوں!' یقیناً اس نے فاطمۃ الزہرًا کے گھر کوآگ لی نافی تھی آج ہم اس کوآگ لگانے والوں سے الہام لیا ہوگا کہ کہ کل ہمارے بزرگوں نے رسول کی بیٹی کے گھر کوآگ لگائی تھی آج ہم اس کے بیٹے کے گھر کو جلارہے ہیں۔

جس طرح فاطمہ زہرائے گھر میں معصوم بچوں اور پردہ داروں میں کہرام برپا تھا اسی طرح آج کربلا کے میدان میں اولا دِز ہڑا کے خیموں میں عورتوں اور بچوں میں کہرام برپاہو گیا اہلِ حرم منہ پیٹتے ہوئے خیمے سے باہرآ گئے۔ امایہ المایہ المایہ المایہ المایہ میں کہرام برپاہو گئے: ''اور ذی الجوش کے بیٹے! تم میرے خیمہ کومیرے اہلِ بیٹ کے ساتھ جلانا چاہتے ہو؟ خدا تمہیں اپنے عذاب کی آگ کے ساتھ جلائے!!''

191

تاریخ طبری (جلده ص ۳۳۸) میں ہے کہ اس موقع پرجمید بن مسلم بھی موجود تھا، اس نے شمر سے کہا: ' خداکی پناہ!! خیموں کوآگ کے ساتھ جلانا قطعاً روانہیں ہے اس طرح سے تم ان معصوم بچوں اور لا وارث مستورات کوآگ میں جلا کرا ہے ہی ہاتھوں سے جہنم کا ابدی عذا بخرید رہے ہو؟ خداکی شم ان کے مردوں کے لل سے تمہاراا میر تم سے راضی ہو جائے گامعصوم بچوں اور لا وارث عور توں کے لل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ' شمر نے اس سے پوچھاتم کون ہو؟ جائے گامعصوم بچوں اور لا وارث عور توں کے لل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ' شمر نے اس سے بوچھاتم کون ہو؟ مگر حمید نے اپنی جان کے خوف سے اپنا تعارف نہ کرایا تا کہ اس کی بد بیتی اور شرار توں سے محفوظ رہے البدایۃ والنہایۃ (جلد ۸ص ۱۹۸) میں ہے کہ شہث بن ربعی نے شمر ملعون سے کہا: ' میں مجھتا تھا ، اور نہ بی اس سے بڑھ کر بدترین کر دار اب تک دیکھا تھا ، اب تم عور توں اور بچوں کے ساتھ مقا بلے پراتر آئے ہواور انہیں ڈرار ہے ہو؟ ' یہ س کروہ ملعون واپس آگیا۔

## برقسمت انسان:

جارے ناظرین کو یا دہوگا کہ ہم نے اثنائے گفتگو بیان کیا تھا کہ امام عالی مقامؓ کے دورانِ سفر ایک شخص آپ سے آ ملاتھا، اس نے کہا تھا کہ:'' آپ کے ساتھا اس وفت تک رہوں گا جب تک آپ کے دوستوں کی قابلِ ذکر تعداد ہوگ جب دیکھوں گا کہ آپ اسلے رہ گئے ہیں تو آپ کوچھوڑ کر چلا جاؤں گا!''

(انساب الاشراف ج ۳ ص ۱۹۷ میں ہے کہ) وہ خص ضحاک بن عبداللہ تھا، قبیلہ ہمدان سے اس کا تعلق تھا، جب امام عالی مقام کے اصحاب شہید ہو چکتو وہ آپ کے پاس آیا اور کہا: '' دورانِ سفر میں آپ کے ساتھ ہولیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک آپ کے اصحاب وفا دارشہید نہیں ہو جا کیں گے میں آپ کا دفاع کرتا رہوں گا، اب جبکہ وہ جام شہادت نوش جب تک آپ کے اصحاب وفا دارشہید نہیں ہو جا کیں گئی میں آپ کا دفاع کرتا رہوں گا، اب جبکہ وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور آپ اکیلے رہ گئے ہیں، اب میں اپنے اندر آپ کی دفاع کی طافت نہیں دیکھ پار ہا، اآپ مجھے اجازت دے دیں کہ جہاں سے آیا تھا وہیں کو پلٹ جاؤں!''

صابرامام نے اسے اجازت دے دی، اور اس نے فرار کو قرار پرتر جیج دی، عمر سعد کے جاسوسوں نے اسے راستے ہی میں پکڑلیا، جب اسے بہچان لیا تو اسے چھوڑ دیا اور وہ بھی سرز مین کر بلا کو چھوڑ کر دور نکل گیا ،اس طرح وہ بدنھیب بہشت کے دروازے پر بہنچ کرجہنم رسید ہوا، اور بہے روز عاشوراکی ایک عبرت ناک صورت حال!!"

شہداء بنی ہاشم کے اساء کرامی!

بہرحال جوجاں نثاراصحاب باقی رہ گئے تھے وہ بھی میکے بعدد مگرےا پیے مولائے مظلومؓ سے اجازت لے کراور

شرف شہادت حاصل کر کے رائی خلد ہریں ہوئے ، اب سوائے آنجنا بٹ کے اہل ہیتے خاص کے حریم امامت کے دفاع کی باقی ندر ہاتو ارشادش خفید (جلد ۲ ص ۲ ۱۰) کے مطابق اہل ہیت اطہار کے افراد کی باری آئی ، کتنے افراد سے ؟ کون پہلے گیا اور کون بعد میں ؟ تو اس بارے میں مورضین کے نظریات مختلف ہیں جن میں ہے بعض کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، جس طرح کہ کتاب 'حیاۃ الا مام الحسین ﷺ ' (جلد ۳ ص ۹ ۳۰) میں ہے کہ:
پہلاقول: کل تیرہ (۱۳) فراد تھے، اسے مسعودی نے مروج الذھب میں نقل کیا ہے۔
دوسر اقول: کل چودہ (۱۳) افراد تھے، اسے خوارزی نے ذکر کیا ہے۔
تنیسر اقول: کل چودہ (۱۳) افراد تھے، یہ تعداد ابن نوفل نے اپنے مرشہ میں ذکر کی ہے۔

چوتھا قول: کل سولہ (۱۲) افراد تھے جیسا کہ حسن بھری کہتے ہیں کہ:'' حسین بن علی کے ساتھ سولہ افرادا بسے تھے جن ک نظیرروئے زمین پڑہیں ملتی ہے''

یا نجوان قول : کلستر ہ افراد (۱۷) تھے، اور بیقعداد حضرت امام جعفرصا دی اسے منقول ہے، جبیبا کہا یک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

'' کر بلا میں بہنے واالا وہ خون ناحق ہے جس کا قصاص خود خدا لے گا، کیوں کہ سین کے ساتھان کے اہلِ ہیت میں سے ستر ہ افراد نے جام شہادت نوش فر مایا''

اس طرح حضرت محمد بن حنفیہ سے بھی منقول ہے کہ: '' آپ کے ساتھ ستر ہ بنی ہاشم شہید ہوئے جوعلی من بالی طالب کی والدہ گرا می حضرت فاطمہ بنت اسد'' کی اولا دسے نتھ۔

زیارت ناحیہ میں بھی سترہ شہداء اہلِ بیت کا ذکر ہے اور شخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی بہی تعداد بتائی ہے اور بہی تعداد مناسب معلوم ہوتی ہے۔ تعداد مناسب معلوم ہوتی ہے۔ چھٹا قول: کل انیس (۱۹) افراد تھے۔ سیا تو ال قول: کل بیس (۲۰) افراد تھے۔

آ تھوال قول: کل تیس (۲۳) افراد تھے،

نوال قول: كل ستائيس (٢٧) افراد تھے، البيته اولا دِ فاطمه بنت اسدے۔

دسوال قول: کل تمیں (۳۰) افراد تھے، یے عبداللہ بن سنان سے مروی ہے۔

گیار ہواں قول: کل اُٹھہر (۷۸) افراد تھے۔ بیتعداد سید ابو محمد الحسین سینی نے ذکر کی ہے ممکن ہے کہ بیتمام شہدائے

مذکورہ اقوال کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے پانچواں قول ہی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے جبیبا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں ،ان میں سے بعض شہداء کے اساء گرامی اس طرح ہیں:

ا ـ خاندانِ عقبل بن ابي طالب سے:

ا عبدالله بن مسلم بن عقبل ٢ - محد بن مسلم بن عقبل ٣ عبدالرحمٰن بن عقبل ٥ عبدالله بن عقبل ٢ محمد بن البي سعيد بن عقبل، كل جيوا فرو

٢- خاندان جعفر بن الي طالب سے:

ا يون بن عبدالله بن جعفر ٢ محمد بن عبدالله بن جعفر ٣ عبيداللد بن عبداللد بن جعفر ١٧ - قاسم بن محمد بن جعفر بن ابي طالب كل جارا فراد\_

٣- اولادِ امام حسن اسے:

ا ـ قاسم بن الحسن ٢ ـ ابو بكر بن الحسن ١٣ ـ عبد الله بن الحسن كل تبين افر اد

ہم۔حسن بن الحسن (حسن مثنیٰ) البعة جہا دکرتے ہوئے شدید زخی ہوکر گرے دشمن نے سمجھا کہ شہید ہو گئے ہیں ،مگر بعد میں ان کے مادری رشتہ داروں نے شہداء کے لاشوں میں سے اٹھایا اور اپنے ساتھ کوفہ لے گئے ،علاج معالجہ کے بعد جب تندرست ہو گئے تو مدینہ تشریف لے گئے (اس لئے بعض مورخین انہیں شہداء میں شارنہیں کرتے)

٧- اولا دِامبرالمونين

ا\_ابوالفضل العباسٌ بن امير المونينٌ (فرزندام البنين)

٢ - عبدالله بن على (فرزندام البنين) ٣ - عثمان بن على " (فرزندام البنين) ٣ جعفر بن على " ( فرزندام البنين ) ۵ \_ ابوبكر بن على "

عاشورشهيد ہوگئے) ۸ \_محمد بن عباس بن علی

كلآ ٹھافراد

۷۔عباس اصغر (بروایتے شب

۲\_محربن علی

۵۔اولا دسین میں سے: اعلی اکبر علی اصغر کل دوافراد

امام مظلومً كااستغاثه:

جب امام عالی مقام کے تمام یاروانصاراورافراوابل بیت اطہار علیہم السلام اپنے امام کے آگے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے تو اب زہرًا کالعل بے یارومد دگاررہ گیا، نہ کوئی حامی نہ کوئی ناصر!! یا مخدرات عصمت بیں یامعصوم اور کمسن بچے!! سید سجا دامام زین العابدین بیں تو بستر بیاری پرغشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اگر میدان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اصحاب واحباب کے خاک وخون میں غلطان لاشے ہیں یا پھر دشمن کا ٹیڈی وَل شکر ہے، ادھر خیام میں مخدرات عصمت بے تاب ہیں امام مظلوم سے بیحالت دیکھی نہ گئی، دشمن کے شکر کے سامنے کھڑے ہوکران الفاظ میں آواز استخافہ بلندگی (کتاب حیا قالا مام الحسین جلد ۳ ص ۲۷)

هَلُ مِنُ نَّاصِرٍ يَّنُصُرُ نَا ؟هَلُ مِن ذَآبِ يَّذُبُّ عَنُ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ؟هَلُ مِنُ مُّوَجِدٍ يَّخَافُ اللَّهَ فِيُنَا؟

ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے؟ آیا تمہارے درمیان کوئی خدا پرست ہے جو ہمارے اوپرظلم کرنے سے خداسے ڈرے؟ هَلُ مِن مُّغِیْثِ یَّرُجُوا مَاعِنُدَ اللَّهِ فِی اِغَاثَتِنَا ؟ آیاکوئی ہے جو ہماری فریا دری پر خدانے امیدر کھتا ہو؟ مَلُ مِن مُّعِینِ یَّرُجُوا مَاعِنُدُ اللَّهِ فِی اِغَاثَتِنَا ؟ هَلُ مِن مُّعِینِ یَّرُجُوا مَاعِنُدُ اللَّهِ فِی اِغَاثَتِنَا ؟ کیاکوئی ہے جو ہماری مددکرے اور خدا کے اجروز واب کا امیدوار ہو؟

کتاب الملہو ف (ص۵۱) میں ہے کہ 'امام مظلوم کے اس استغاثہ کی آ وازس کر خیام میں کہرام ہر پاہوگیا''اور جب امام زین العابد بین الله کے اپ اور درگار باپ کے استغاثہ کی آ وازسی تو بیاری کی وجہ سے کمزوری کے باوجود خیمہ سے باہر آ گئے اور اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اس کے باوجود بھی آ پ میدان جنگ کی طرف چل دیئے ، آپ کی بھو بھی جناب ام کلثوم آپ کو صدائیں دے رہی تھیں کہ 'اے میرے بیٹے! خیام میں واپس آ جاؤ!!''امام سے الله الله کے باوجود کھی آفای کے باوجود کی اماں! آپ مجھے اجازت ویں تا کہ میں فرزندر سول کا دفاع کروں''



ادھرمیدان جنگ سے امام مظلوم نے جناب ام کلثوم سے فر مایا: ''بیاری بہن!انہیں میدان میں نہآنے دوور نہ ، زمین ،آل محمر کی نسل سے خالی ہوجائے گی!!''

\_\_\_\_( بحارالانوارجلد۵۲۹ص۲۲)

اس کے باوجود نوحِ اشقیاء نے امام کے استغاثہ کا کوئی اثر ندلیا ،اس لئے امام مظلومٌ اپنے باو فاساتھیوں کے لاشوں کے سامنے آکر کہنے لگے:

'يَاحَبِيْبَ بُنَ مُظَاهِرٍ وَيَا زُهَيْرَ بُنَ قَيْنٍ اوَيَا مُسُلِمَ بُنَ عَوْسَجَه اوَيَا ابْطَالَ الصَّفَا وَيَا فُرْسَانَ الْهَيْجَآءِ امَالِي أُنَادِيْكُمُ فَلا تَسْمَعُون ؟ وَادْعُوكُمْ فَلا تُجِيْبُونَ ؟" احصب بن مظام اورا عن من قين إلى مسلم بن عوسى المدر المعمده العداد المدر المعالية المسلم بن عوسى المدركان المسلم

اے حبیب بن مظاہر اور اے زہیر بن قین! اے مسلم بن عوسجہ! اے دلیر مردو! اور اے میدان کارزار کے حبیب بن مظاہر اور اے زہیر بن قین! اے مسلم بن عوسجہ! اے دلیر مردو! اور اے میدان کارزار کے شہسوار و! کیا وجہ ہے کہ بیل تمہیں پکار رہا ہوں اور تم سنتے نہیں؟ تمہیں آ وازیں دے رہا ہوں اور تم جواب نہیں دیتے ہو؟

" و اَنْتُم نِيَامٌ اَرْجُو كُمْ تَنْتَبِهُونَ !"

اورتم آرام کی نیندسور ہے ہو،امید ہے کہ جاگ جاؤگ!!

"فَهَا ذِهِ نِسَاءُ آلِ الرَّسُولِ ، فَقَدْ عَلاهُنَّ مِن بَعُدِكُمُ النُّحُولُ ، فَقُومُوا عَنُ نُومَتِكُمُ النُّحُولُ ، فَقُومُوا عَنُ نُومَتِكُمُ النَّحُولُ ، فَقُومُوا عَنُ نَومَتِكُمُ النَّحُولُ المُعَامَ اللَّهَامَ" أَيُّهَا الْكِرَامُ وَادُفَعُوا عَنُ آلِ الرَّسُولِ الطُّغَاةَ اللِّنَامَ"

"به بین آل رسول کی مخدرات عصمت جوتمهارے چلے جانے کے بعدا پنے محافظوں اور مددگاروں سے محروم ہوگئ ہیں،اے شریفو! ذراا بی نیندسے بیدار ہوجاؤ! اور آل رسول کاان جفا کار کمین فطرت لوگوں سے دفاع کرو!!"

چنانچہاس کتاب میں ہے کہ بعض روایات کے مطابق جب بے کس و بے نواامام کی بیآ واز فضامیں گونجی نوشہداء کے پاک جسم اپنے امام کی نفرت کیلئے تڑ ہے لگہ گئے اور زبان حال یا لسان مقال سے کہنے لگے:''ہم آپ کے حکم کی لنخمیل کیلئے حاضر ہیں''

خيام سے وداع:

جوں جوں دن گرتا جار ہا تھا اسی قدر امام مظلوم " برظلم اور ستم کے بہاڑٹو منے جارہے تھے، اہلِ حرم کے دل کی

دھڑ کنوں میں اضافہ ہوتا جارہا تھا، اور جب امام مظلوم کی صدائے استغاثہ کو سنا تو کہرام بیا ہو گیا، امام خیمہ میں تشریف لائے اور بلندا واز کے ساتھ فرمایا: ' ایکا سَکِیْنَهُ ایکا فَاطِمَهُ ایکا زُیْنَبُ ایکا اُمْ کُلُتُومِ! عَلَیْکُنَّ مِنِی السَّکلام!! ''اے سین اِسین اِسین اِسین اِسین اِسیام ہو۔
سین اِسین اِسین اور اے ام کلثوم! تم سب پرمیر اسلام ہو۔

یین کرامام کی کمسن بچی جناب سکینددها ژین مار مار کررونے لگی اور بردی حسرت کے ساتھ بوجھا:

" بابا! آپ اب مرنے کیلئے بالکل تیار ہو چکے ہیں؟ " تو اما ٹم نے فر مایا: " میری چی ! ایسا کیوں نہ کرے وہ خص جس کا کوئی حامی رہ گیا ہونہ مددگار؟ " تو بی بی نے عرض کیا: " اگر آپ ایساعز م کرہی چکے ہیں تو " دُدًّ اِللّٰی حَوَمِ جَدِّنَا! " میں کا کوئی حامی رہ گیا ہونہ مددگار؟ " تو بی بی نے عرض کیا: " اگر آپ ایساعز م کرہی چکے ہیں تو " دُدًّ اِللّٰی حَوَمِ جَدِّنَا! " میں نانا کے حرم پہنچاتے جا کیں "امام نے فر مایا: " لختِ جگر! لَوْ تُوک الْقَطَا لَنَام " اگر قطاپر ندے کواہے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ آرام کر لے۔

\_\_\_\_(ناظرین! بیضرب المثل اس وفت استعال کی جاتی ہے جب کسی شخص کوایسے کام پرمجبور کردیا جائے جسے وہ حد درجہ ناپیند کرتا ہو)\_\_\_\_

غرض یہ سنتے ہی خیام میں کہرام ہر پاہوگیا، مخدرات عصمت وطہارت نے بین کرنے شروع کردیئے،امام صبرو رضانے انہیں تسلی دی، خاموش کرایا پھراپی بہن سے مخاطب ہو کرفر مایا: ''ماں جائی! میں آپ کو وصیت کرتا ہول کہ غیرت اور خودداری سے کام لینا''اتنے میں سکیندروٹی ہوئی امام کے پاس آگئیں،امام اپنی اس بچی سے بہت محبت کیا کرتے تھے ، بچی کو گلے لگایا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا:

سکینہ بٹی! تہہیں معلوم ہونا چا ہے کہ میری شہادت کے بعد تہہارے رونے کی مدت طولا نی ہوگی، لہذا جب تک کہ میرے جسم میں جان ہے تم میرے دل کواپنے حسرت کے آنسوسے نہ جلاؤ! جب میں شہید ہو جاؤں تو اے خواتین میں سے برگزیدہ بٹی! تو ہی میراسوگ منانے کی زیادہ حقدار ہوگی۔

(مقتل الحسين مقرم ص ١٣٣٧ نفس المهموم ، جلاء العيون سے قتل كرتے ہيں كه)



شُمْ إِنّهُ وَدّعَ عِيَالُهُ وَامَرَهُمْ بِالصَّبُرِ وَلَبُسِ الْاَذْرِوَ قَالَ" اَسْتَعِدُّوْ الِلْبَلَآءِ وَالْحَلَمُوا اَنَّ اللَّهَ حَامِيْكُمُ وَحَافِظُكُمُ وَسَيْنَجِيْكُمْ مِنُ شَرِّ الْاعْدَاءِ وَيَجْعَلُ عَاقِبَةَ اَمُوكُمُ اللَّي حَيْرِ اللَّهَ حَامِيْكُمُ وَحَافِظُكُمُ وَسَيْنَجِيْكُمْ مِنُ شَرِّ الْاعْدَاءِ وَيَجْعَلُ عَاقِبَةَ اَمُوكُمُ اللَّهِ بِاَنْوَاعِ الْبَعْمِ وَلَي عَوْرُ اللَّهُ مَا يَنْفُولُوا وَلاَتَقُولُوا وَالْاَتَقُولُوا بِالْسِنَةِكُمْ مَا يَنْفُولُ مِنْ قَدْرِكُمْ "
وَالْكُوامَةِ، فَلا تَشُكُوا وَلاتَقُولُوا بِالْسِنَةِكُمْ مَا يَنْفُولُ مِنْ قَدْرِكُمْ "
وَالْكُوامَةِ، فَلا تَشُكُوا وَلاتَقُولُوا بِالْسِنَةِكُمْ مَا يَنْفُولُ مِنْ قَدْرِكُمْ "
مام مظلومٌ نَه الله عَلَي الله عَلَى الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَهُ الله الله عَلَى الله وَلَهُ الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَهُ الله الله وَلَهُ الله الله عَلَى الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا الله وَلَوْلُ الله وَلَا الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا الله

### سيدسجا وسالوداعي ملاقات:

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ حضرت سیدالشہد ائی نے معمول کے مطابق اہل حرم سے وداع کیا، پھراپے امام بیٹے، حضرت علی
بن الحسین (زین العابد بین العابد بین الوجسم کے
ساتھ امام جسین نے اپنے فرزنداور اپنے ہونے والے جانشین سے کیونکر ملاقات کی؟ اور وہاں پرموجو دباپ بیٹے کے علاوہ
ساتھ امام جسین نے اپنے فرزنداور اپنے ہونے والے جانشین سے کیونکر ملاقات کی؟ اور وہاں پرموجو دباپ بیٹے کے علاوہ
معصوم بچوں اور بیوہ اور ستمد بدہ لا چارو بے س بیبوں پر کیا گزری؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے، اسے زبان یا قلم بیان کرنے
سے قاصر ہیں، البتہ مسعودی ' اثبات الوصیة کے ص۱۲۴ میں لکھتے ہیں' ، جس کا خلاصہ یہ ہے: ' حضرت امام حسین اللہ اللہ علی الاسلام حیاتی تھیں اور ساتھ ہی فرمایا کہ امام سے متعلق تھیں اور ساتھ ہی فرمایا کہ امام سے متعلق تھیں اور ساتھ ہی فرمایا کہ امام سے متعلق تھیں اور ساتھ ہی

خصال صدوق باب اول اورتحف العقول ص ۲ کا میں ہے کہ امام زین العابدین الله ماتے ہیں کہ: ''بروز عاشورا میرے والدنے مجھے سینے سے لگایا، جبکہ خون آپ کے جسم اطہر سے مسلسل بہدر ہاتھا، اور فرمایا:

فرزندعزیز! مجھے ہے وہ دعایا دکرلوجو مجھے میری مال زہڑانے تعلیم فر مائی تھی اور آنخضرت کے پاس خدا کی طرف

حضرت امام محمد بافتر تنافر ماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین العابدین الوت مجھے اینے گلے سے لگا کرفر مایا:

'' بیٹے میں تہہیں وہی وصیت کرتا ہوں جومیرے والدحسین مظلوم نے مجھے بوقت شہادت فرمائی تھیں ان میں سے یہ بھی تھی کہ ''نیا اُبنی اِیّاک وَظُلُم مَن لَّا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِواً اِلَّا اللّٰهُ''اے فرزندعزیز!اس شخص پرظلم سے بالکل پر ہیز کرنا جس کا خدا کے سواکوئی یار ومددگار نہیں ہے۔ بہر حال مظلوم کر بلا ،سلطان بے سپاہ سب سے وداع کرنے کے بعد تن تنہا میدان جنگ میں تشریف لائے جبکہ تلوار کونیام سے نکالا ہواتھا،سید ھے دشمن کے سامنے آکر بیا شعار پڑھنا شروع کیے:

أنَسا ابُنُ عَلِيّ نِ الطُّهُ رِ مِنْ آلِ هَاشِم كَفَسانِسَيْ بِهِلْهَ المَّلْفِحُرًا حِينَ اَفْخَرُ وَجَلِيْ وَسُولُ اللَّهِ اَكُرَمُ مَن مَّشَىٰ وَسَحُنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ نَزهَرُ وَفَساطِمُ أُمِّسَى مِسْ سُلالَةِ اَحْسَمَهِ وَفَساطِمُ أُمِّسَى مِسْ سُلالَةِ اَحْسَمَهِ وَعَمِّى يُدُعَى ذَالْ جَنَا حَيْنِ جَعُفَرُ وَفِينَا الْهُدى وَالْوَحَى بِالْخَيْرِ يُذْكُرُ وفِينَا الْهُدى وَالْوَحَى بِالْخَيْرِ يُذْكَرُ ونَحُنُ امَانُ اللّهِ فِى الْخَلْقِ كُلِهِمُ ونَحُنُ امَانُ اللّهِ فِى الْخَلْقِ كُلِهِمُ نَسطُولُ بِهِذَا فِى الْآنَامِ وَنَحُهَرُ وَ نَحُنُ وُلاةً الْحَوْضِ نُسُقِى وُلاتَنَا بِكَأْسِ رَسُولِ اللّهِ مَالَيْسَ يُنْكُرُ وشِيْعَتُنَا فِى النّاسِ اكْرَمُ شِيْعَةٍ وَشِيْعَتُنَا فِى النّاسِ اكْرَمُ شِيْعَةٍ وَشِيْعَتُنَا فِى النّاسِ اكْرَمُ شِيْعَةٍ

ا۔ میں خاندانِ ہاشم سے علی پاک کا فرزند ہوں ، جب بھی میں اس بات پر فخر کرتا ہوں تو یہی فخر میرے لیے کا فی ہوتا ہے۔

۲۔ میرے جد بزرگوار ، اللہ کے رسول ہیں جوان تمام لوگوں سے بہتر ہیں جوروئے زمین پرچل رہے ہیں ، اور ہم اللہ کی مخلوق میں اس کے روشن چراغ ہیں۔

سا۔ میری ماں فاطمہ زہرا (ع) ہیں جواحمہ جنگی کی پاکیز فسل ہیں اور میرے چیا جناب جعفر طیاڑ ہیں جودو پروں کے حامل ہیں۔

۳۔ ہمارے ہی درمیان میں اللہ کی کتاب صدق وصفا کے ساتھ اتاری گئی ہے اور ہمارے ہی درمیان میں ہمیشہ ہدایت اور وحی کا ذکر خیر ہوتار ہتاہے۔

۵۔ ہم ہیں اللہ کی تمام مخلوق میں اللہ کی امان اور ہم ہی اسی حقیقت کوعیاں اور پنہاں دونوں صورتوں میں بیان کرتے رہتے ہیں۔

۲۔ہم ہی حوض کوٹر کے مالک ہیں اورہم ہی اپنے دوستوں کواس سے سیراب کریں گے۔ ۷۔ہمارے شیعہ اور پیرو کار ہی دوسرے تمام لوگوں کے پیرو کاروں سے اعلیٰ اور افضل ہیں ،اور ہمارے دشمن ہی قیامت کے دن خسارہ اٹھا کیں گے۔

(احتجاج طبرسي جلد ٢ص١٠)\_\_\_\_

(مقتل الحسین مقرم بص ۲۷ میں ہے کہ )اس کے بعدامام نے مبارز طلی کی اور وشمن کو جنگ کے لئے للکارا

چنانچہ جو بھی سامنے آتا اسے واصل جہنم کرتے ،اس طرح کافی اشقیاءکوتہہ تینے کیا پھر بیشعر پڑھتے ہوئے دشمن کے میمنہ لشکر پرخملہ کردیا۔

اَلْمَوْتُ اَوْلِیٰ مِنُ رَّکُوْبِ الْعَادِ وَالْعَادُ اَوْلِیٰ مِنُ دُخُولِ النَّادِ

نگ وعار کے ساتھ آلودہ ہونے سے موت بہتر ہے ، اور جہنم میں جانے سے عار کی زندگی بہتر ہے ، اس کے بعد
میشعر پڑھ کردشمن کے میسرہ پرحملہ کردیا۔

آنَا الْحُسَيْنُ بَنُ عَالِاتِ آبِسَى الْمُصَلِّنُ بَنُ عَالِاتِ آبِسَى الْمُصَلِّى فَيْنِ النَّبِى الْمُصَلِّى فَيْنِ النَّبِى الْمُصَلِّى بَنِ الْمُ الْمُعْنِي الْمَعْنِي الْمُعْنِي الْمَعْنِي الْمُعْنِي اللَّهِ الْمُعْنِي الْمُعْنِي اللَّهِ الْمُعْنِي الْمُعْنِي اللَّهِ الْمُعْنِي اللَّهِ الْمُعْنِي اللَّهِ الْمُعْنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جبکہ خوارزی اپنی کتاب مقتل (جلداص۳۳) میں کہتے ہیں امام ان اشعار کوبھی حملہ کرتے ہوئے پڑھ رہے تھے۔

كَفَ الْسَفَ الْمُ وَقِدُ مُسَارٌ غِبُوا عَسَ ثُلُوابِ السَلْسِهِ رَبِّ الشَّقَلَيْنِ قَسَلُوا قِسَدُمُ اعْسَلِيَّاوً الْسَنَسَهُ قَسَلُوا قِسَدُمُ اعْسَلِيَّاوً الْسَنَسَة حَسَنَ الْسِخَيْرِ وَجَاءُ و السَلَحُسَيْنِ خِيسَرَدَةُ السَّلِهِ مِنَ الْسَحَلُقِ اَبِي بِعَيسَرَدَةُ السَّلِهِ مِنَ الْسَحَلُقِ اَبِي بَعُدَ جَدِي وَانَا ابْسُ الْسِحَلُقِ الْسِيَرَقَيُنِ

ا۔ یہ لوگ گفراختیار کر بچکے ہیں اور پہلے بھی یہ جن وانس کے خدا کے ثواب سے منہ موڑ بچکے ہیں۔ ۲۔ وہ پہلے بھی (میرے بابا) علی اوران کے نیک سیرت فرزندحسن (مجتبی ) کوئل کر بچکے ہیں ،اوراب حسین کے قل کر بھے ہیں ،اوراب حسین کے قل کیلئے آگئے ہیں۔

۳۔میرے نانا کے بعد میرے بابا ہی خدا کے برگزیدہ ترین لوگوں میں سے ہیں اور میں ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کا فرزند ہوں۔

مورخین لکھتے ہیں کہ،امام نے حملہ کر کے ساڑھے نوسواشقیاءکو واصل جہنم کیا، جبکہ زخمی ان سے کئی گنازیادہ تھے۔



اس دوران میں عمر بن سعد نے زور زور سے اپنے لشکریوں سے کہا: ''تمہارا براہو! جانتے ہوکہ کس سے جنگ کررہے ہو؟ ''ھلنڈا ابن اُلاَنُوَ عِ الْبَطِیْنِ، ھلڈا ابن قَتّالِ الْعَوَب ''یعلی مرتضاً کا بیٹا ہے، یعربوں کے قاتل کا فرزند میں اس پرچاروں طرف سے جملہ کردو' چنانچہ (مناقب ابن شہرآ شوب جہم ۱۱۰) میں ہے کہ، یہ فرمان می کرایک سوای (۱۸۰) لوگوں نے نیزوں اور چار ہزار سپاہیوں نے تیروں کے ساتھ آپ پرجملہ کردیا۔

مناقب ابن شهرآشوب جلد ۱۱۰)\_\_\_\_\_

### دریائے فرات میں:

اما المسلم المس

''تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا ہوں ، میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک تو نہیں پی لے گا' را ہوار نے امائم کی بات س کر پانی نہیں پیا اور سراٹھالیا ، گویا اس نے امائم کی باتوں کو بھے لیا تھا ، امائم نے اسے فر مایا : ''پہلے تو پی لے تا کہ میں تمہمارے بعد پیوں!''پھر امائم نے اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھایا اور چلو میں پانی لیا ہی تھا کہ شمر نے بکواس کرتے ہوئے کہا:'' خدا کی قتم ہم تمہمیں پانی نہیں پینے دیں گے!'' ساتھ ہی ایک اور شخص نے کہا:'' حسین اور کھور ہے ہونا فرات کو؟ کہ س طرح شکم ماہی کی طرح موجزن ہے ، مگر خدا کی قتم ! تم اس سے ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے ہوتا آ نکہ تشنہ لبی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوجا و !!''

ية ت كرامام في بارگاه رب العزت مين دعاكى:

"خدایاات بیاس کی موت سے مار!!"

چنانچہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت ایسا بیاسا ہوا کہ پانی ، پانی کی فریاد کرنے لگا،اسے جس قدر پانی پلایا جاتا بیاس بجھنے میں نہیں آتی تھی،اس قدر پانی پیتا تھا کہ اس کے منہ سے گرنے لگ جاتا تھا، مگر بیاس تھی کہ بجھنے میں نہیں آتی تھی ،اوروہ یہی کہتا تھا کہ:'' مجھے پانی پلاؤ کہ بیاس مجھے مارے جارہی ہے!!اس حالت میں وہ جہنم واصل ہوا''

غرض آب نے چلو میں یانی لیا ہی تھا کہ دشمن کے ایک گھوڑ ہے سوار نے آپ سے مخاطب ہوکر کہا: ''اے اہا عبد

اللدائم ياني كي سوچ رہے بوادهر خيام پرحملہ بوكيا ہے

یون کرامام دریا سے باہر آ گئے اور اپنے کو گھیرے میں لینے والے سواروں پرحملہ کر کے محاصرہ کوتو ڑااور سید ھے خیام کی طرف واپس آ گئے، دیکھا کہ خیمے دشمن کی دستبر دسے محفوظ ہیں''

\_\_\_\_\_(مناقب ابن شهرآشوب جلد ۱۳ ص ۵۸)

#### آخری خطبه:

اب وقت آخر قریب آگیا تھا، فرزندرسول گہیں چاہتے تھے کہ کو کی شخص میر نے آل کی وجہ سے جہنم میں جائے ، الہٰذا آپ نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی کہانہیں سمجھا کمیں اور اپنے آل سے بازر کھیں، میدان کی طرف آئے اور دشمن کی طرف منہ کر کے انہیں ان الفاظ کے ساتھ نصیحت کی منہ کر کے انہیں ان الفاظ کے ساتھ نصیحت کی

اے اللہ کے بندو! خدا کا تقوی کی اختیار کرواور دنیا ہے ہے کررہو، کیونکہ اگر دنیا کسی کے لئے باتی رہتی یا کوئی دنیا میں جاویدانی طور پر رہتا تو تمام لوگوں سے زیادہ انبیاء اس بات کے ستحق تھے اور وہ اپنے معبود سے بھی سب سے زیادہ راضی تھے، لیکن خداوند تعالی نے دنیا کو اہتلاء و آزمائش کے لئے بیدا کیا ہم اور دنیا والوں کوفنا کے لئے خلق فرمایا ہے، دنیا کی ہرنئی چیز بوسیدہ ہوجائے گی اس کی نعمتیں ختم ہو جا کیں گی اور اس کا سرور آئی میں بدل جائے گا، دنیا، رہائش کرنے کی جگہ نہیں بلکہ تو شہ کے حصول کا جا کیں گی اور اس کا سرور آئی میں بدل جائے گا، دنیا، رہائش کرنے کی جگہ نہیں بلکہ تو شہ کے حصول کا مقام ہے، الہٰ داتم یہاں سے آخرت کے لئے تو شہ تیار کر کے جاؤ، کیونکہ بہترین تو شہ تقویٰ ہے، اور خدا کے تقویٰ کی عادت کر لوتا کہتم فلاح یا جاؤ، (حیاۃ الا مام الحسین جلد سے سے اللہ کی عادت کر لوتا کہتم فلاح یا جاؤ، (حیاۃ الا مام الحسین جلد سے سے اللہ کا کہترین کی عادت کر لوتا کہتم فلاح یا جاؤ، (حیاۃ الا مام الحسین جلد سے سے اللہ کی عادت کر لوتا کہتم فلاح یا جاؤ، (حیاۃ الا مام الحسین جلد سے سے اللہ کہترین کو سے کھوں کی عادت کر لوتا کہتم فلاح یا جاؤ، (حیاۃ الا مام الحسین جلد سے سے اللہ کی کھوں کے سے کہترین کی جاؤہ کو کہترین کو سے کہترین کے کہترین کو سے کہترین کیا کہترین کو سے کہترین کو سے کہترین کو سے کہترین کو سے کہترین کی کے کہترین کو سے کہترین کے کہترین کو سے کہترین کرنے کی جگر کہترین کے کہترین کے کھوں کے کہترین کو سے کہترین کو سے کھوں کے کہترین کی کھوں کے کہترین کے کہترین کو سے کہترین کے کہترین کو سے کہترین کے کہترین کے کہترین کے کہترین کو کہترین کے کہتر

آخرى وداع

( کتاب نفس المہموم ص۵۵ میں ہے کہ )اس کے بعدامام عالی مقام ایک مرتبہ پھر خیام کے اندرتشریف لے

(ri•)

گے اور اپنے اہلِ بیت سے وداع کیا، انہیں صبر کی تلقین کی اجرِ الٰہی اور ثواب کا وعدہ دیا، اور تھم دیا کہ اپنالہا سِ سفر پہن لواور معیب تنوں کے برداشت کرنے کے لئے تکمل طور پر تیار ہوجاؤ! تمہیں معلوم ہوجانا چاہئے خدا تہارا حامی اور مددگار ہے تہہیں بہت جلد دشمن کے شرسے نجات دے گا، اور انجام بخیر ہوگا اور تہارے دشمنوں کو مختلف مصیبتوں اور پر بیٹا نیوں میں جکڑ دے گا، تمہیں برداشت کرنے کے بدلے میں انواع واقسام کی نعتوں سے نوازے گا، شرف اور بزرگی میں اضافہ فرمائے گا، تہرہ نے نہ تو خدا کا کوئی شکوہ کرنا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات منہ سے نکالنی ہے جو تمہاری شان کے خلاف ہو '' سے فرمائے گا، پس تم نے نہ تو خدا کا کوئی شکوہ کرنا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات منہ سے نکالنی ہے جو تمہاری شان کے خلاف ہو '' سے کے بعد فرمائا:

''بہن زین اِیئینی بِلِبَاسٍ لَا یُرْغَبُ فِیْهِ" مجھے وہ لہاس لا دوجس کی طرف کوئی رغبت نہ کرے تاکہ میں اسے اپنے لہاس کے ینچے پہن لوں اور وہ اسے جسم سے نہ اتارین' جس پر آپ کو ایک پر انالہاس دیا گیا ، آپ نے اسے مزید پارہ پارہ کرکے زیب تن کیا (الملہو ف ص ۵۱) اور

میدان کی طرف جانے لگے تو دیکھا کہ ایک معصوم بچی تمام بی بیوں سے ہٹ کرایک کونے میں بیٹھی بین کررہی تھی ،امام کا ول بھر آ لاس بچی کر اس گئے ما سے تسلی دی میاں کہ اگلہ سے اگل لاون الدون ال

ول بھرآیاس بی کے پاس گئے،اسے ملی دی بیار کیا گلے سے لگایا اور زبان حال سے فرمایا:

هلذا النوداع عسزيسري وَالْمُلْتَقى لَيُومُ الْمُلْتَقى يَسُومُ الْمُلْتَقِي الْمُلْتَقِي الْكُوثِ الْكُوثِ الْكُوثِ الْكُوثِ الْكُوثِ الْكَوثِ الْمُلَدَ عَلَى الْبُلِكَ الْمُلَاسَارَ-ة مِقِيدًى وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه

اے میری عزیز بی ایم ایہ آخری وداع ہے اور پھر ملاقات قیامت کے دن ،حوض کور کے کنارے ہوگی ، بیٹی رونا چھوڑ کرقیدی بننے کی تیاری کرواور دیرینہ کروصبر جمیل کواپناؤ اور جب میرے بارہ بارہ بارہ بدن کوروئے زمین پر،رگوں سے جاری خون کواپنی آنکھول سے دیکھنا تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ نا

ایک بار پھرخیام پرحملہ:

(مقتل الحسين مقرم ص ١٧٢ ميں ہے) ابھی اما مطلوم اپنے اہل بيت سے آخری وداع كرنے ميں مشغول

تھے ہی کہ عمر سعد ملعون نے فوج اشقیاء کو تکم دیا کہ'' جب تک حسین خیموں میں اپنے اہل ہیت سے وداع کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان پر حملہ کر دو، کیونکہ اگر وہ ان سے فارغ ہو گئے تو تمہیں ایسامنتشر کر دیں گے کہ پہتے ہیں چل سکے گا کہ بیسرہ والے کون ہیں اور میمنہ والے کون؟''

عمر ملعون کا تھم من کر ظالموں نے بک بارگی خیام پر تیروں کی بارش کردی ،حتی کہ تیر، طنابوں کو کاٹ کراور چا دروں کو پارہ پارہ کر کے خیام کے اندر پہنچنے گے اور مخدرات عصمت کے لباس تک کو پارہ پارہ کرنے گئے بید کی کرامام فوراً خیام سے باہر آگئے اور غضبناک شیر کی ما نندعلی کے لعل نے ان پرحملہ کردیا ، تیروں کی بارش کی پرواہ نہیں کی تیروں کو سینے پر لیا اور آگے بڑھنے لگے ،اس عالم میں امام عالی مقاتم نے کو فیوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

دوتم مجھے سے کس لئے لڑر ہے ہو؟ آیا میں نے کسی کے حق کونظرانداز کردیا ہے؟ آیا کسی سنت کو تبدیل کردیا ہے؟ آیا کوئی شریعت میں تبدیلی کی ہے؟"

سپاہ پزید نے جواب دیا،الی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اس کینے کی وجہ سے آپ سے جنگ کررہے ہیں جو ہمارے سینوں میں موجود ہے، جوتمہارے باپ نے بدرو نین کے موقعہ پر ہمارے بزرگوں کوٹل کرکے ہمارے لئے پیدا کیا ہے۔(الا مام الحسین واصحابے ۳۷)

کتاب ذریعة النجاۃ گرم رودی ص۱۳۳ میں ہے کہ جب امائیم نے ان کی زبانی بیہ باتیں سنیں تو آپ سے گربیہ طبط نہ ہوسکا ،خوب روئے پھر دائیں بائیں دیکھا کوئی یاروانصارنظر نہ آیا ،سب جام شہادت نوش کرکے خاک وخون میں غلطال روئے زمین پرمجو آرام ہتھے۔

تدين شعبه تبر

جنگ کی شدت، گرمی کاعروج، زخموں کی کثر ت اور پیاس کا غلبہ ، پیسب عوامل مل کر کسی کی موت کیلئے کافی ہوتے ہیں، مگر کیا کہنے فرزندز ہڑا کے حوصلے ، صبر اور تخل کے ، سب کچھ برداشت کرنے کے ساتھ صبر اور شکر کا ور دزبان پر جاری ہے ، چا ہے ، جا ہے مظلومی کہ ایک شخص نے نشانہ لے کرمظلوم کی پیشانی پر ایسا پھر مارا کہ خون کے فوارے پھوٹے لگ گئے ، چاہا کہ عبا کے دامن کے ساتھ خون کو چرے سے صاف کریں کہ استے ہیں زہر ہیں بجھا ہوا ایک تین شعبہ تیر آپ کے سینے کوآلگا اور پار ہوگیا ، جہاں پر سیکند آرام کیا کرتی تھی ۔ بعض روایات کے مطابق وہ تیر آپ کے قلب مبارک میں پوست ہوگیا۔

rir

امام مظلوم في 'بِسُمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ' كهدرا سان كى طرف منه كر يحوض كيا:

"خداوندا تو بہتر جانتا ہے كه بيلوگ اس مخص كے تل كے در بے بيں جس كے علاوہ روئے زمين پر تير بي پنجبر كا نواسه موجود نبيں ہے '

اس کے بعد آپ نے جھک کروہ تیرا پئی پشت سے نکالاجس کے باہر آتے ہی خون کے پرنا لے جاری ہو گئے، وہ خون آپ نہیں آیا، پھر دوسری مرتبہ ہاتھوں میں خون آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف پھینک دیا جس سے ایک قطرہ واپس نہیں آیا، پھر دوسری مرتبہ ہاتھوں میں لئے کراپنی رئیش اقدس اور چہرہ مبارک کورنگین کیا، اور فر مایا: 'اسی حالت میں اپنے نانارسول کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کروں گا''نانارسول ! بیہ ہے تیری امت کا میر ہے ساتھ سلوک'

( بحار الانوار جلد ۲۵ مس۵۳ )\_\_\_\_

يهرخيام پرحمله:

مقتل الحسین خوارزمی (جلد۲ ص۳۳) میں ہے کہ شیر خداکا فرزند، جرائت وشجاعت رسول کا وارث حسین سے فلا ہری زخم کھا کرابھی سنجلا ہی نہیں تھا کہ دشمنوں نے آپ کو بیکدم روحانی صدھے سے دوجار کرنے کے لئے بیتہ بیرکی کہ وہ آپ کے اور خیام کے درمیان حائل ہو گئے اور خیام پرجملہ کردیا، یہ کیفیت و کیچ کرغیورا مام تڑپ گیا اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا:

"يَا شِيعَةَ آلِ آبِي سُفَيان إن لَمْ يَكُن لَكُمْ دِينٌ وَّكُنتُمْ لَاتَخَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا الْمَعَادَ فَكُونُوا الْحَرَاراَفِي دُنيَاكُمْ وَارُجِعُو اللي اَحْسَابِكُمْ إِنْ كُنتُمْ عُرُبًا كَمَاتَزُعَمُونَ .....آنَا الَّذِي اَحُرَمِي اَقَاتِلُكُمْ وَتُقَاتِلُونِي وَالنِّسَآءُ لَيُسَ عَلَيُهِنَّ جُنَاحٌ فَامُنعُوا عُتَاتَكُم عَنِ التَّعَرُّضِ لِحَرَمِي مَادُمْتُ حَيًا "

اے خاندان ابوسفیان کے شیعو! اور آلِ ابوسفیان کے پیروکارو!! اگرتمہاراکوئی دین دھرم نہیں ہے اور نہ ہی تہمیں قیامت کے دن کا خوف ہے ، کم از کم دنیوی شرافت کا شوت تو دو، اور دنیا میں آزادمر دبن کر رہو، اگرتم خود کو عرب کہتے ہوتو تم اپنے اسلاف کی طرف نگاہ دوڑاؤ اور اپنے انسانی شرف کوتو ہےا کررکھو.....'

اس موقع برشم ملعون نے آپ کی بات کا منتے ہوئے کہا: 'نَماتَقُولُ یَا حُسَیْن اُ! ' مسین کیا کہتے ہو؟ امام نے

فرمايا:

'' میں کہتا ہوں کہ میں تم سے لڑر ہا ہوں اور تم مجھ سے جنگ کررہے ہو، ان مستورات کا تو کوئی قصور نہیں ، ہتا ہوں کہ میں زندہ ہوں، ان سرکش لوگوں کو خیام پر حملے سے بازر کھو'' شہر نے کہا:'' لَکَ ذَالِکَ یَابُنَ فَاطِلَمَةً!''اییا ہی ہوگا اے فرزندز ہڑا!

پھراس نے اینے سیا ہیوں کو بلا کر کہا:

"اِلَيْكُنَّمُ عَنُ حَرَمِ الرَّجُلِ وَاقْصُدُوهُ بِنَفْسِهِ فَلِعُمْرِى لَهُوَ كُفُو ّ كَرِيْم "الشَّخْصَ كحرم اور سرا پردے سے ہٹ جاؤ اور اپنے حملے كا نشانہ خود اسے ہى بناؤ، جھے اپنى جان كی شم وہ شریف خاندان كافرد ہے"

بیسناتھا کہ بوری فوج کے تمام اسلحہ کارخ ایک تن مجروح کی طرف ہو گیا ،ایک بھو کا پیاسازخموں سے چورانسان ، تیروں ،تلواروں ، نیزوں ، پیخروں اور گرم ریت کی مٹھیوں کا نشانہ بن چکا تھا۔

(ملہون ص ۵ اور بحارالانوار جلد ۲۵ مس مے کہ) اس وقت ساقی کوڑ کے پیاسے بیٹے نے ایک گھونٹ پانی ما زگا مگر کسی نے نہ دیا بلکہ اس کے بدلے میں جسم ناز نین پر تیروں کے بہتر (۲۲) کاری زخم لگائے۔
مورضین کا کہنا ہے کہ امام کے مبارک بدن میں اس قدر تیرلگ چکے تھے کہ آپ کی زرہ چھانی ہو چکی تھی اور تیروں میں نیر پیوست ہو چکے تھے ،اور بیسب جسم کے سامنے اور اگلے جھے میں لگے ہوئے تھے۔
میں نیر پیوست ہو چکے تھے ،اور بیسب جسم کے سامنے اور اگلے جھے میں لگے ہوئے تھے۔
(منا قب ابن شہر آشوب جلد ۲ میں اللا) \_\_\_\_\_

اب دن کافی گزر چکاتھا، کوئی نہیں چاہتاتھا کہ امام مظلوم کے تل سے اپنے ہاتھوں کورنگین کرے اور ابدی لعنت کا مستحق قرار پائے ،اتنے میں شمر نے چیخ کر کہا: ''تمہار استیاناس! تمہاری مائیں تمہارے نم میں روئیں ،اب کس چیز کا انتظار ہے؟ پس اسے تل کر دو!!'' پیسناتھا کہ اشقیاء ہر طرف سے آپ پرٹوٹ پڑے۔

\_\_\_\_( کامل این اثیرجلد ۴۳ م)\_\_\_\_\_ ( کتاب نظلم الزہڑاص ۲۱۱ میں ہے کہ ): آب گھوڑے کی زین سے زمین پرآگرے!

امام كى مناجات:

بعض مورغین لکھتے ہیں کہ آپ تین گھنٹے زمین پر بڑے آسان کی طرف منہ کر کے اس مناجات میں مشغول تھے:

"صَبُرًا عَلَىٰ قَطَآئِكَ لَا مَعُبُودَ سِوَاكَ يَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِينَ ، مَالِى رَبُّ سِوَاكَ وَلَامَعُبُودٌ غَيْرَكَ ، صَبُرًا عَلَىٰ حُكْمِكَ ، يَاغِيَاتَ مَن لَّا غِيَاتَ لَهُ ، يَا دَآئِمًا لَّا نَفَادَ وَلَامَعُبُودٌ غَيْرَكَ ، صَبُرًا عَلَىٰ حُكْمِكَ ، يَاغِيَاتَ مَن لَّا غِيَاتَ لَهُ ، يَا دَآئِمًا لَّا نَفَادَ لَهُ ، يَا مُحْيِى الْمَوتَىٰ يَا قَآئِمًا عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِيمَاكَسَبَتُ ، أَحُكُمُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ وَٱنْتَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ "
خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ "

تیری قضاہ قدر پرصبر کے ہوئے ہوں اے میرے پروردگار! تیرے سواکوئی معبود نہیں ، اے فریاد
کرنے والوں کی فریا دکو سننے والے! تیرے سوامیراکوئی رب اور معبود نہیں ، تیرے تھم اور تیری نقدیر
پرصابر و شکیبا ہوں اے اس کی فریا دکو تینچنے والے جس کا کوئی فریا درس نہیں ہے ، اے ہمیشہ زندہ کہ
جس کی کوئی انتہا نہیں ہے ، اے مُر دول کوزندہ کرنے والے! اے وہ ذات کہ جو ہر شخص کی اس کے
اعمال کے مطابق پر کھ کرتا ہے!! میرے اوران لوگوں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما! کیونکہ تو بہترین
فیصلہ کرنے والا ہے!!"

(كَتَابُ 'لَهُوفُ 'مِينَ مِ كَهَامامٌ فَي بِهُمَا بِنَانُورانَى چَهُره بِينَ هُولَى ريت بِردَ كَهُ ديا اور فرمايا: "بِسُمِ اللهِ وَبِاللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَىٰ مِلَةٍ رَسُولِ اللهِ"

اتے میں عمر سعد نے تھم دیا کہ جلدی ہے اسے تل کر دوتو چالیس آ دمی آگے بڑھے کہ آپ کا سرتن ہے جدا کر دیں ، شبث بن ربعی ہاتھ میں تلوار لے کراما م کے قریب پہنچا کہ آپ کوشہید کرے ، ایک مرتبہ امام نے جلالت آب نگا ہوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا ، جس کی وجہ ہے اس کے دل میں اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ وہ تلوار و جی پر چھوڑ کر چیختے ہوئے بھاگھ الزھرا میں الزھرا میں ال

امام چرسوار ہوکرآ کے بڑھے

امام كى ايك اورمناجات:

لمحہ بہلحہ حالات سخت سے سخت تر ہوتے جارہے تھے ،اب امام مظلوم نے اپنا مبارک سرآ سمان کی طرف کر کے ان الفاظ میں دعا کی:

(جیما کمقتل الحمین مقرم ص۲۸۲ میں ہے)

"اَللُّهُمَّ مُتَعَالِى الْمَكَان، عَظِيْمَ الْجَبَرُوتِ، شَدِيْدَ الْمِحَالِ، غَنِيٌ عَنِ الْخَلَائِقِ،

عَرِيْضَ الْكِبُرِيَّآ ، قَادِرٌ عَلَى مَا تَشَآءُ ، قَرِيْبَ الرَّحُمَةِ ، صَادِقَ الْوَعْدِ ، سَابِغَ النِّعُمَةِ ، حَسَنَ الْبَلَآءِ قَرِيُبٌ إِذَا دُعِيْتَ ، مُحِيطٌ بِمَا خَلَقْتَ ، قَابِلَ التَّوْبَةِ لِمَنْ تَابَ اللَّكَ ، قَادِرٌ مَّآارَدتَ ، تُدُرِكُ مَا طَلَبُتَ ، شَكُورٌ إِذَا شُكِرُتَ ، ذَكُورٌ إِذَا ذُكِرُتَ ، اَدُعُوكَ فَاجِتَاجاً ، وَارْغَبُ اللَّهُ مَا طَلَبْتَ ، شَكُورٌ إِذَا شُكِرُتَ ، ذَكُورٌ إِذَا ذُكِرُتَ ، اَدُعُوكَ مُحتَاجاً ، وَارْغَبُ اللَّهُ مَا طَلَبْتَ عَلَى خَآيِفاً وَابُكِى مَكُرُوباً ، وَاسْتَعِينُ مُحتَاجاً ، وَآرُغَبُ اللَّهُ مَا عَلَيْكَ كَافِياً ، اللَّهُ مَّا اللَّهُ مَا وَابُكَى مَكُرُوباً ، وَالْسَعِينُ لَكُومُ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا فَاللَّهُ مَعْرُونا بِكَ ضَعِينُ فَا ، وَآتَوَكُلُ عَلَيْكَ كَافِياً ، اللَّهُمَّ احْكُمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنا فَاللَّهُ مَا عُرُونا وَخَذَرُو ابِنَا وَنَحُنُ عِتْرَةُ نَبِيكَ كَافِياً ، اللَّهُمَّ احْكُمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنا فَاللَّهُمُ غَرُّونا وَخَذَرُو ابِنَا وَنَحُنُ عِتْرَةً نَبِيكَ كَافِياً ، اللَّهُمَّ احْكُمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنا فَالِنَّهُمُ غَرُّونَا وَخَذَلُونَا وَغَذَرُو ابِنَا وَنَحُنُ عِتْرَةً نَبِيكَ كَافِياً ، اللَّهُمَ الْمَنَ الْمَنَ الْمَرْنَا وَعَذَرُو ابِنَا وَنَحُنُ عِتْرَةً نَبِيكَ وَوُلُدُ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ (صَ ) الَّذِى اصُطَفَيْتَهُ بِالرِسَالَةِ وَانْتَمَنَتُهُ عَلَى الْوَحُي فَاجُعَل لَنَا مِنْ امُرِنَا فَرَجًا وَمَخُوبًا ، يَآارُحَمَ اللَّهُ وَانْتَمَنَا فَرَجُوا ، يَآارُحَمَ اللَّهُ وَانْتَصَالَتُهُ عَلَى الْوَحُي فَاجُعَل لَنَا مِنْ امُولَ الْوَرَجُا وَمَخُوبًا ، يَآارُحَمَ اللَّهُ وَانْتَكَمْ اللَّهُ وَانْتُ مَنْ الْمَالِ الْمَالِةِ وَانْتَ مَنْتُهُ عَلَى الْوَحُي فَاجُعَل لَنَا مِنْ امُولَ الْوَالِ وَالْمُولِ الْمُ الْمُؤَا وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمَا فَلُ الْمَالِي الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ

اے وہ اللہ کہ جس کا مرتبہ بہت بلند ہے، جو ظیم قدرت اور سلطنت کا مالک ہے، شدید عقاب اور تدبیر تیرے قبضے میں ہے، تمام مخلوق سے بے نیا زہے، وسیع وعریض کبریائی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے اسی پر قدرت رکھتا ہے، تیری رحمت قریب اور تو وعدے کا سچاہے، تیری نعمتیں کامل اور آزمائش بھلی ہیں، جب تو پکارا جاتا ہے تو قریب ہوتا ہے، اور اپنی مخلوق کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، تو بہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے، جس کے بارے میں جوارادہ کرتا ہے اسی پر قادر بھی ہے، جس کا طالب ہوتا ہے اسے حاصل کر لیتا ہے، شکر گزاروں کے شکر کی جزاعطا کرتا ہے اور جب تجھے یاد کیا جاتا ہے تو تو بھی یاد کرتا ہے۔ اور جب تجھے یاد کیا جاتا ہے تو تو بھی یاد کرتا ہے۔ اور جب تجھے یاد کیا جاتا ہے تو تو بھی یاد کرتا ہے۔

(میرے مالک!) میں تیرامختاج ہوکر تجھ سے سوال کرتا ہوں ،فقیر بن کر تیری طرف راغب ہوں ،خوف و میرے مالک!) میں تیری پناہ کا طالب ہوں ہختیوں میں گھر کرآ ہ و دِکاءکرر ہا ہوں ،ضعف اور ناتوانی کی صورت میں تجھ سے مدد ما نگ رہا ہوں ، تجھے اپنے گئے کافی سمجھ کر تجھ پرتو کل کئے ہوئے ہوئے

بارالہا! تو ہمارے درمیان اوراس قوم کے درمیان خود ہی فیصلہ فر ما ، الوگوں نے ہم سے دعا بازی کی اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا ، جبکہ ہم تیرے نبی کی آل ہیں اور تیرے پیغمبر حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا دہیں ، جس پیغمبر کوتو نے رسالت کیلئے منتخب فر مایا اوراپی وحی کا امین قر اردیا ، پس ہماری بہی التجا ہے کہ تو ہمارے امور کے لئے آسانی اور کشادگی بیدا کردے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے!!

#### يا ابايكنگار

### زندگی کے آخری کھات

(مقتل الحسین مقرم ص ۲۸۳) میں ہے کہ ،اب آپ نے اپنی زندگی کے آخری کھات میں اپناسر سجدہ خالق میں زمین پرر کھ دیا اورا پنے معبود کے ساتھ ان الفاظ میں محومنا جات ہو گئے:

"صَبُرًا عَلَىٰ قَضَآئِكَ يَارَبِ اللهِ سِوَاكَ يَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيثِينَ امَالِيُ رَبُّ سِوَاكَ وَلاَمَعُبُودٌ غَيْرَكَ ا صَبُرًا عَلَىٰ حِلْمِكَ يَا غِيَاتُ مَن لَّا غِيَاتَ لَهُ ،يَا دَآئِمًا لَّانُفَادَ لَهُ وَلاَمَعُبُودٌ غَيْرَكَ ا صَبُرًا عَلَىٰ حِلْمِكَ يَا غِيَاتُ مَن لَّا غِيَاتَ لَهُ ،يَا دَآئِمًا لَّانُفَادَ لَهُ ، يَا مُحي الْمَوْتَىٰ يَا قَآئِمًا عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتُ ،احُكُمُ بَيْنِي وَبَيْنَهُم ،وَأَنْتَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ الْ

اے رب! تیری قضا اور تیرے فیصلے پر صبر کیے ہوئے ہوں ، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں ،اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کوئی ہینے والے اللہ! میرے لیے تیرے سواکوئی ربنہیں اور تیرے سواکوئی لائق عبادت نہیں ،اے اس کی فریاد رسی کرنے والے جس کی فریاد رسی کوئی نہیں کرتا میں تیرے حکم اور بردباری پر صابر ہوں ،اے وہ جستی جو ابدی اور دائمی ہے! اے مُر دوں کو دوبارہ زندہ کرنے والے! اے وہ جو اپنی تمام مخلوق کے ہر ایک اعمال و افعال اور کردار کا شاہد ، آگاہ اور ناظر ہے !! میرے اور ان کے درمیان میں خود ہی فیصلہ فرما کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

# مظلوم بیکس کی شهادت:

تیروں، تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے نڈھال، تین دن کے بھوکے بیاسے، عزیزوں کی موت کا داغ دل پر لیے ، مخدرات عصمت وطہارت کی چا دروں کے چھنے اور قیدی ہونے کے اندیشوں کا دل میں موجز ن سمندر لیے حسین کی میکی میں میکارٹ ملعون نے بلند آواز کے ساتھ اشقیاء کو کہا کہ: ''تنہاری مائیں تنہارے سوگ میں بیٹھیں، کیاد کھے دہ ہو؟ اس پر ہر طرف سے حملہ کیوں نہیں کرتے ؟''

یہ ن کرایک مظلوم وبیکس انسان پر پوری فوج نے چاروں طرف سے جملہ کردیا، حسین بن نمیر ملعون نے نشانہ لے کرالیا تیر مارا کہ آپ کے دہن اقدس پر جالگا، ابوابوب غنوی تعین نے آپ کے حلق نا زئین پر تیر چلا دیا، زرعہ بن شریک تعین نے آپ کے حلق نا زئین پر تیر چلا دیا، زرعہ بن شریک تعین نے آپ کے حالی نا زئین کوچسون نے اس بے تعین نے آپ کے شانے پرنلوار کا وار کیا، سنان بن انس نخعی نے سینہ مبارک پر نیز ہ مارا، صالح بن وہب ملعون نے اس بے کس و بے نوا کے پہلومیں ایسانیز ہ چھویا کہ گھوڑ ہے کی زین کوچھوڑ نا پڑا اور آپ دائیں پہلوز مین پر جاگر ہے، پھر آپ نے

بیٹھ کر تیرکوا پیے حلق سے نکالا ، اسٹے میں عمر سعد بھی آپ کے نز دیک پہنچ گیا۔ (بحار الانوار جلدج ۲۵مس

مصطربهن کی نے سی:

(الملهوف ص ۵۱، کامل ابن اثیرجلد ۲۸ ص ۷۸) میں ہے کہ:

مظلومی کابیمالم د مکھر حسین کی بیکس بہن زینب کبری (ع) ہے رہانہ گیا۔

"وَااَخَهَ أَهُ وَاسَيِّدَاهُ ، وَالْهُلَبُيْنَ اهُ وَالْهُلَبُيْنَ اهُ " كَهْتَى هُولَى خيمه سے مقل كى طرف دوڑتى ہوئى آئى اور كہا: "اے كاش آسان زمين برگر گيا ہوتا ، اے كاش بہاڑ ريزہ ريزہ ہوجاتے!! ہائے ميرا بھائى كس ہے دردى سے مارا جارہا ہے"

ارشادشنخ مفید (ج۲ص۱۱۱) میں ہے کہ نی لی زین بے نے عمر سعد کومخاطب کر کے کہا:

"أَيُقُتَلُ اَبُو عَبُدِ اللَّهِ وَانْتَ تَنَظُرُ"

''عمر سعد!حسین مارا جار ہاہے اورتم دیکھ رہے ہو؟ ارے بچالومیرے بھائی کو!!''

جباس نے کوئی جواب نہ دیا تو عقیلہ بن ہاشم نے بین کر کے کہا:''وَیُلَکُمُ اَمَا فِیْکُمُ مُسُلِم ؟''تم پرافسوس!! آیاتم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟!!''

مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا ، بلکہ کامل ابن اخیر (جلد ۴ ص ۷۸) کے بقول:'' زینب عالیہ کا بین اس قدر در دنا ک تھا کہ عمر سعد سے بھی گریہ صنبط نہ ہوسکاا وروہ منہ پھیر کررونے لگا،اور کوئی جواب نہیں دیا''

### بلال بن نافع كابيان:

نفس المہموم ص ٣٦٦ کے مطابق ، وشمن کی فوج کا ایک سپاہی ''ہلال بن نافع'' کہتا ہے میں عمر بن سعد کے ساتھیوں میں موجود تھا اور دونوں صفوں کے درمیان آگر دیکھنے لگا کہ حسینؓ آخری لمحات میں کس طرح اپنی جان ، جان آفرین کے حوالے کرتا ہے؟ خدا کی تئم امیں نے حسینؓ کے علاوہ کسی مقتول کو ایسے نہیں ویکھا کہ بوفت قبل جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند دمک رہا ہوان کے چہرے کے نوراوران کی نگاہ کی ہیئت نے مجھے ان کے قبل کی کیفیت کو فراموش کرادیا ، کہا تنے میں اس مظلوم نے بیاس بجھانے کے لئے پانی طلب فر مایا ، مگر میں نے ایک شخص کو جواب دیتے ہوئے

"وَاللَّهِ لَا تَذُوقُ الْمَآءَ حَتَّى تَوِدَ الْحَامِيَةَ ، فَتَشُوبَ مِنْ حَمِيْمِهَا " حِس كارْجمه كرنامشكل ہے،البتذامام کے جواب سے معلوم ہوجائے گا کہ اس ظالم نے کیا کہا،امام نے فر مایا میں تو ابھی اسیے نا نارسول کے پاس جاکران کے ہاتھوں سے بہشت کا جام پیوں گا،اور جوتو کہدر ہاہے خوداس کامستحق ہے اور جوسلوک تم میرے ساتھ کررہے ہواس کی بھی شکایت ان کے پاس جاکر کروں گا''بین کرتمام کوفی غصے میں اس قدر پاگل ہو گئے کہ گویا خدانے ان کے دلوں میں رحم خلق ہی نہیں فر مایا، میں نے کہا : "خدا کی شم! اب میں تمہارے کسی کام میں تمہاراساتھی نہیں بنول گا"

ونت اورآ کے بڑھا، ہرایک شخص ظلم تو کرر ہاتھا مگرمظلوم کوتل کرنے کی جراُت کوئی نہیں کریار ہاتھا، کہاتنے میں "ما لک بن نمیر کندی" آگے بڑھا، یہ بڑاشقی اور گستاخ درندہ تھا،اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی ،مظلوم اور بیکس حسین کے پاس آکراس نے سراقدس پرتلوار کا ایساوار کیا کہ جس سے سراقدس شدیدزخی ہوگیاامام نے بددعادی کہ: "خدا تحقے ظالموں میں شار کرے بھی اس ہاتھ سے کھا سکے نہ پی سکے"

امام زخموں سے چور ہو چکے تھے، جا ہا کہ دائیں کروٹ زمین پرلیٹیں مگر زخموں کی کثرت نے ایبانہیں کرنے دیا، بائیں کروٹ لیٹنے کا ارادہ کیا مگر ناممکن!! آپ نے ایسا کیا کہ چھ ریت کواکٹھا کر کے سر ہانہ بنایا اور اس پر اپنا سرر کھ دیا ، بقول كتاب ''المفيد في ذكري السبط الشهيد'' (ص١٢٣) كے بير كيفيت ديكي كرسياه كوفه جيران ہوگئي كه بيركيا حالت ہے ؟ چنانچہ کچھلوگ کہنے لگے کہ سین دنیا سے رخصت ہو گئے ، کچھ کہنے لگے کہ ابھی زندہ ہیں مگراب جنگ کرنے کے قابل

قبل کا حکم: المهابو ف ص ۵۲ میں ہے کہ، یہ کیفیت دیکھے کرعمر سعد نے اپنے دائیں طرف موجود شخص سے کہا:''جھ پرلعنت ہو فرنسیاں سے میں از اکہ امام کا سمرتن سے جدا جلدی کر کہاس کا سرتن سے جدا کر دے!!' وہ مخص خولی بن پزیدتھا جلدی سے گھوڑے سے اتر اکہ امام کا سرتن سے جدا كردے كہ فوراً سنان بن انس ملعون آ كے بڑھا گھوڑے ہے اتر ااور امام عالی مقام کی گردن پرتلوار کا وار كر کے کہا:''واللہ اے حسین ایس جانتا ہوں کہ تو فرزندرسول ہے اور تیرے ماں باپ فاطمہ زہر ااور علی مرتضٰی ہیں جواللہ کی بہترین مخلوق ہیں لیکن تیراسرتن سے جدا کر کے رہوں گا'' پھراس ظالم نے سرتن سے جدا کر دیا۔

کاروان شهاوت، مدینه تامدینه منزل به منزل

مگر (کتاب الاستیعاب جلداص ۳۹۵، ابصارالعین ص۱۱ کے مطابق امام مظلوم کا قاتل شمر بن ذی الجوش ملعون ہے، لکھاہے کہ شمر غصے میں تھا، اس نے آپ کے سینہ اقدس پہسوار ہوکر رکیش مبارک کو پکڑا، چاہا کہ سرتن سے جدا کرے، امام نے اسے دیکھ کر تھارت آمیز مسکرا ہے کے ساتھ فرمایا:

''تو مجھے آل تو کرر ہاہے مگر جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟'' س ملعون نے کہا:

''اچھی طرح جانتا ہوں، فاطمہ زہڑا تیری ماں ہے، علی مرتضیٰ تیراباپ ہے، محمد مصطفیٰ تیرانا ناہے، میں کچھے قتل کر کے رہوں گا اور کسی کا مجھے خوف بھی نہیں ہے'' مجھے قتل کر کے رہوں گا اور کسی کا مجھے خوف بھی نہیں ہے'' یہ کہا اور اس ظالم نے تین دن کے بھو کے پیاسے کو ننجر کی بارہ ضربوں کے ساتھ شہید کر کے سرتن سے جدا کر دیا۔ \_\_\_\_(بحارالانو ارجلد ۴۵ میں ۲۵)\_\_\_\_

قاتل کے بارے میں اگر چہروایات مختلف ہیں مگر ہیں یقینی! اس لئے کہ انعام کے لاچ میں کوئی کسی سے پیچھے نہیں تھاسب نے مل کرشہید کیا ،شمر کاخیخر ،سنان بن انس کا نیز ہ اور ذُرعہ بن شر یک کی تلوار ،خولی بن یزید کا تیر ،سب مظلوم کے تل میں برابر کے شریک ہیں ،البتہ شمر نے سر کاٹ کر نیز ہے پرسوار کر دیا ،خولی نے اس نیز ہے کو بلند کیا اور اٹھا کر آگے بڑھا۔

\_\_\_\_(الاستيعاب جلداص ١٩٣٣، كسف الغمه جلد ٢ص ٥١، منا قب ابن شهرآ شوب جلد ٢ص ١١١)\_\_\_\_

ذوالجناح كى خيام آمد:

اب کوئی تہیں تھا کہ جومظلوم کی شہادت کی خبر خیمہ گاہ میں پہنچائے تو امام عالی مقام کے راہوار ذوالبخاح نے بیہ فریضہ انجام دیا، چنانچہ (کتاب' الفتوح' طلام کے خون سے رنگین کی فریضہ انجام دیا، چنانچہ (کتاب' الفتوح' طلام کے خون سے رنگین کی گریہ کرتے ہوئے خیام کی طرف بڑھا، دروازے پر پہنچا، امام محمد باقتر شاہ فرماتے ہیں:

''مظلوم گھوڑ ابر بان حال کہدر ہاتھا''الظلینہ کہ الظلینہ من اُمّیۃ قَتلَتِ ابُنَ بِنْتِ نَبِیّہَا'' ہائے کیا ظلم کیااس امت نے کہ اس نے اپنے نبی کے نواسے کو بے جرم وخطاشہ پدکر دیا'' \_\_\_\_\_\_ اپنی کی اس نے اپنے نبی کے نواسے کو بے جرم وخطاشہ پدکر دیا'' \_\_\_\_\_ المحکمین حالت بعض روایات میں ہے کہ جناب سکینہ بنت الحسین دروازے پر کھڑی تھیں، جب ذوالجناح کواس ممکمین حالت میں دیکھا تواس کے گلے میں بانہیں ڈال دیں اور اس سے سب سے پہلے یہی سوال کیا'' ہَلُ سُقِی اَبِی ام قُتِلَ عَطْشَانًا

"بابا کے گھوڑے! مجھے بیہ بتا کہ آیا میرے بابا کوئٹی نے پانی بھی دیا تھایا پیاسا مارا گیا؟" کہاتنے میں فضائے عالم بیہ واز گونجی:

"أيا أهْلَ الْعَالَمِ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِكُرُبَلاَء عَطُشَانًا" اودنياوالو!حسينُ كربلامين پياسامارا گيا (مقتل الحسين مقرم ص٢٨٣)

خيام ميس كهرام:

رادی کا بیان ہے کہ جب ذوالجناح خیمہ میں پہنچا تو مخدرات عصمت نے ذوالجناح کے گروحلقہ بنایا اور سرو صورت پر ماتم کرنے لگیں اور یہ کہہ کر بین کرنے لگیں' وَ امُحَمَّدَاہ وَ اعَلِیّاہ " ،اور جناب ام کلثومٌ نے اپنے دونوں ہاتھ سر پررکھ کریوں بین کیا:

وَامُحَمَّدَاهُ ، وَاجَدَّاهُ ، وَانَبِيَاهُ ، وَاأَبَاالُقَاسِمَاه ، وَاعَلِيَّاه ، وَاجَعُفَرَاه ، وَاحَمُزَتَاه ، وَاحْمَرُتَاه ، وَاحْمَرُتَاه ، وَاحْمَرُتُهُ ، وَاخْمَرُتُهُ ، وَالْمُحَمَّدُ وَلُو الرَّأْسِ مِنَ الْقَفَآءِ ، مَحُرُورُ الرَّأْسِ مِنَ الْقَفَآءِ ، مَسُلُوبُ الْعِمَامَةِ وَالرِّدَآء .

بی بی نے اس قدر بین کیا کہ ہے ہوش ہوکر زمین پرگر پڑیں ، دوسری مخدرات عصمت کی بھی یہی کیفی مہی کے بھی مہی کے بھی مہی کے بھی مہی کے بھی مہی کے فیات تھی ، سیح طور پرکون جانے کہ اہلِ بیت اطہار پراس وفت کیا گزرہی تھی ، نہ تو انسان کا تصور وہاں تک پہنچ سکتا ہے ، اور نہ ہی تحریر وتقریراسے بیان کرسکتی ہیں۔

حضرت امام ذما نَّكَى طُرف منسوب زيارت ناحيد كالفاظ خيام كى النالفاظ مين منظر كثى كررب بين:
وَاسُوعَ فَوَسُكَ شَارِدًا وَلِي خِيَامِكَ قَاصِدًا مُّهَمُهِمًا ، بَاكِيًا ، فَلَمَّا وَأَيْنَ النِّسَآءُ
جَوَادَكَ مَخُونِيًا ، وَنَظُرُنَ سَرُجَكَ عَلَيْهِ مَلُويًّا ، بَرَزُنَ مِنَ الْخُدُورِ ، نَاشِواتِ
الشُّعُورِ ، عَلَى الْخُدُودِ لَاطَمَاتٍ ، وَنَحُنُ الُوجُوهُ سَافِرَاتٍ ، وَبِالْعَوِيل دَاعِيَاتٍ ، وَبَعُدَ
الْعِزِّمُذَ لَّلاتٍ وَإلَى مَصُرَعِكَ مُبَادِرَاتٍ .

وَالشِّمُرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدُرِكَ ، مُولِعٌ سَيُفَهُ عَلَىٰ نَحُرِكَ ، قَابِضٌ عَلَى شَيْبَتِكَ بِيَلِمِ مَا فَي سَيْفَهُ عَلَىٰ نَحُرِكَ ، قَابِضٌ عَلَى شَيْبَتِكَ بِيمَهَ نَدُهِ ، فَدُ سَكَنَتُ حَوَاشُكَ وَخَفِيَتُ اَنْفَاسُكَ ، وَرُفعَ عَلَى الْقَنَاةِ رَأْسُكَ اللهُ ال

اے جدمظلوم! آپ کا راہوار خیام کی طرف جلدی جلدی بڑھا عُم کی حالت میں ہنہنا تا ہوا، روتا ہوا
آنسو بہا تا ہوا، جب مستورات حرم نے اسے ایسی حالت میں دیکھا کہ زین ڈھلی ہوئی، گردن کے
بال اور سرخون سے رنگین ہے تو وہ خیموں سے باہر آگئیں، ان کی حالت بیتھی کہ بال بکھر ہوئے
سے، چروں پر ماتم کررہی تھیں، نقابیں ڈھلی ہوئی تھیں، زور زور سے نالہ وشیون کررہی تھیں، ہائے
جنگل بیابان میں اجڑ گئیں، عزت کے بعد ذلت کا سامنا کر ناپڑا۔
جنگل بیابان میں اجڑ گئیں، عزت کے بعد ذلت کا سامنا کر ناپڑا۔
جبکہ شمر (ملعون) آپ کے سینے پر بیٹھ چکا تھا، ایک ہاتھ میں اپنے خبخر سے آپ کو ذرج کر رہا تھا
دوسرے ماتھ میں آپ کی رایش اقد س کو کیڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں وح کت جوار در برگی اور آب

جبلہ ممر (معون) آپ کے سینے پر بلیٹھ چکا تھا ،ایک ہاتھ میں آپنے جر سے آپ لو ذرح کررہا تھا دوسرے ہاتھ میں آپ کی رکیش اقدس کو پکڑا ہوا تھا ،اب آپ کی حس وحر کت جواب دے گئی اور آپ کی سانسیں خاموش ہو چکی تھیں ،اور آپ کا سراقدس نوک نیز ہ پرسوار کیا جا چکا تھا۔ \_\_\_\_\_(زیارت ناحیہ ،منقول از بحار الانوار جلد ۴۸مس ۳۱۷)\_\_\_\_

كالنات مين تبديلي:

(کتاب المهموف اور ذریعة النجاة میں ہے کہ) جب مظلوم کر بلا ہے جرم وخطا شہید کردیا گیا تو سپاہ کوفہ وشام نے بلندآ واز کے ساتھ تین مرتبہ تکبیر کہی ، زمین میں زلزلہ آیا شرق وغرب عالم تاریک ہو گئے ، زمین میں زلز لے کے ساتھ آسان سے سیاہ آندھی چلنے لگی ، پھر سرخ طوفان آیا جس سے دنیا دہل گئی ، آسان سے خون بر سنے لگا، ہا تف نے آسان سے آواز دی:

خدا کی شم امام بن امام اور برادرامام اور واالدِ امام، حسین بن علی کوشهید کردیا گیا، ظالموں نے سمجھا کہ اب ان برعذاب نازل ہوگیا ہے اور یہ کیفیت کئی گھنٹے تک جاری رہی۔

#### واقعات بعدازشهادت:

(کتاب ذریعۃ النجاۃ ص ۱۳۷ میں ہے اور) جیسا کہ بتایا جاچکا ہے کہ امام مظلوم کی شہادت کے بعد کو فیوں نے تین مرتبہ نعرہ بلند کیا ، زمین میں زبردست زلزلہ آیا، شرق وغرب عالم تاریکی میں ڈوب گئے ، دن کوستار نظر آنے لگے ، آسان اور زمین کے درمیان سرخ ہوا کا طوفان بلند ہوا، آسمان سے خون برسنے لگا، فضامیں ہاتف غیبی کی آواز گونجی:

اَلاَ قُتِلَ الْحُسَینُ بِکُرُ بَلا اَلا ذَبِحَ الْحُسَینُ بِکُرُ بَلا ءَ ، یَا اَهْلَ الْعَالَمُ قُتِلَ الْحُسَینُ بِکُرُ بَلا ءَ عُطُشَاناً

177

(مورخ طبری ابوخف سے نقل کرتے ہیں کہ) امام مظلوم کی شہادت کے بعداب ظالموں نے لوٹ مارشروع کردی، سب سے پہلے امام کے بدن اقدس سے لباس اتار ناشروع کردیا، تہبند کو بحر بن کعب خیمی نے بھیے کو اسحاق بن حیاۃ حفزی نے ، عمامہ کو اعبش بن مرشد نے یا بقولے \_\_\_ جابر بن یزید نے ، کلاہ کو مالک بن بشیر کندی نے ،'' بتراء'' نامی زرہ کوعم بن سعد نے لوٹ لیا جبکہ ایک اور زرہ کو مالک بن نمیر نے لوٹا، قیس بن اشعد نے ایک جا در کولوٹا ، جوتے بنی اُوڈ کے ایک شخص نے لوٹے ، تلوار بنی نہشل کا ایک شخص لوٹ کر لے گیا جو بعد میں صبیب بن بدیل کے ہاتھ لگی ، جوتے بنی اُوڈ کے ایک شخص نے لوٹے ، تلوار بنی نہشل کا ایک شخص لوٹ کر لے گیا جو بعد میں صبیب بن بدیل کے ہاتھ لگی اور وہ میں متعلقہ چیز میں وُحیل بن ضیفہ بعض ، ابن شعیب حضری ، جربر بن مسعود اور تقلبہ بن اسعد اوی اور وہ لیا ، تیر مال اور وہ میں متعلقہ چیز میں وُحیل بن ضیفہ بعض ، ابن شعیب حضری ، جربر بن مسعود اور تقلبہ بن اسعد اوی لیا ، گوئی کی انگی کو کاٹ کرسلیم بن بحد ل المعروف جمال ملعون لے گیا ، بہر حال جس کا جیتا بس چلا اس نے لوٹ لیا ، جی کے گیا ، اگوئشی کی انگلی کو کاٹ کرسلیم بن بحد ل المعروف جمال ملعون لے گیا ، بہر حال جس کا جیتا بس چلا اس نے لوٹ لیا ، جی کے مطابق کی ایک نائی دوسرے اصحاب اور اہل بیت کے شہداء کے لباس اور اسباب کو بھی لوٹ لیا۔

شام غریباں\_\_\_\_اور\_\_\_ تاراجی خیام ادھرشام ہو چکی تھی ، جی ہاں شام غریباں!!ابھی ظالم اشقیاء شہداء کے لباس اور اسباب کولوٹ کرفارغ نہیں ہو پائے تھے کہ عمر سعد نے تھم دیا:

### لوٹو تنرکات علی ً و بنول ً کو قیدی بناکے لے چلوآ ل رسول کو

سیسنا تھا کہ کوفہ اور شام کے اوباش، بےرحم اور سنگدل خیام سینی پرٹوٹ پڑے، اب چونکہ نہ پہرہ تھا، نہ پہرے دار، نہ اکبر وقاسم سے نہ عباس علمدار، چونکہ سرکاری تھم بھی تھا اور رو کئے ٹو کئے والا بھی کوئی نہیں تھا، سب فوجی بیکسوں اور بے بسول کے فیموں کولوٹے کیلئے ایک دوسرے پر سبقت لینے گئے، جس گھر کے دروازے پر آیت تطہیر پڑھ کر پیغیمراسلام اجازت لیتے اورا ندر داخل ہوتے تھے، آج اس گھر کولوٹے کے لئے ظالم فوج نے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت محسوں اجازت لیتے اورا ندر داخل ہوتے تھے، آج اس گھر کولوٹے کے لئے ظالم فوج نے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت محسوں نہیں کی، جوم بنا کر خیام کے اندر گھس گئے سب سے پہلے خانوادہ رسول کی مخدرات عصمت کے سروں سے چا دریں چھیننا شروع کردیں ، ان رسول زادیوں کے سروں سے چا دریں چھینئے گئے جن کے عزیز ابھی تازہ دم ہی جام شہادت نوش کر چکے تھے ، ابھی ان کی موت کی مصیبت تازہ ، ہی تھی کہ اس سے بڑھ کر ایک اور مصیبت ان پرڈھائی گئی کہ سروں سے چا دریں چھیننا شروع کردیں ، ہرایک بی بی جہاں اپنے عزیز کا ماتم کر رہی تھی وہ بھول گئی اور اپنی بے پردگی کا ماتم شروع کر

حمید بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ :عمر سعد کے سپاہیوں نے خیموں میں جب لوٹ مارشروع کی تو و ہاں پرموجود مال ومتاع اورلباس وزیورات لوشتے وقت ان کی آپس میں لڑائی بھی ہوگئے تھی۔

راوی کے بقول ایک بہت فطرت شخص نے حضرت ام کلثومؓ کے گوشوارے ان کے کانوں سے چھین لیے ،جس کی وجہ سے ان کے کانوں سے خون جاری ہو گیا، وہ خبیث روتا بھی جاتا تھا اورلوٹنا بھی جاتا تھا، یہاں تک کہاس نے جناب فاطمہ بنت الحسینؑ کے پاؤں کے زیورا تارنا شروع کیے، بی بی نے پوچھا:'' ظالم روتے کیوں ہو؟''اس نے کہاں کیوں ندروؤں جبکہ میں رسول کی مظلوم اولا دے زیورات لوٹ رہا ہوں!!، بی بی نے کہا:''تو پھرلوٹے کیوں ہو؟'' کہا: '' میں نہیں لوٹوں گاتو کوئی اورلوٹ لے جائیگا''شمر ملعون نے خیمہ امام سے سونے کا ایک کھڑ الوٹا۔

جناب فاطمه بنت الحسينٌ فرماتي بين:

'' میں نے ایک شخص کود مکھا جونیز ہے کی نوک کے ساتھ سیدانیوں کے سروں سے جا دریں اتارر ہاتھا، اور بیبیاں ایک دوسرے پرگررہی تھیں اوروہ جا دراورزیورات اتارتاجا تاتھا، جب اس ظالم نے مجھے و یکھا تو میری طرف دوڑا ،اور میں بھو پھی زینٹ کی تلاش میں ادھرکودوڑی ،مگراس ظالم نے پُشت پر نیزے کے ساتھ مجھ پر حملہ کر دیا اور میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی ، اور بے ہوش ہوگئی ، جب ہوش میں آئی تو دیکھا کہ پھو پھی ام کلثوم میرے سر ہانے بیٹھی گریہ کررہی تھیں'' حضرت مسلم بن عقبل کی ایک سات ساله صاحبز ادی جس کا نام عا تکه تھا اور والدہ کا نام'' رقبہ بنت علیٰ''تھا عاشوراکے دن خیام کی تاراجی کے دوران گھوڑوں کی ٹابوں سے شہیر ہو گئیں۔ اس طرح امام حسن المناكي دوصاحبز اديال بھي خيام پراشقياء کے ہجوم کی وجہ سے شہيد ہو کئيں۔ حميد بن مسلم كبتا ہے كه:

شمراہیے ساتھ کچھ بیادہ سیاہیوں کو لے کرامام زین العابدین کے خیمہ میں داخل ہوگیا ،امام شدت بیاری کی وجہ سے عشی کی حالت میں بستر بیاری پر پڑے ہوئے تھے، ساتھیوں نے شمر سے کہا:''اس بہار کوتل ہیں کرو گے؟" حميد كبتاب كهيس نے كہا:

''سبحان الله!اس نوجوان بیار کو بھی قتل کرنا جا ہے ہو؟اس کے لئے تو اس کی یہی بیاری ہی کافی

rrm

ہے!!'شمر نے کہا:''ابن زیاد نے مجھے تھم دیا ہے کہ تمام اولا دِسین گوتل کردوں''جب علیا مخدرہ نیب کبری نے شمر کا اصرار ملاحظہ فر مایا تو کہا:''جب تک میں زندہ ہوں تم اسے تل نہیں کر سکتے ہو!!''
رینب کبری نے شمر کا اصرار ملاحظہ فر مایا تو کہا:''جب تک میں زندہ ہوں تم اسے تل نہیں کر سکتے ہو!!''
ریمورت حال دیکھ کرابن سعد نے اسے تحق کے ساتھ منع کر دیا اور اپنے اراد ہے ہے باز آگیا۔
حمید بن مسلم ہی راوی ہے کہ:

''میں نے قبیلہ بنی بکر بن واکل کی ایک عورت کود یکھا جوا پے شوہر کے ہمراہ لشکر عمر سعد میں تھی ، جب اس نے دیکھا کہ اشقیاء نے خیام جسکی پرحملہ کر کے ان میں لوٹ مارشر وع کر دی ہے اور دختر ان رسول کولوٹ رہے ہیں تو وہ تلوار ہاتھ میں لے کر خیام کے پاس آ کر زور سے بیفعرہ لگایا''''اے آلی بکر بن واکل! تم د بکھر ہے ہو کہ اولا وِرسول کولوٹا جارہا ہے!'' کو میں لئے گئے میں اور فرمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے!''اے ہے!'' کو کوئی حیثیت نہیں ہے!''اے اولا وِرسول کے خون کا بدلہ لینے والو! انھو!! اور ان بے کس مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے نجات دلا وَ!!'' مگر اس کے شوہر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ ااور اسے ضمے میں لے گیا۔

\_\_\_\_ (بحارالانوارجلد ۴۵م ۱۵ ا، الملهو ف ص ۵۵ ،امالی شیخ صدوق مجلس ۳۱ حدیث ۲ ،حیاة الامام الحسین جلد ص۱۰۳۰ ارشاد شیخ مفید جلد ۲ ص۱۱۱)\_\_\_\_\_

خيام كى آتش زنى

اہلِ بیت عصمت وطہارت کی پاکدامن بی بیاں اور معصوم شہزادیاں لٹتی رہیں مگر خیے سے باہر قدم نہیں فکالا ،استے میں ظالموں نے یہ کہہ کرایک اور ظیم مصیبت کااضافہ کردیا ،عمر سعداور شمر نے تھم دیا کہ "و کے قوا! بُیوت الظّالِمِیْنَ"

ہائے کیسے ترجمہ کروں؟ ہمت نہیں ہو یاتی ''ان جیموں کوجلا دو!!''

کا حکم من کر ظالموں نے خیام کو ہر طرف سے آگ لگا دی جب ایک خیمہ جل جاتا تو سیدانیاں دوسر ہے خیمے میں چلی جاتیں مگر آگ تھی کہ بجھنے میں نہ آتی تھی ، جب بعض چھوٹے چھوٹے معصوم بچاپی ماؤں ، اپنی پھوپھیوں کے دامن کو پکڑے بناہ کی تلاش میں ہے تو بعض دوسر ہے جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے کہ کی نثیبی جگہ پر جاچھییں ، پچھ بچے وہ تھے جواپنی معصومیت کی بناء پر ظالموں کی سنگد لی اور بے رحمی سے بے خبر تھے ، معصومانہ انداز میں حسین واصحاب حسین کے قاتلوں سے استغاثہ اور مدد طلب کررہے تھے ، مگر جواب میں جھڑکیاں اور طمانچے ملتے تھے۔

(حیاۃ الا مام الحسین جلد۳ ص ۲۹۸ میں ہے کہ)حضرت امام زین العابدین شہادت امام حسین النا کے بعد ساری زندگی دسویں محرم کے تلخ مصائب کونہیں بھولے، جب بھی عاشورا کا نام آتا آپ کی آنکھوں سے آنسو کی بارش شروع ہوجاتی ،اور فرمائے تھے:

''خدا کی شم! میں جب بھی اپنی ماؤں، پھوپھیوں اور بہنوں کے چہروں کودیکھا ہوں تو اپنے رونے کو صبط نہیں کرسکتا ،اور مجھے وہ منظریا د آجا تا ہے جب مخدرات عصمت وطہارت آگ کے شعلوں سے منجنے کے لیے تڑ پ کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف منتقل ہور ہی تھیں اور سیاہ کوفہ کا منادی زورز در سے کہدر ہاتھا کہ ''ان ظالموں کے خیموں کوجلا کررا کھ کردو''

بعض روایات کے مطابق، جب تمام خیام جل چکو ایک خیمہ باقی رہ گیاا سے بھی آگ نے چاروں طرف سے
اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، تمام بی بیاں جناب زینب (ع) کے پاس آگئیں اور پوچھا بی بی اجم کیا کریں؟ جل کے
مرجا کیں یا باہرنکل جا کیں؟ تو جناب زینب امام زین العابدین کے پاس آگئیں اور ان سے یہی سوال کیا توامام نے فرمایا:

دیم اُدعی میں اور ان سے میں اور ان سے میں اور ان سے اور ان سے اور ان سے اور ان سے میں اور ان سے ان سے اور ان سے ان سے اور ان سے اور ان سے ان س

"عَلَيْكُنَّ بِالصَّحْرَآءِ" آپسب باہر چلی جائیں"

میں نے کہا: 'جماری چا دریں چھین لی گئی ہیں''

توامام نے فرمایا: 'اپنے ہالوں سے اپنے چہرے کا پر دہ بنالینا'' بین کرسب بیبیاں وا حجاباہ کہتی ہوئی جلتے ہوئے خیمے سے ہاہرآ گئیں۔

اب صرف امام زین العابدین العابدین العابدین میں رہ گئے جو بیار تھے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے تھے ،انہیں جناب زینٹ نے اٹھایا اور ہاہر لے آئیں۔

صاحب معالی نے لکھا ہے کہ عاشورا کی شام کواہلِ بیتؑ کے خیام سے دو ننھے معصوم بیجے تین دن کے بھوکے پیاسے تو تھے ہی جب خیام کولو شنے کیلئے ملعون آئے تو وہ ان کی دہشت سے انقال کر گئے۔

چنانچہ جب زینب کبری سلام اللہ علیہانے اہل حرم اور بچوں کوشار کیا تو دو بچنہیں ملے ، بی بی نے ان کی تلاش شروع کردی آخرا یک جگہ پر دیکھا کہ بید دونونہال ایک دوسرے کے گلے میں بانہیں ڈالے سوئے ہوئے ہیں بنف پر ہاتھ رکھنے سے پتہ چلا کہ بچاس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ''اِناً لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَابِنَّا اِلَيْهِ وَابِعُونُ ''

بإمالي لاشه

(الملهوف ص٥٦، الامام الحسين واصحابه ٣٦٧ ميس ہے كه) آج حرم ابل بيت برظلم كے بہاڑ اوٹ رہے ہيں ، کیے بعد دیگرے مصائب ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ، ابھی تاراجی خیام کاغم تازہ تھا کہ ایک مرتبہ عمر سعد کی آواز ميدان كربلاميل كوجى كه من يَنتَدِبُ الْحُسَيْنُ "كون بجورضا كارانهطور برآكة كاورسين كالشكويامال كرے؟ سب سے پہلے ملعون شمرآ كے بڑھااوراس كے ساتھ ہى دس اوركوفی آگے بڑھے جن كے نام بيہ ہيں:

ا ـ اسحاق بن حوّیه ۲ ـ اخنس بن مر ثد سر حکیم بن طفیل سم عمر و بن مجی

۵\_رجاء بن منقذ ۲\_ساكم بن خشيمه صفی

۷۔ واحد بن ناعم ۸۔ صالح بن وہب ۹۔ ہانی بن ثبیت ۱۰۔ اسید بن مالک

ان خدااوررسول کے دشمن ملعونوں نے مظلوم کے بغیرسر کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹابوں سے پامال کردیا ،بیابیا ظلم تھا کہ جومظلوم کر بلانے ایے شیعوں کو یا دولایا کہ اسے یا دکر کے روئیں جب گیارہ محرم کواما ٹم کی بیاری بیٹی سکینڈنے اینے بابا کے پامال شدہ نورانی لاشے کو دیکھااور گلے لگایااور بین کرنا شروع کر دیئے جنہیں س کرتمام حاضرین رونے لگ کئے تھے،،اورشدت عم کی وجہ سے سراورسینہ پر ماتم کرنے لگ گئے تھے،سکینہ کہتی ہیں کہ میں نے بابا کے کئے ہوئے گلے سے سنا کہ کہدرہے تھے:

> شِيْعَتِي مَا إِنْ شَرَبُتُم عَذُبَ مَآءٍ فَاذْكُرُونِي اَوْسَمِعُتُم بِّغَرِيْبِ اَوْشَهِيْدٍ فَانُدُبُونِي لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورًا ءَ جَمِيْعًا تَنْظُرُونِي كَيْفَ اَسْتَسْقِي لِطِفُلِي فَابَوْا أَنُ يُرْحَمُونِي وَ أَنَا السِّبُطُ الَّذِي بِغَيْرِ جُرُمٍ قَتَلُونِي وَ بِجُرُدِ الْخَيلِ بَعُدَ الْقَتلِ ظلماً سَحَقُونِي

اے میرے شیعو! تم جب بھی ٹھنڈا یانی پیوتو مجھے ضرور یا دکرنا کہ میں پیاسا مارا گیا یا کسی مسافریا شہید کا سنوتو میری غربت پر آنسو بہانا۔اے کاش کہتم عاشورا کے دن کر بلا میں ہوتے تو د یکھتے کہ میں نے اپنے ننھے سے معصوم بجے کے لیے کیسے یانی ما نگا؟ مگرانہوں نے رحم کرنے سے ا نکارکردیا۔ میں وہ نواسہ رسول ہوں جسے بغیر کسی جرم وخطا کے پیاسا مارا گیا ،اور پھراسی بات پر بھی اکتفانہیں کیا بلکہ قبل کرنے کے بعد کسی خطا کے بغیر میرے لاشے کو پامال کردیا گیا۔ غرض مٰدکورہ ملاعین جب ابن زیاد کے پاس کوفہ گئے تو اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس سے انعام کا مطالبہ کیا ،اس نے پوچھا کہتم کون ہو؟ ان میں سے ایک بنام اسید بن مالک نے کہا:

نَحُنُ رَضَضُنَا الصَّدُرَ بَعُدَ الظَّهُرِ بِكُلِّ يَعُبُونٍ شَدِيْدِ الْآسُرِ ہم نے قوی ہیکل تیز رفتار گھوڑوں کے سموں سے حسین کی پشت کو پامال کرنے کے بعداس کے سینہ کو ہمی پامال کیا ہے۔ یہن کرابن زیاد نے خوش ہوکرانہیں مختفرنا چیز ساانعام دیدیا۔

ايك اورظلم

اب رات ہو چکی تھی ، تاریک رات !لاشوں کے درمیان جمال یعنی ساربان جس کا نام بجدل بن سلیم ہے ، اس ملعون نے لائے کے لئے اپنا داہنا ہاتھا اس پر ملعون نے لائے کے لئے اپنا داہنا ہاتھا اس پر رکھا کر بندا تارنا شروع کیا ، گرشہید مظلوم نے اسے بچانے کے لئے اپنا داہنا ہاتھا اس پر رکھا گر ظالم نے وہ رکھ کر کمر بند پر رکھا گر ظالم نے وہ بھی کا ندیا (اثبات الہداۃ جلد ۲ ص ۵۸۸)

غرض رات چھا گئی،سیدانیاں مہمی ہوئی تھیں ، بچے ڈرے ہوئے تھے کسی کوآ رام اور سکون حاصل نہیں تھا ، جنابِ نیب نے لئے ہوئے کاروان کو اکٹھا کیا ،انہیں تسلیاں دیں ، دلاسے دیئے ، رات بھر پہرے دین رہیں ،ادھر سید سجاد بیاری کی حالت میں ساری رات مجدہ خالق میں سرر کھے بہی کہدرہ ہے

''سُبُّوُ خ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ ، رِضَى بِقَضَآئِكَ وَتَسُلِيُماً لِّامُوكَ '' لٹ گیا کاروانِ شہادت، کٹ گیا بتول کا کنبہ، نچ گیا اللّٰد کا دین، پڑھا گیا محمصطفیٰ کا کلمہ، گونج گئی ولایت علیٰ حسی ع کی آواز ، پہنچ گئے معراج شہادت کو میں۔

0 إِنَّ الِلَٰهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَبَاعَبُدِ اللَّهِ وَعَلَى الْارُواحِ الَّتِي حَلَّتُ وَالنَّهِ وَالنَّهَارُ ، اَلسَّلامُ عَلَى بِفِنَ آئِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مِنِي سَلامُ الله ابداً مَا بَقِيْتُ وَبَقِى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، اَلسَّلامُ عَلَى بِفِنَ آئِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مِنِي سَلامُ الله ابداً مَا بَقِيْتُ وَبَقِى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، اَلسَّلامُ عَلَى اللهُ ابداً مَا بَقِيْتُ وَبَقِى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، اَلسَّلامُ عَلَى اللهُ ابداً مَا بَقِيْتُ وَبَقِى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، السَّلامُ عَلَى اللهُ ابداً مَا بَقِيْتُ وَبَقِى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، السَّلامُ عَلَى اللهُ ابداً مَا بَقِيْتُ وَبَقِى اللَّهُ وَالنَّهَارُ ، السَّلامُ عَلَى اللهُ ابداً مُا اللهُ ابداً مَا وَلَا قَلْدُ وَالنَّهُ وَالنَّهَارُ ، السَّلامُ عَلَى اللهُ ابداً مُا اللهُ ابداً مَا اللهُ ابداً مَا اللهُ ابداً مُا اللهُ ابداً مَا اللهُ ابداً مُا اللهُ ابداً مَا اللهُ ابداً مَا اللهُ ابداً مُا اللهُ ابداً مَا اللهُ ابداً مَا اللهُ ابداً مَا اللهُ ابداً مُا اللهُ ابداً مُا اللهُ ابداً اللهُ ابداً مُاللهُ ابداً مُنْ اللهُ اللهُ

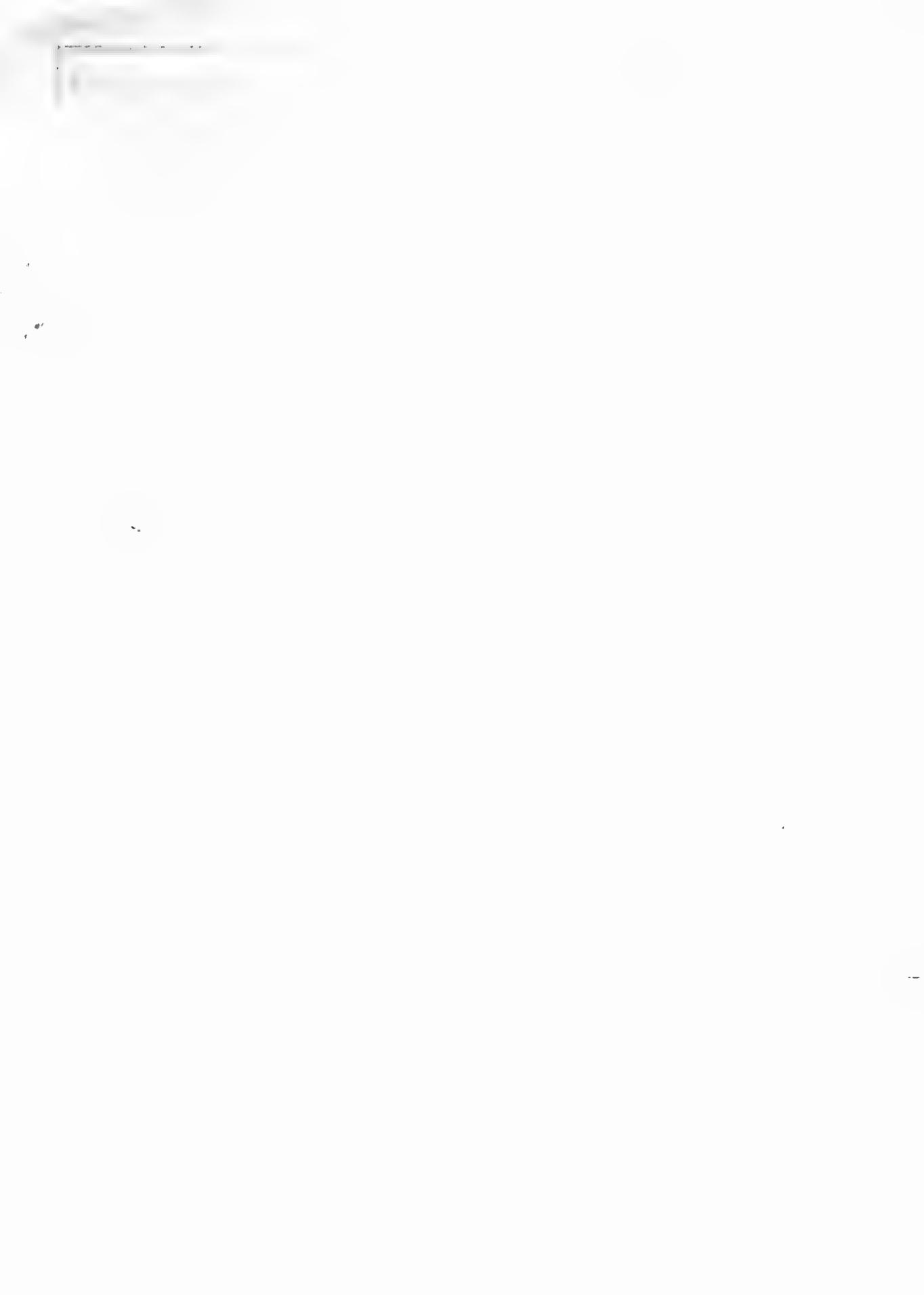



راهیان شهادت

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# فوج حلیم کے جوانان کسین

حضرت اباعبداللہ الحسین علیہ السلام کے یاروانصاراوراصحاب وبنی ہاشم کی تعداد، اساء، سلسلہ نسب اوران سے متعلق گفتگو سے پہلے ان کے علو شان، بلندی مرتبہ اور مقام ومنزلت کے بارے میں ان احادیث کا عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جو معصومین علیہم السلام نے ان کے بارے میں ارشاوفر مائی ہیں کیونکہ اللہ کے ان ہرگزیدہ بندوں کی شان کو بیان کرنا ہمارے جیسے عاجز، کم علم اور کم فہم لوگوں کے بس سے باہر ہے، اس لیے کہ خالتی کا تنات نے انہیں نصرت حق کے بیان کرنا ہمارے جیسے عاجز، کم علم اور کم فہم لوگوں کے بس سے باہر ہے، اس لیے کہ خالتی کا تنات نے انہیں نصرت حق کے لیے منارہ لیے چن لیا ہے اور تا قیامت قیامت ان کی حق کے لیے لازوال اور بے مثال قربانیاں متلاشیان حق وحقیقت کے لیے منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے اور ز مانے کی حدود و قیود سے ماوراء ہر دور اور دہر میں ان کی جاں نثاری ، جان سپاری ، وفا شعاری اور ایثار وقربانی نمونہ کمل کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس کے لیے ہمیں معدن علم و حکمت اور اہل ہیت عصمت و طہارت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ان خدا پرست ، محافظینِ اسلام ، مدافعین فرزندرسول خیر الانام کے لیے کیا فرمایا ہے؟ چنا نچہ ان میں سے سر فہرست خود سرکارسیدالشہد اء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات بابر کات ہے جوخود ان میں موجود تھے اور ان کے قیام وقعود اور رکوع و جود اور نشست و برخاست اور خلوص کو اپنی آئھوں کے ساتھ ملاحظ فرمایا ، وہ بھی اس وقت جب شب عاشورا پی تمام مشکلات اور مصائب کو لے کرخیام حسین کا محاصرہ کر چکی تھی ، جب امام عالی مقام نے اپنے یاروانصار اور اصحاب و احباب بن ہاشم کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب فرمایا ، ایسا خطاب جوتا قیامت دنیا کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔
ت کے امام الشہد اء کا یہ خطاب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ذبانی سنتے ہیں :

ا سے اور امام زین العابدین علیہ السلام فرواتے ہیں: چنانچے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرواتے ہیں:

كتاب الارشاديث مفير "جلد اص ١٩، تاريخ طبرى اوركامل ابن اثير ميس ہے:

جب میرے بابانے تمام اصحاب وانصار اور یار و مددگارکوا کی خیمہ میں اکٹھا کیا تو میں بھی ان کے نزد یک ہوا اور اس وقت میں بیارتھا، میں نے باباسے سے

#### فرماتے سنا:

میں خداوند عالم کی بہتر میں حمد و ثنا کرتا ہوں اور ہرخوشی اور عم کے موقع پراس کی حمد بجالا تا ہوں، بارالہا! میں تیری اس بات پر حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہمار ہے خاندان کو نبوت کے شرف سے نواز اہے، قر آنِ مجید کاعلم عطافر مایا ہے، دین کی سوچ و سمجھ عطاکی ہے اور ہمیں کان آئکھیں اور دل عطاکیا ہے، اب تو ہمیں اپناشکر گزار بھی بناد ہے۔

بعداز حمد وصلواۃ: میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفاتر اور بہتر کئی کے اصحاب کو نہیں سمجھتا اور نہ ہی اپنے اہل بیت سے بڑھ کرنیکو کا راور صلد حمی کرنے والاکسی کے اہل بیت کو جانتا ہوں، پس خداوند عالم آپ لوگوں کو میری طرف سے حمل بیت کو جانتا ہوں، پس خداوند عالم آپ لوگوں کو میری طرف سے حمل کرے۔

یہ آخری جملہ سی عام انسان کی زبانی بیان نہیں ہوا اور نہ ہی سی غیر ذمہ دار شخص کی زبان سے بیان ہوا بلکہ ایک معصوم امام کی طرف سے ہے جس اللہ نے تا قیامت، ماکان و ما یکون کاعلم عطافر مایا ہے اور آپ کے اس فر مان ذکی شان سے آپ کے انصار واہلِ بیت عزت، شرافت رفعتِ شان، بلندی مرتبہ اور مقام ومنزلت کی نشا ندہی ہوتی ہے، اور نہ تو جن سے کوئی شخص سبقت لے گیا ہے اور نہ ہی کوئی ان کی شان اور مقام تک رسائی عاصل کرسکتا ہے۔ ہماری اس گفتگو کی تائید حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعہ بیان ہونے والا امیر المونین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ فر مان ہے جو انہوں نے فر مایا ہے:

حضرت علی علیہ السلام کچھ لوگوں کے ہمراہ چل رہے تھے تو کر بلا سے ایک یا دو
میل کا فاصلہ رہ گیا تھا، آپ اُن لوگوں سے آگے بڑھ گئے اور 'مقذ فان' نامی
علیہ پنچ تو فر مایا: یہاں پر دوسو نبی اور دوسواولا دِینج بمبر شہید ہوئے ہیں اور بیعاشق
الہی شہداء کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور شہداء کے تل ہونے کا مقام ہے،
البی شہداء کے اونٹوں کو بیٹھنے کی جگہ ہے اور شہداء کے تل ہونے کا مقام ہے،
ان سے پہلے لوگوں کو ان پر سبقت حاصل ہے نہ بعد میں آنے واکے لوگ ان کو
مل کتے ہیں۔

اور پیجی معلوم ہونا جا ہیے کہ شہداء کر بلا کا مقام ومرتبہ شہداء بدر سے بھی بالاتر ہے بیاور بات ہے کہ بعض لوگول

نے شہداء بدرکوان کے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ انجیم الکبیر جلد ۳ صاال میں طبرانی نے اپنی سندِ متصل کے ساتھ شیبان بن محزم سے روایت کی ہے جو کہ مذہب کے لحاظ سے عثانی تھا، شیبان کہتا ہے کہ' میں حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ) کے ہمراہ سفر کرر ہاتھا کہ استے میں آپ'' کر بلا'' نامی جگہ پر پہنچے تو فر مایا: اس جگہ پر ایسے لوگ شہید ہوں گے سوائے شہدائے بدر کے کوئی شہیدان کی مانٹر نہیں ہوگا'' (یا در ہے کہ روایت کا بیان کرنے والاعثانی شیعہ تھا جے اہلِ بیت سے کسی فشم کی عقیدت نہیں ہوگئی)

شہدائے کر بلاکی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے لیے تمام پر دیئے ہٹا دیئے گئے تھے اور انہوں نے اپنی ثبات قدمی ، شجاعت اور فرزندر رسول کے لیے جان کی قربانی کی جزاکوا پنی انہی آسانی آ کھوں سے دکھ لیا تھا جب انہیں فرزند پنج بر ٹنے بہشت برین میں ان کے قصور ومحلات دکھلا دیئے تھے اور دکھلائے بھی اس وفت تھے جب انہیں خوب آزما لیا تھا ، اس پر وہ اس کے اہل ثابت ہوئے اور سیدالشہد اڑے کے معیار پر پورے انر چکے تھے ، علل الشرائع جلداص ۲۲۹ میں ہے جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت اباعبد اللہ الحسین علیہ السلام کے اصحاب اور ان کی موت کے لیے آمادگی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آئے نے ارشا وفر مایا:

'إِنَّهُ مُ كُشِفَ لَهُ مُ الْغِطَآءُ حَتَّى رَأُوا مَنَازِلَهُمُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَكَأَنَّ السَّمُ الْغِطَآءُ حَتَّى رَأُوا مَنَازِلَهُمُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَكَأَنَّ السَّمُ اللَّهُ مَوْرَاءَ لِيُعَانِقَهَا وَ إِلَى السَّمُ اللَّهُ مَوْرَاءَ لِيُعَانِقَهَا وَ إِلَى مَوْرَاءَ لِيُعَانِقَهَا وَ إِلَى مَكَانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ '' مَكَانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ ''

اس حدتک اُن کے لیے سارے پردے ہٹادیئے گئے تھے کہ انہوں نے بہشت میں اپنے محلات کا مشاہدہ فر مالیا تھا اور ان میں سے ہرایک شہید ہونے کے لیے بے تاب تھا تا کہ دوسروں سے پہلے وہاں جا کرحوران جنت سے بغل گیر

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے تمام پردے ہٹا دیئے تھے اور تمہارے لیے تمام پردے ہٹا دیئے تھے اور تمہارے لیے تمام پردے ہٹا دیئے تھے اور تمہارے لیے ساری راہیں ہموار کر دی تھیں اور عطا و بخشش کو کئی گنا کردیا تھا۔۔۔۔۔۔(بحارالانوارج ۲۵مس ۲۳)

كتاب شرح ابن الى الحديد جلد ٢٥ سي ٢٠٤٠

# درمیان میں سائی دیبتی، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے مجھے بتاؤ اس وقت ہم کیا کرتے؟''

اصحاب حسين عليه السلام كي تعداد

سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کیلئے اس امر کی وضاحت کرتے چلیں کہ''اصحاب وانصار'' ایسےالفاظ ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ، لیعنی اصحاب حسینؑ یا انصار حسین علیہ السلام۔

چنانچہ ایک تو انصار حسین عمومی ہیں اور دوسرے وہ انصار جن کا واقعہ کر بلا کے بومِ عاشورا کے ساتھ خصوصی تعلق ہے اور پھر پھر تھے تھا جن کا تعلق حضرت ہے اور پھر تھر تھا ہے اور پھر تھر تھا ہے اور پھر تھر تھا ہے اور پھر تھا ہے ۔ امام حسین علیہ السلام کے عاشورا کے ساتھ ہے۔

ال لیے کہ 'انصارِ حسین'' کا جملہ عمومی ہے جبکہ عاشورا کے دن اصحاب کا امام علیہ السلام کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، کیونکہ آپ کے وہ انصار بھی ہیں جنہیں بھر ہ یا کوفہ میں شہید کر دیا گیا یا جنہیں ابن زیاد ملعون کے قید خانہ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جو امام علیہ السلام کی نصرت کی تڑپ رکھنے کے باوجوداس کوشش میں کا میاب نہیں ہو سکے جینے مثلا طر ماح بن عدی ہیں۔

ای طرح ''تحریک سیدالشہد اعلیہ السلام'' کے شہداء اور''شہداء کر بلا' میں فرق ہے، اس لیے کہ پہلاعنوان عمومی ہے اور اس میں وہ شہداء شامل ہیں جو مشلاً بھر ہ میں شہید ہوئے ہیں، جیسے سلیمان بن رزین ظرجے امام علیہ السلام نے بھرہ کے سرداروں کے نام خط دے کر بھیجا تھا اور اسے عبیداللہ بن زیاد نے شہید کر دیا تھا اور جیسے کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل، عبداللہ بن یقظر، قیس بن مسہر صیداوی، ہانی بن عروہ، عمارة بن صلخب الاز دی اور عبد الماعلی بن بزید کلبی وغیرہ مقیل، عبداللہ بن یقظر، قیس بن مسہر صیداوی، ہانی بن عروہ، عمارة بن صلخب الاز دی اور عبد الماعلی بن بزید کلبی وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں اور اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ'' کر بلا میں انصار ہے جنہوں نے برونے عاشور اور ''شہداء رونے عاشورا نے ساتھ جنگ تو کی لیکن اس دن شہید نہیں ہوئے، جیسے جناب حسن مثنی ہیں۔

# عاشورامحرم کے دن انصار کی تعداد:

بروزِ عاشوراحضرت سیدالشہد اءعلیہ السلام کے شہید ہونے والے انصار کی تعداد میں مورضین کے درمیان بہت اختلاف ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان انصارِ حسین اور شہداء یوم عاشورا کی تعداد میں فرق قائم نہ کرنے کی وجہ سے



یہ اختلاف پیدا ہوا ہے، کیونکہ بعض مورخین نے شہداء کر بلا کے سروں سے انصارِ امام حسین علیہ انسلام کی تعداد کا اندازہ لگالیا، جن سروں کومختلف قبائل ابن زیاد کے پاس کوفہ میں لے گئے ،اس مقام پرہم مختلف مورخین کے مختلف اعداد وشار کومع اس کے حوالے کے آپ کی نذر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

| تعداد      | نام كتاب                                                                       | تمبر |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
|            |                                                                                | شار  |
| + کافراد   | ذہبی کی کتاب مختصر تاریخ دول الاسلام جلداص ۱۳۱۱ تاریخ خمیس جلد ۲۲ ص            | 1    |
| ۲کافراد    | شخ مفيدً كى كتاب الارشاد جلد٢ص٩٥، الاخبار الطّوال ص٢٥٦، تاريخ ابن الور دى جلدا | ۲    |
|            | ص ۱۲۱ المنتظم جلده ص ۱۲۳۸                                                      |      |
| ۸۲         | مناقب آلِ الى طالبٌ جلد ٢٣ منورالا بصار ٢٥٩ ، مرأة البحنان جلداص١٣٣            | ٣    |
| ۸۷         | ابن عنبری کی کتاب تاریخ مخضرالدول ص+۱۱                                         | ٣    |
| 1++        | حياة الامام الحسين عليه السلام جلد ١٣٥ منقول ازتهذيب التهذيب مخطوط جلداص ١٥٦   | 9    |
| 100        | تذكرة الخواص ١٣٥٥، مثير الاحزان ص ٥٨، اللهوف ص ٢٣                              | Ч    |
| ۵۰۰صوار۱۰۱ | مروح الذہب مسعودی جلد۳ص ۵ کادار المعرفة بيروت                                  | 4    |
| پیاوے      |                                                                                |      |

اس كے علاوہ بچھ مورخين ايسے بھى ہيں جنہوں نے اس سے بھى كم تعداد بيان كى ہے مثلاً:

| ۸  | حيوة الحيوان دميري جلداص ٢٣ | 4+  |
|----|-----------------------------|-----|
| 9  | ا ثبات الوصية ص اسما        | YI. |
| 1+ | اليكن مشهورترين تعداد       | 4   |

# كربلامين بني ہاشم كے افراد:

مور خین نے کر بلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ افراد بنی ہاشم کی تعداد کے بارے میں مختلف اعداد پیش کیے ہیں اور اس سلسلے میں ان کے اختلاف کی وجہ بھی وہی ہے کہ انہوں نے شہداء بنی ہاشم کو انصار سید الشہد اء علیہ

السلام میں شار کیا ہے۔

البنة سيدالشهد اءعليه السلام كے ساتھ شہداء بنى ہاشم كے علاوہ بجھ اور افراد بھى تھے مگر وہ سن طفوليت ميں تھے

جيسے

ا حضرت امام محمد با قر عليه السلام المحمد با قر عليه السلام المحمد با قر عليه السلام المحمد با قر عليه السلام

ای طرح موز غین کے درمیان سانحہ کربلا میں نے جانے والوں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، کتاب حیاۃ الامام "
الحسین بن علیؓ جلد ۳ ص ۳۱۳،۳۱۳ (منقول از مقاتل الطالبیین ص ۱۱۹) میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحافی فضیل بن زبیر کوفی اسدی اپنی کتاب ' تسمیۃ من قل مع الحسین علیہ السلام' میں کھتے ہیں کہ' بروز عاشورا جنگ سے نے جانے والے تین حضرات تھے ۔ اے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ۲۔ حضرت حسن مثنی اور

٣- حضرت محمر بن عمر وبن حسنً اس وقت آپ نابالغ ہونے کے قریب تھے۔

(کتاب تسمیة من قبل مع الحسین علیه السلام ، مطبوعه مجلّه ' نر ا ثنا ' جلدا شاره ۱ خریف ۲ می اهموسیة آل البیت قم ایران)
طبقات این سعد میں ہے کہ: حضرت امام حسین علیه السلام کے ساتھ ان اہل بیت میں سے صرف پانچ افراد ہاتی رہ گئے تھے۔

رہ گئے تھے۔

ایملی بن حسین اصغر (امام زین العابدین علیه السلام) امام حسین علیه السلام کے نی جانے والے فرزند تھے اور آج امام حسین علیہ السلام کی نسل اور جواولا دموجود ہے وہ آپ ہی کے پشت سے چلی ہے، میدان کر بلا میں آپ بیار

ا۔حسن بن حسن بن علی (المعر وف حسن مثنی) آپ کی اولا دائج بھی موجود ہے۔ سوے مروبن حسن بن علی ،آپ کی اولا دنہیں ہے۔

اس لیے کافی غور وخوض اور تحقیق کے باوجود یقین کی حد تک پیرکہنامشکل ہے کہ میدان کر بلاحضرت امام حسین

علیہ السلام کے ساتھ بنی ہاشم کے افراد کی تعداد کتنی تھی؟ لیکن جب ہم سیدالشہد اڑے کے علاوہ شہداء بنی ہاشم کی تعداد کو اور زندہ نئی جانے والوں کی تعداد کو ملاکر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک تخمینی تعداد ملتی ہے، مثلاً تاریخ کی کتابوں کے حوالہ ہے بنی ہاشم سے شہداء کر بلاک مختلف تعداد کو ذکر کیا گیا ہے، جیسے تاریخ اسلام ذہبی ص ۲۱ میں الم ھے حالات کے شمن میں مراة الزمان یافعی جلداص ۱۳۱ میں یہ تعداد گیارہ (۱۱) بتائی گئی ہے، لیکن ابن ابی حاتم نے سیر ق نبویہ میں میں تعداد نو (۹) لکھی ہے، جبکہ شہور تعداد سترہ و (۷۱) ہے، ہوسکتا ہے کہ یہ تعداد سے جو کیونکہ بشارۃ المصطفیٰ میں ۲۲ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے آپ نے فرمایا:

جبکہ سب سے زیادہ تعداد جوذ کر کی گئی ہے وہ ستائیس (۲۷) شہداء کی ہے،اب اگر سب سے زیادہ اور سب سے کم تعداد کودیکھا جائے تو بیڈ تیجہ حاصل ہوتا ہے:

ا مجدی کی کتاب''انساب الطالبیین ص۱۵'' میں تاریخ خلیفہ ص۲۶ میں البدایۃ والنہایۃ ، جلد ۸ص۱۹۱ میں ، المحن ص۱۹۳ میں ، الاصابۃ جاص ۱۹۳ میں ، جواہر المطالب ج۲ص ۲۲ میں ، تاریخ اسلام ص۵ حالات ۲۱ ہجری میں ، تاریخ مشق ج۱۳ میں ۲۲۲ میں یہ تعداد سولہ (۱۲) بتائی گئی ہے ، جبکہ بعض میں انیس (۱۹) ، تاریخ مدینہ دشت جسم میں انیس (۱۹) ، بعض میں اکیس (۲۲) بعض میں بائیس (۲۲) اور بعض میں اس سے مختلف تعداد کا ذکر بھی ہے۔

مگر جب ہم کتاب طبقات ابن سعد کی روشنی میں کر بلا میں نیج جانے والے بنی ہاشم کی تعداد کود کھتے ہیں تو وہ پانچ ہے اور بروزِ عاشوراشہداء کی تعداد سولہ ملتی ہے، اگر ان سب کو ملا کر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تمام بنی ہاشم کی تعداد با بیس (۲۲) بنتی ہے، جبکہ تیج تعداد کاعلم خدا کو ہے۔

ميدان كربلامين اصحاب رسول كي تعداد:

میدانِ کربلا میں حضرت سیدالشہد اءامام حسین علیہ السلام کے ساتھ خود آپ کے علاوہ صحابہ رسول کم کافی تعداد

میں موجود تھے، کچھتو وہ تھے جنہوں نے حضورا کرم کی صحبت کا شرف حاصل کیا اور ساتھ ہی آپ سے احادیث بھی روایت کیں اور کچھوہ تھے جنہوں نے آپ کی زیارت کا شرف اور آپ سے فیض حاصل کیا تھا۔

ان میں سے پھوتو وہ ہیں جن کی صحابیت کے بار ہے میں نہتو کسی مورخ نے اختلاف کیا ہے اور نہ ہی کسی عالم علم رجال نے بالفاظِ دیگر وہ 'دمتفق علیہ' صحابی ہیں ، بعض وہ ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ صحابی تھے یانہیں؟ بعض وہ ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ صحابی ہے یا کوئی اور؟ ۔ بعض وہ ہیں جن کے بارے میں نام کی مشابہت کی وجہ سے شک ہے کہ آیا اس نام کا آدمی وہی شہید صحابی ہے یا کوئی اور؟ ۔ آگے چل کر ہم اس کی وضاحت کریں گے اور اختلاف کی وجو ہاہ بھی بیان کریں گے ، اس وقت ہم صحابہ کرام اور انصار صیبین علیہ السلام کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

### ا ـ انس بن حارث كا على اسدى :

یه وه بزرگوار صحالی بین جنهول نے سرکار رسالت مآب طن کی آن ایسندی ہے کہ: ''ان ابسندی ہے کہ: ''ان ابسندی ہے کہ: ''ان ابسندی هذا اللہ علیہ السلام ..... یقتل فی ارض یقال لھا کربلا، فمن شھد ذالک منکم فلسند صورہ ''(یعنی میرایہ بیٹا .....ایی سرز بین بین شہید کردیا جائے گا جس کو کر بلا کہتے ہیں، تو تم میں سے جو شخص بھی اس وقت موجود ہوا سے اس کی امداد کرنا جائے )

(ملا حظه موتاریخ ابن عسا کرتر جمه امام حسین متحقیق محمودی ص ۱۳۲۷ نشر مجمع احیاءالثقافته الاسلامیه)

### ٢\_عبدالرحل بن عبدرب انصاري خزرجي :

یہ وہ عظیم المرتبت صحابی رسول میں جنہوں نے مقام ' رحبہ' میں حضرت علی علیہ السلام کو یہ خطبہ ارشاد فرمائیا:

ہوئے سنا کہ جب آ پ نے لوگوں کوگواہ بنا کرکہا حضور رسالت آب ان کے بارے میں ارشاد فرمائیا:

' أَلَا إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَلِیّی، وَ أَنَا وَلِیُّ الْمُوْمِنِیْنَ، أَلَا فَمَنْ تُحُنْتُ

مَوْلَا اُو فَعَلِیٌّ مَوْلَا اُو اللّٰهُ مَّ وَاللّٰ مَن وَالَا اُو وَ عَادِ مَنْ عَادَا اُو وَ اَحِبٌ

مَنْ اَحَبُهُ وَ أَبْغِضُ مَنْ أَبْغَضَهُ وَ أَعِنْ مَنُ أَعَانَهُ''

ہوں، تو جس کا میں ولی اور مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، بارالہا! جوائی کودوست

ہوں، تو جس کا میں ولی اور مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، بارالہا! جوائی کودوست

ر کھے تو اسے دوست رکھ، جواس سے مشمنی رکھے تو اس سے مشمنی رکھ، جواس

را هيانِ شهادت



سے محبت کر ہے تو بھی اس سے محبت فرما، جواس سے بغض رکھے تو اسے مبغوض قرار دے اور جواس کی اعانت کر ہے تو اس کی اعانت فرما۔ قرار دے اور جواس کی اعانت کر ہے تو اس کی اعانت فرما۔ (ابصار العین ص ۱۵۷، ۱۳۸، بحوالہ اسد الغابہ جزری جلد ساص ۲۰۰۷)

۳- حبیب بن مظاہر یا مظھر \_ ابسدیؓ آپ کوحضرت رسالت ماب طرفی آلیا کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ (ابصارالعین ص ۱۰۰، بحوالہ جمہر ۃ النسب بن کلبی ج اص ۲۳۱)

٣ عبدالله بن يقطر حميري :

صحابی رسول تنھے کیونکہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہم عمر نتھے اور دونوں ایک ہی آیا کی گود میں پلے تھے،حضور پنجیبر خدا کی زیارت ،صحبت اور استفادہ کا شرف حاصل کیا۔

(الصارالعين ص٩٣، اسے ابن مجرنے اپني كتاب الاصابہ ٢٥ ما ٥٠ ابن مجرنے ان كانام 'ابن يقظ،' لكھا ہے۔)

۵ مسلم بن عوسجه اسدی ":

صحابی رسول تنظے آنخضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔(ابصارالعین ۱۰۸، اسد الغابہ جزری جسم صحابی رسول نظرت کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔(ابصارالعین ۱۰۸، اسد الغابہ جزری جسم ۲۲ انہوں نے ''ابوعوسجہ'' نام ککھا ہے،اصابہ ابن حجرج ۲ ص ۹۲ میں)

٢- كنانه بن عتيق تغلبي :

صحابی رسول سے اپنے والدعتیق کے ہمراہ جنگ احد میں شرکت کی ، رسول خدا کے شہسواروں میں شار ہوتے )-

٤- عمار بن الى سلامه دالانى بهداني :

صحابی رسول تھے حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہے اور حضور کی ذات سے فیض حاصل کیا ہے۔

(ابن حجرا بی کتاب 'الاصاب' جسم ۱۱ انمبر شار ۱۳۲۳ میں لکھتے ہیں کہ ''عمار بن سلامۃ بن عبداللہ بن عمران بن راس بن دالان ، ہمدانی ، دالانی ، حضور پاک سے فیض حاصل کیا ، حضر تعلی علیہ السلام کے ساتھ ان کی جنگوں میں بھی شریک رہے ، میدان کر بلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر شرف شہادت حاصل کیا ، ابن کلبی نے اسے ذکر

کیاہے''

٨\_حضرت جمزة كے غلام "حرث بن نبھان":

حضرت حرث کے والد'نبہان' حضرت جمزہ علیہ السلام کے غلام تھے اور حضرت حمزہ کی شہادت کے دوسال بعد ان کی وفات ہوگئی، حضرت حرث کو ایک عرصے تک پینمبر خدا کی زیارت کا شرف حاصل رہا، چونکہ حرث حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیرنگرانی پروان چڑھے تھے اور تربیت پائی تھی للہذا حضور رسالت آب کی قریب سے کئی مرتبہ زیارت کا شرف بھی ضرور حاصل کیا ہوگا۔

(تنقيح المقال ج اص ٢٢٨، ابصار العين ص ٩٨، وسيلة الدارين ص ١ اانمبرشار ٢٧)

اس مقام پر جمیں دواورا کابر صحابہ کرام کے نام بھی ملتے ہیں جن کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کو بھی زمانہ درسالت آب گفیب ہوا ہے البتہ بیمعلوم ہیں ہوسکا ہے کہ انہوں نے آپ کی زیارت اور ملاقات بھی کی ہے یا نہیں؟ ان کے اسائے گرامی بیہے:

ا\_زياد بن عُريب مداني صائديٌ:

ابوعمرہ کے نام سے مشہور ہیں ، ایکے والد' نئریب' صحابی رسول سے ، اسی چیز کو جملہ اہلِ طبقات نے بیان کیا ہے ، ان کے یہی بیٹے ابوعمرہ کوزیارت رسالت آب کا شرف حاصل ہے۔ (ابصارالعین ص۱۳۵،۱۳۳) ۲۔عمر و بن ضبعہ سنتہ میں نا

زنجانی نے ان الفاظ میں آپ کے ہارے میں ذکر کیا ہے:

''عسقلانی اپنی کتاب'' الاصابہ' میں کہتے ہیں کہ ان کا نام عمر و بن ضبعہ بن قیس بن ثعلبہ معی تمیمی' ان کا تذکرہ جنگوں اورغز وات میں ملتا ہے، بہا در شہسوار تھے، صحابیت کا شرف رکھتے ہیں۔ (وسیلۃ الدارین ص ۷۷ انمبر شار ۱۱۱) جن شہداء کی صحابیت کے بارے میں اختلاف ہے:

ا ـ اسلم (يامسلم) بن كثيراعرج از ديُّ:

کتاب وسیلة الدارین میں محقق ساوی رحمة الله علیہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ پینمبر اکرم کے تابعی تھے، کین "متدر کات علم رجال الحدیث" جے ص۱۵ اسم نمبر شار ۱۹۱۹ میں محقق نمازی نے ان کی صحابیت کا ذکر کیا ہے، اور وسیلة الدارین ص۵۰۱،۲۰۱ میں زنجانی ابن حجر عسقلانی کی کتاب "الاصابہ" سے قتل کیا ہے کہ "انہیں رسول اکرم کی صحبت کا شرف بھی حاصل ہواہے "

### ٢ عمروبن حمق خزاع الحائم كے غلام حضرت زاہراً:

بحارالانوارج ۲۵ م ۲۵ میں ہے کہ آپ پرزیارت ناحیہ میں سلام بھیجا گیا ہے، بعض علماء علم رجال نے ذکر کیا ہے کہ '' زاہر'' عمر و بن حمق خزاع کے ساتھی تھے۔ (ملاحظہ ہو' مجم رجال الحدیث' جلدے ص۲۱۳ قاموں الرجال جلدیم ص۲۰۳) اور محقق ساوی نے ذکر کیا ہے کہ '' زاہر بن عمر و کندی' ہیں (ابصار العین ص۲۱۳) محقق نمازی نے محقق ما مقانی سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے: آپ زاہر بن عمر اسلمی کندی ہیں، بیعت شجرہ کرنے والوں میں سے ہیں، حضرت رسالت سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے: آپ زاہر بن عمر اسلمی کندی ہیں، بیعت شجرہ کرنے والوں میں سے ہیں، حضرت رسالت ما سائے نیا ہے احادیث کوروایت کیا ہے مسلح حد بیبیاور جنگ خیبر میں بھی آپ کی شرکت پائی جاتی ہے۔ (متدر کا ت علم رجال الحدیث ص ۲۱۲٬۲۱۳)

# ٣ \_مولاعلى عليه السلام ك غلام سعد بن حرث:

ان کے بارے میں محقق ساوی نے رسول خدا کی صحابیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کہاہے: سعد، حضرت علی علیہ السلام کی خدمت کے غلام نے، آپ کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آگئے، جب امام حسین علیہ السلام کاروان شہادت کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور پھر کر بلاتشریف لے آئے تو سعد بھی ان کے ہمراہ نے اور حملہ اولی میں جام شہادیت نوش فر مایا۔ (ابصار العین ص ۲۹)

محقق نمازی نے محقق مامقانی پراعتاد کرتے ہوئے لکھا ہے: '' حضرت علی علیہ السلام کے غلام سعد بن حارث خزاعی ،اصحاب رسول میں سے تھے اور امیر المونین علی علیہ السلام کے ''شرطۃ الخمیس' سے تعلق بھی تھا اور آنجنا ب کی طرف سے آذر بائیجان کے گورنر بھی رہے ہیں ………' (متدر کات علم رجال الحدیث جہم سے ۲۸،۲۷ نمبر شار ۳۱۴۲) کین شوشتری نے مامقانی کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، (قاموس الرجال ج۵ص ۲۸،۲۷)۔

نوٹ: ''شرطۃ الخمیس'' سرکار کی طرف سے لڑا کا فوجی دستہ جو ہروقت جنگ کے لیے تیار رہتا تھا اور اس وستے کا بیہ

نام حفرت امیر المومنین علیہ السلام نے فوج کے پیشگام دستے کے لیے تجویز کیا تھا اور اس کو' دخمیس' اس لیے کہتے ہیں کہ اس کشکر کے پانچ حصے ہوا کرتے تھے ۔ اے مقدم ۲۔ ساقہ ۳۔ میمنہ ۴۔ میسرہ ۵۔ قلب ۲۔ سرمعنول جعفی ا

محقق اوی نے مرزبانی کی کتاب '' مجم الشعراء' میں مذکور عبارت کواس بارے میں نقل کیا ہے کہ: '' انسہ کان من التابعین و ابوہ من الصحابة '' یعنی پر برتو تابعین میں سے ایک تھا اور اس کا باپ اصحاب رسول میں سے تھا۔ جبکہ مامقانی کہتے ہیں: '' ادر ک المنبی (ص) و شہد القادسیة فی عہد عمو …… '' یعنی صحبت پیا مبر کو حاصل کیا ہے اور عہد عمر میں جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے ……۔

(تنقيح القال جلد٣٥ ٣٢٨، متدركات علم رجال الحديث جلد ٥٩ ٣٢٨)

نوف: یا در ہے متدرکات سیس آپ کا نام' نیزید بن معقل' کھا ہے، جبکہ زنجانی نے الاصابہ عسقلانی سے قال کیا ہے کہ: '' آپ کا نام برید بن معفل بن عوف بن عمیر بن کلب بن ذبیل سیسسببن بعض سعد مذجی جعفی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، رسالتِ آب طائے گیاہم کی صحبت سے شرفیا بہوئے تھے اور عہد عمر بن خطاب میں آپ بھی اور آپ کے ایک بھائی زبیر بن مغفل جنگ قا دسیہ میں شرکت کر چکے ہیں' (وسیلہ الدارین ص ۱۵۵)

۵۔شبیب بن عبداللہ ،حرث بن سریع کوفی کے غلام:

محقق ساوی نے آپ کارسول اکرم کی صحبت اور استفادہ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا الیکن محقق زنجانی نے ابن کلبی سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں:''شبیب بن عبداللہ کو حضرت پینم برخداً کی صحبت اور آپ سے استفادہ کا شرف حاصل ہوا ہے اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے'' (وسیلۃ الدارین ص ۱۵۵)

### ٢\_ جناده بن حرث سلمانی از دی کوفی ":

کتاب وسیلة الدارین میں محقق زنجانی کہتے ہیں: علی بن الحسین ابن عساکرا پی تاریخ میں کہتے ہیں کہ 'آپ کا نام جنادہ بن حرث بن عوف بن امید بن قلع بن عبادہ بن حذیق بن عدی بن زید بن عامر بن تغلبہ بن حارث بن حرث مذهجی مرادی ،سلمانی کوفی ہیں آپ کوشر فیصحبت رسول اکرم اور کسب فیض حاصل ہوا ہے' اسی طرح محقق ما مقانی نے اہلِ سیر سے بیان کیا ہے کہ آپ کا شار اصحابِ رسول میں ہوتا ہے' (ملاحظہ ہو: تنقیح القال ما مقانی جلداص ۲۳۳۴، متدر کا تعلم رجال الحدیث جلدام ۲۳۹)



### ے۔ جندب بن جیر خولانی کوفی ":

محقق زنجانی کتاب' وسیلۃ الدارین س ۱۱٬ میں فرماتے ہیں: ابن عساکراپی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ آپ کا نام جندب بن جحیر بن دہیر بن حارث بن کثیر بن جشم بن جمیر کندی خولانی کوفی ہے، آپ کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ آپ کو سرکار رسالت آب طاق آلیا کم کے معامیت کا شرف حاصل ہے، کوفہ کے رہنے والے تھے علی بن ابی طالب کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے ، قبیلہ کندہ اور قبیلہ از دکے لشکروں کی کمان آپ کے پاس تھی۔

مامقانی تنقیح المقال جلداص ۲۳۲ میں اور ابن منظور مختصر تاریخ دشق جلد ۲ ص ۱۲۱ میں فرماتے ہیں کہ: اہلِ سیر نے ذکر کیا ہے کہ آپ صحابی رسول تھے اور شیخ ساوی کتاب ابصار العین ص ۲۲ میں فرماتے ہیں: '' جندب کا شار مشہور اور باوقار شیعوں میں ہوتا ہے اور آپ کوامیر المومنین علی علیہ السلام کی صحابیت کا شرف حاصل ہے ...........''

# شهداءكربلامين اصحاب امير المونين عليه السلام:

کربلا کے میدان میں حضرت اباعبداللہ المحسین علیہ السلام کے یاروانصار میں جہاں اصحاب رسول شامل ہیں وہاں اصحاب المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شامل ہے اور یہ تعداداس کے علاوہ ہے جن کا اصحاب رسول میں ذکر ہو چکا ہے یا جن کا تعلق بنی ہاشم سے ہے یا مورضین نے جنہیں صراحت کے ساتھ اصحاب امیر المومنین میں ذکر نہیں کیا، یا تاریخ نے جن کی سیرت کے بارے انصاف سے کا منہیں لیا، ان کی کم از کم اوریقین کی حد تک تعداد ہیں افراد بنتی ہے، جن کے اسائے گرامی ہے ہیں:

| نصر بن ابی نیز ر (مولاعلیؓ کےغلام) | ۲  | سعد بن حرث (مولاعلیٰ کے غلام)   | 1  |
|------------------------------------|----|---------------------------------|----|
| بربر بن خضير مداني                 | ٣  | ا بونثما مه صائدي               | ۳  |
| جناده بن حرث سلمانی ندجی ً         | Υ  | شوذ ب بن عبدالله                | ۵  |
| نافع بن ہلال جملی ﴿                | ۸  | مجمع بن عبدالله عائذي           | 4  |
| يز بدبن مغفل جعفى "                | 1+ | حجاج بن مسروق جعفی "            | 9  |
| جندب بن جمير كندى خولاني           | Ir | نعيم بن عجلان انصاري خزرجي      | 11 |
| اسلم یا (مسلم) بن کثیراعرج اسدی    | ۱۳ | جون بن حوی (حضرت ابوذر کے غلام) | 18 |

| يَّا الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِ | رت         | را هیان شهادت                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----|
| حُلا س بن عمر واز دی راسی ٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IY         | نعمان بن عمر واز دی راسبی تظ | 10 |
| قاسط بن زہیر بن بن حرث تغلبی رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/         | اميه بن سعد طائی ط           | 14 |
| مقسط بن زبير بن حرث علمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>*</b> * | کردوس بن زہیر بن حرث تغلبی " | 19 |

لشكرِ امام كے عناصر تركيبى:

حضرت سیرالشہد اء اباعبد اللہ المحسین علیہ السلام کے لٹکر میں عالم اسلام کے تین مشہور ومعروف علاقوں کے افراد شریک تھے: اے جاز (بنیادی طور پرمدینہ منورہ کا شہراور جُہینہ کے اطراف) ۲۔ کوفہ اور سے بھرہ مرحوم محقق شیخ ساوی کی تحقیق کتاب ابصار العین میں اور بعض دوسر مے محققین کی تحقیق کے مطابق بنو ہاشم، ان کے غلاموں، صحابی رسول عبد الرحن بن عبد رب انصاری خزر جی، جنادہ بن کعب بن حرث انصاری، ان کے فرزند عمرو بن غلاموں، صحابی رسول عبد الرحن بن عبد رب انصاری خزر جی، جنادہ بن کعب بن حرث انصاری، ان کے فرزند عمرو بن جنادہ ،حضرت ابوذ رغفاری کے غلام جون ، ان سب پر خدا کی رحمتیں ہوں ان کا تعلق 'جین دیگر افراد جوامام علیہ السلام کے ساتھ آ ملے تھے اور آپ کے حضور تادم شہادت آپ کی خدمت میں رہے ان کا تعلق مُہینہ کے اطراف سے تھا اور ان کے اسائے گرا می یہ بین: ارجم عین زیاد جبی میاد بین مہاجر جبی اور سے عقبہ بن سلت جبی ، رضوان اللہ علیہم اجمعین ۔

کوفہ ہے جن اصحاب وانصار حسین کا تعلق شخ ساوی کی تحقیق کے مطابق ان کی تعداد مع ان کے اپنے غلاموں

کے اڑسٹھ (۲۸) بنتی ہے اور ان کوفی حضر ات رضوان اللہ علیہم اجمعین ، کی شکر حسین علیہ السلام میں سب سے زیادہ تھی۔
جہال تک بھرہ والوں کا تعلق ہے تو اس بارے میں ان کی تعداد نو (۹) بنتی ہے ، مع اپنے غلاموں کے یہ ہیں :

ا بیزید بن شبیط (یانبیط) عبدی بھری (بن عبد قیس سے) ان کے دونوں فرزند ۲ے عبد اللہ

سے عبد اللہ سے عبدی بھری (میں مسلم عبدی بھری (میں کے غلام سالم اور ۲ سیف بن مالک عبدی بھری کے ۔ ادبہم بن امی عبدی بھری (خداکی ان سب پر حمتیں ہوں)

(خداکی ان سب پر حمتیں ہوں)

نوٹ: محقق زنجانی نے ایک اور دسویں شخصیت کا ذکر بھی کیا ہے اور وہ ہیں حضرت شبیب بن عبداللہ ہشلی بھری "
ملاحظہ فرمائے: شنخ طوس" اپنی کتاب رجال کے صفحہ ۲ میں تحریفرمائے ہیں کہ: "شبیب بن عبداللہ ہشلی بھری، حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے" اور علامہ محمد صادق بحرالعلوم شیخ طوس کے اسی قول کے ذیل میں کہتے ہیں:

اہلِ سیر کا کہنا ہے کہ شبیب بن عبداللہ تا بعی نے ،امیر المونین کے صحابی تے۔امیر المونین کے بعدامام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر زندگی گزاری اور کر بلا میں بروز عاشوراحملہ اولی میں جام شہادت نوش فر مایا۔

(یہی بات ابن شہرآ شوب اپنی کتاب مناقب میں ،اسی طرح ذخیرۃ الدارین ص ۲۱۹ ، وسیلۃ الدارین ص ۵۵ ، ۱۵۲ اورمتدر کات علم رجال الحدیث ص ۴ ص ۱۹۹ میں تحریر ہے )

انصار حسين مين غلامون كي تعداد:

محقق ساوی کی شخفیق کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے غلاموں کی تعدا وقطعی اور بقینی حد تک سولہ (۱۲) ہے۔

یہ تعداد کم از کم یقینی حد تک ہے اس لیے کہ کچھافرادوہ بھی ہیں جن کا تاریخ نے ذکرنہیں کیااور کچھوہ ہیں جن کے بارے میں سیجے معلومات حاصل نہیں ہو تکیں ، جیسے حضرت نافع بن ہلال جملی ہیں۔

### اب ان حفرات کے اسائے گرامی:

| حضرت علیٰ کے غلام سعد بن حرث ا                   | ۲  | حضرت علیٰ کے غلام نصر بن ابی نیز ر 🕯 | 1  |
|--------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| امام حسین کے غلام قارب بن عبداللد دکی ا          | ۲  | امام حسین کے غلام اسلم بن عمر و      | ٣  |
| حضرت حمز الله کے غلام حرث بن نیہان               | Υ  | امام حسین کے غلام منجے بن مہمؓ       | ۵  |
| شا کرکے غلام شوذ ب                               | ٨  | عمروبن خالدصیداوی کےغلام سعد "       | 4  |
| حرث مذجی سلمانی کے غلام واضح ترکی                | 1+ | حرث بن سریع ہمدانی جابر کے غلام شبیب | 9  |
| حصرت ابوذ رغفاریؓ کےغلام جون حوی ؓ               | Ir | عمروبن حمق خزاعی کے غلام زاہر "      | Ħ  |
| اسلم يامسلم بن كثير كے غلام را فع بن عبداللّٰد " | 16 | اہلِ مدینہ میں سے غلام سالم بن عمرون | ۱۳ |
| حضرت رباب کے غلام عقبہ بن سمعان "                | 14 | عامر بن مسلم عبدی کے غلام سالم ا     | 10 |
| حربن یزیدریاحی کے غلام ترکی                      | 14 | (ابصارالعین ص۱۱۵)                    |    |
| (مقتل خوارز می جلد ۲ص ۱۱)                        |    |                                      |    |

لشكرامام حسين عليه السلام كالقاب:

حضرت امام حسین علیہ السلام کے الہی لشکر اور مجاہدین فی سبیل اللہ کو روایات اور تاریخ میں بہت سے مختلف ناموں کے ساتھ یا دکیا گیا ہے، جس سے ان کی پا کہاز جا نبازوں کی علوم رتبت اور بلندی شان کا پنتہ چلتا ہے، ان مقدی القاب کوہم یہاں تاریخ کے حوالے کے ساتھ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ملاحظ فرما ہے:

ا عِبَادُ اللَّهِ الصَّالِحُونَ (الله كنيك بندك) بحوالمقتل الحسينٌ خوارزمي جلد اص ١٥

٢\_عُشَّاقٌ شُهَدَاءَ (شہادت كے عاشق) بحار الانوار جلد اسم ٢٩٥

٣- اَلطَّيْبُوُنَ (باك وباكيزه لوگ) ابصار العين الا

سمالذًا كِرُونَ اللَّهَ (اللَّهُ واللَّهُ (اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ (اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّالَاللَّالَّالَاللَّاللَّالللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

۵ ـ أهْلُ الْبَصَآئِرِ (صاحبانِ بصيرت) مقتل الحسين وارزمي جلد ٢ص١

٢ ـ حَمَلَةُ الْحَدِيْث (محدثين) الصارالعين جلداص ١٢٩

٧- الأَتُقِيَاءُ الْأَبُرَارِ (متقى اورنكوكار) الفتوح جلد٥ص ١٥١

۸۔الـمُـجُتَهِدُوُنَ بِسالاً سُحَارِ (بوقت تحرجدوجهد کے ساتھ خداکو پکارنے والے) ابصار العین ص۱۰۱الفتوح جلد۵ ص۷۷ا

٩ \_ العُبَّادُ النُّسَّاك (عابدوزابد) الصارالعين ص ١٠٠

• السَّيُوخُ الْقُرَّآءُ، قُرَّاءُ الْقُرُ آن ( حفاظ اورقاريان قرآن ) ابصار العين ص ١٢١، مقتل الحسين خوارزمي جلد ٢٥ ص

اا۔اُسُدُ الاُسُودِ (شیروں کے شیر)مقتل الحسین خوارزمی جلد ۲طس ۲۷

١٢\_فُوْسَانَ الْمِصُو (شهرك شهرك شهسوار) تاريخ طبرى جلد ٢٣ص ٣٢٢

١٣ ـ اَلْقَوْمُ الْمُسْتَمِيتُونَ (موت كے عاشق لوگ) مقتل الحسين خوارز مي جلد ٢ص ١٨

١٠ \_ قَتَلَةُ الْمُشْرِكِيْنَ (مشركول كة قاتل) مقتل الحسين خوارز مي جلد ٢ص ١٩، ابصار العين ص٠١١

١٥ ـ فَقَرَةُ الظَّهُوِ وَ رَأْسُ الْفَخُو (ريرُ هِ كَي بِرُى اور قابلِ فَخُرِ مردار) الصارالين الما

#### اموى فوج كانعارف:

اس مقام پر بہتر معلوم ہوتا ہے کہ قدر ہے ان لوگوں کا بھی تعارف کراتے چلیں جو الہی لشکر اور خدائی فوج کے مقابلے میں میدانِ کر بلا آئے اور آکر ان سے جنگ کی انہیں قتل کیا، ان کے لاشوں کو پامال کیا، ان کے خیام کوغارت کرنے کے بعد آگ لگادی، آلِ رسول کے معصوم اور یتیم بچوں اور پینجمبر اسلام کی بہوبیٹیوں اور دوسری مخدرات عصمت کو قید کر کے در بدر پھرایا کوفہ وشام کے باز اروں اور در باروں میں ان کی بے مقتع وچا در شہیر کی۔

کیونکہ روشن کی قدر و قیمت اس وقت ہوتی ہے جب تاریکی کا وجود ہو، باطل کی موجودگی میں حق کی صحیح معرفت ہوتی ہے، باطل نہ ہوتو حق کا صحیح معنوں میں پیتنہیں چل سکتا، اس لیے کہ شہور قول ہے: ''تُعُوَ فُ الْاَشْیَآءُ بِاَصْٰہ دَادِھَا'' چیزیں اپنی ضدسے پہچانی جاتی ہیں، لہٰذا ہم مناسب بہی سمجھتے ہیں کہ ان کا کسی حد تک تعارف کرایا جائے، کیونکہ خدا کے ان وشمنوں نے تاریخ عالم کے اس انو کھے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔

ان کے بارے میں خود حضرت سید الشہد اءعلیہ السلام اور ان کے جاں نثار ساتھیوں نے کیا فر مایا؟ تاریخ کی روشن میں ہم یہاں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہاس سے اس شیطانی لشکر کی اصلیت اور کیفیت کا پہتہ چاتا ہے۔ السیْعَةَ آلِ ابی سفیان (آلِ ابوسفیان کے بیروکار) الفتوح جلد ۵ ص۱۳۳

۲\_غُتَاة (سركش اورنا فرمان) الفتوح جلده ص١٣٢

٣- جُهّال (بعلم جابل) وقعة الطف ٢٥٢

٣ ـ شيعة الشيطان (شيطان كيروكار) نورالابصارص ٢٣

۵\_فُسّاق (فاس وفاجرلوگ)عمرة الطالب

٢- المَلِينَةُ بُطُونُهُمْ مِنَ الْحَرَامِ (حرام مال سے پیٹ بھرنے والے) الحقائق الوروية ص ١١٨

ك - ألْمَهُ سُوْخُونَ ( كَبُرى مِولَى مُخلوق ) مقتل الحسين خوارز مي جلد ٢٥٠ ٢٢٠

٨ ـ عَبِيدُ الْاَمَةِ (ايك لوندى كفلام) مقتل الحسين خوارزى جلداص ٢٨

٩ ـ شُذَّاذُ الْآحُوَ ابِ (يسمائده كروه) مقتل الحسين خوارزمي جلد ٢٥ ص٢١

١٠ ـ سِرًارُ الْأَحْزَابِ (بدرين كروه) اللهوف ١٥٦٥

اا۔ نَبَ لَمَةُ الْكِتَابِ، مُحَرِّفُو الْكَلِمِ، عُصْبَهُ الْإِثْمِ، نَفَتَهُ الشَّيْطَانِ، مُطْفِؤُو السَّنَنِ (كَتَابِ فداكولِس بِشت وُالِئِي والے، كلام اللى كى تحريف كرنے والے، گناہوں كا مجموعہ، شيطانی روعیں، چراغِ سنت كو بجھانے والے) مقتل الحسين

خوارز می جلد ۲۳ ص۲۲

١١ ـ ظالمون (ستم گار) كامل ابن اثيرجلد ٢٥ ص ٥٥

١١ \_سُفَهَآء (عقل سے عارى) نوارالابصارص ١٣٨

١٠ ـ الْمَطُبُوعُ عَلَى قُلُوبِهِمُ (ان كِ دلول بر مهركي مونَى ہے) الارشاد شيخ مفيدٌ جلد ٢ص ٩٨

۵ا \_ أُمَّةُ السُّوُء (بهت برى قوم) مقتل الحسين خوارزمي جلد ٢ص ٩ -٣٩

١١ ـ شَارِبُوا الْخَمُرِ (شرابي) تذكرة الخواص ١١٨

ا مُو ذُو المُوْمِنِينَ (مونين كواذيت دينے والے) مقتل الحسين خوارز مي جلدا ص

١٨ ـ صُوَاخُ أَئِمَة الْمُسْتَهُزِ ئِينَ (وين كانداق اڑانے والے سربراہوں كے مددگار) مقتل الحسين خوارز مي جلداص ٩

١٩ ـ أَكُلَةُ الْعَاصِبِ (حِيث كرجانے والے غاصب لوگ)مقتل الحسين خوارزمي جلداص ٩

٢٠ قَتُلَةُ أَوْ لَادِ الْأَنْبِيَآءِ (اولادِ انبياء كة قاتل) مقتل الحسين خوارز مي جلداص ٩

٢١ ـ مُبِيْرُوا عِتْرَةِ الْأَوْصِيَآءِ (اوصياءرسول كى عترت كوتباه كرنے والے) مقتل الحسين خوارز مي جلداص ٩

٢٢\_مُلْحِقُوا الْعِهَارِ بِالنَّسَبِ (زناكارول كواين نسب كساته ملانے والے) مقتل الحسين خوارزمي جلداص ٩

٢٣ عُظَمَآءُ الْجَبَّارِيْنَ (بهت برُ ع جابراورظالم لوگ) الارشادين مفيد جلد٢ص ٩٦ ، تاريخ طبري جلد٣٥ ص١٨ ٣١٨

٢٧ ـ قَتَلَةُ أَوُلادِ الْبَدُرِيِّيُنَ (جَنَّكِ بدر كِمَامِدِين كَى اولاد كِقاتل) مقتل الحسين خوارز مي جلد اص

٢٥ ـ قَتَلَةٌ عِتْرَةٍ خَيْرِ الْمُرُسَلِيْنَ ( يَغْمِر خداكى اولاد كة قاتل) مقتل الحسين خوارزمى جلداص ١٢

٢١ \_ قَتَلَةُ الْمُوْمِنِينَ (مونين ك قاتل) مقتل الحسين خوارز مي جلداص ١٢

٢٢-النحبية وزربرباطن وبرطينت) الصارالين ص١٢٣

٢٨ \_ أَوُلادُ الزِّنَاءِ (زنازاد ) تاريخ طبرى جلد ٢٥ ص ٢٢١

٢٩ ـ ألطُّغَامُ (رؤيل ترين) وقعة الطف ص٢٥٢

٣٠ ـ مُظْهِرُ وا لُفَسادِ فِي الْآرُضِ (زمين مين فسادبرياكرنے والے) تذكرة الخواص ١١٨

٣١ ـ مُبْطِلُوا الْحُدُودِ (حدوداللي كوبربادكر نيوالے) تذكرة الخواص ١١٨ ٢١٨

۳۲۔ اَلْـمُسْتَاثِـرُونَ فِـی اَمْـوَالِ الْـفُـقَرَآءِ وَالْمَسَاكِیُنَ (غریبوں اور مسکینوں کے مال کو ہڑپ کرجانے والے) تذکرة الخواص ۱۱۸

# راهيان شهادت

مقدمه:

حضرت سیرالشہد اءابا عبراللہ الحسین علیہ السلام کے خونین قیام نے پوری دنیا کو ہلا کرر کھ دیا اوراپے مظلوم خون کی مقدس دھار سے دشمن کے ناپاک شیطانی عزائم پرالی کاری ضرب لگائی کہ قیامت تک کیلئے اس کا نام داخلِ دشنام کر دیا اور تلوار پرخون کو غالب کر کے بتا دیا کہ دشمن خواہ کس قدر طاقت ورکیوں نہ ہو قربانی ، فدا کاری اور مظلومیت کے ذریعہ اس کوزیر کیا جاسکتا ہے۔

حضرت سیرالشہد اء گایزید کے مقابل تیام ،اسلام اور مسلمانوں کی عظمت وسربلندی کی بحالی کیلئے تھا ،اگرآپ کا قیام عمل میں نہ آتا تو آج نہ تو کسی مسلمان کا نام ونثان ہوتا اور نہ ہی کسی کو اسلام کاعلم ہوتا ،امام عالی مقام علیہ الصلوة والسلام نے اپنے تخلص ، بےلوث ، جانثار ، وفا دار اور جان سیار ساتھیوں بعنی اصحاب واہلیبیت کے برگزیدہ افراد کے ذریعہ مسلم امہ کی مصلحتوں کو پیشِ نظر رکھ کر ذاتی مفادات پر اسلامی مفادکو ترجیح دی اور مقدس جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو حیات جاوداں بخش دی۔

نقش الا الله بر صحرا نوشت

سطرِ عنوان نجاتِ ما نوشت

حقیقت بیہ ہے کہ امام عالیمقائم کے جا نثار اور وفا دار ساتھیوں نے آپ کے مشن کی تکمیل کیلئے جس شجاعت، شہامت، جاں نثاری اور فدا کاری کا مظاہر ہ کیا تاریخ میں اس کی مثال ملنا محال ہے۔

کیونکہ میدانِ کر بلا میں دشمن کی بے شار ٹڈی دل فوج کہ جس کی تعداد کم از کم 37000 (سینتیس ہزار) اور زیادہ کی حدمعلوم نہیں ، کے مقابلہ کیلئے زیادہ سے زیادہ ایک سوستر کی تعداد بنتی ہے جن میں سے سوپیادے اور ستر سوار شھ

اگر چہوہ تعداد میں کم تھے گرسب اس جذبہ سے سرشار کہ رسولِ خداً کے نواسے اور اپنے زمانہ کے امام کی مدو کریں گے ،ان کے بتائے ہوئے شرعی اور دینی مقاصد کواندھی ، گونگی اور بہری دنیا تک پہنچا کیں گے ،اوراپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے دین اور حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کوزندہ کریں گے، چنانچہ وہ اس پختہ عقیدہ ، کامل یقین اور حتم الممینان کے ساتھ بہشت جنت سرشت اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوران کے پاک و پاکیزہ اہلِ بیت علیہ م السلام کے پاس جانے کیلئے جان کی بازی لگادی۔

پوری جرائت ایمانی سے لڑے، ہتھیا رنہیں ڈالے، دشمن گوتل کیا مگر کسی کے ہاتھوں قیرنہیں ہوئے، یہاں تک لڑے کہ جان قربان کر دی اور شہادت کے عدیم المثال اور بے نظیر منصب کو حاصل کرلیا، جنگ کے دوران اپنااور خاندان علم سروی اور شہادت کے عدیم المثال اور بے نظیر منصب کو حاصل کرلیا، جنگ کے دوران اپنااور خاندان علم سروی اور شرافت و فضیلت کا تعارف کرایا، دین الہی کے تحفظ کا خدائی فریضہ پورا کر کے سرخروہ و کرا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے۔

یمی وجہ ہے کہ خود حضرت اباعبداللہ التحسین علیہ السلام نے شبِ عاشوراان کے بارے میں ارشاد فر مایا: جیسا کہ کتاب کامل ابن انبیر جلد ۳۳ ص ۲۸ جلد ۴۳ ص ۵۵، احقاق الحق جلد ااص ۱۲۱، اعلام الوری ص ۲۳۳ میں ہے:

"میں اپنے اصحاب سے بہتر اور باوفاتر کسی کے اصحاب کو اور نہ ہی اپنے اہلِ بیت (ع) سے بڑھ کروفا دارا درصلہ رحمی کرے والا کسی کے اہلِ بیت کودیکھا ہوں، خداوندِ عالم آپ سب کومیری طرف سے جزائے خیرعطافر مائے ......'

یہاں پرہم بیہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ بیمجاہدین راہِ خداسورہ احزاب آیت ۲۳ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق:

" مِنَ الْمُؤُمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنُ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمُ مَّنُ يَّنْتَظِرُ . وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِيُلا"

کے ہوئے وعدے کوسچا کردکھایا، ان میں سے بعض نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کوسچا کردکھایا، ان میں سے بعض نے اپنی ذمہداریوں کو پورا کیااور بعض ان میں سے انظار کررہے ہیں،اوروہ ذرہ برابر بھی نہیں بدلے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت کے اے مطابق:

'' وَ الْمُوفُونَ بِعَهُدِهِمُ إِذَا عَهَدُوا . وَ الصَّبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَ الصَّرَّآءِ وَجِيْنَ الْبَأْس' تنگدی اور مصیبت کے وقت جنہوں نے ثابت قدمی اور اولوالعزمی کے ساتھ اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے آپ کوزندہ جاوید بنادیا، اور قیامت کے دن تک آنے والی نسلوں کو وفا داری، حق کے آگے سرِ تسلیم خم کرنے ، اور ہر دہاری اور فدا کاری کا درس دیا۔

rai

اورقر آنِ پاک کی سورہ آلِ عمران آیت ۱۲۹ کا حقیقی مصداق گھہرے:

' وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا . بَلُ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ '' جولوگ راهِ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں انہیں مردہ مت مجھو، وہ زندہ ہیں اوراپنے رب کے ہاں سے روزی پارہے ہیں۔

نیز سوره بقره آیت ۱۵ اکے مطابق:

''وَلاَ تَقُولُوُا لِمَنُ يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتُ. بَلُ اَحْيَآءٌ وَّلْكِنُ لاَّ تَشْعُرُونَ '' اور جولوگ راهِ خدامیں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگرتم ان کی زندگانی کا ادراک نہیں رکھتے۔

ناظرین! جیسا کہ ہم کامل ابن اثیر جلد ۴ ص ۵۵ کے مطابق عرض کر چکے ہیں کہ حضرت اباعبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنے جاں نثار ساتھیوں کے متعلق ارشادفر مایا کہ:

' فَالِينَ لَا أَعَلَمُ اَصْحَابًا اَوُفَىٰ وَلَا خَيْرًا مِّنُ اَصْحَابِى، وَلَا اَهُلَ بَيْتٍ اَبَرَّ وَ اَوْصَلَ مِنُ اَصْحَابِى، وَلا اَهُلَ بَيْتٍ اَبَرَّ وَ اَوْصَلَ مِنْ اَهُلِ بَيْتِيُ ' اَهُلِ بَيْتِيُ ' اللهُ الل

میں نہ تو اپنے اصحاب سے بڑھ کرکسی کے اصحاب کو باوفا اور بہتر ، اور اپنے اہلِ بیت سے بڑھ کرکسی کے اہلِ بیت کو نیک سیرت اور صلد رحمی کے لحاظ سے بالاتر سمجھتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جامِ شہادت نوش کرنے والے اصحابِ باوفا بھی تھے جن کا خاندانِ عصمت وطہارت کے ساتھ علی ہیں تھا، اور اہلِ بیت اطہار کے نیک سیرت اور پاک طینت افراد بھی تھے، جن کا تعلق بنوہاشم سے تھا اور ان میں نمایاں افراد خاندانِ ابوطالبؓ سے تھے۔

قابلِ احترام ناظرین! جہاں تک اصحاب سیدالشہد اءعلیہ السلام کی تعداد کاتعلق ہے تواس بارے میں مورضین کے مختلف اقوال ہیں ،ان میں سے بعض اصحاب تو وہ ہیں جنہوں نے عاشورا کے دن حملہ اولی میں جام شہادت نوش فر مایا، چنانجے کتاب منا قب ابن شہر آشوب جلد میں ۱۱ میں ہے کہان کی تعداد چالیس تھی ،مگر اس میں صرف اٹھا کیس شہداء کے چنانجہ کتاب منا قب ابن شہر آشوب جلد میں سے دس افر او حضرت امام حسین علیہ السلام کے خدمت گز اراور دو حضرت امیر علیہ السلام کے نوکروں میں سے متھے۔

البية بم ال موقع بران شهداء راهِ خداك اساء كرا مي كوكتاب "إبصار العين في انصار الحسين" تاليف شيخ محمد بن

طاہر سادی سے بیان کریں گے اور ساتھ ہی ان کامختصر تعارف بھی پیش کریں گے جن کے تعارف کے بارے میں ہمیں پچھ مل سکا ہے، چنانچدان میں سے:

#### ا\_اوہم بن امیہ:

ہیں جن کا تعلق بھر ہ سے تھا اور بھر ہ میں امام عالی مقام علیہ السلام کی نفرت کیلئے ایک مومنہ خاتون'' ماریئ' کے گھر میں ان کا دیگر شیعیا نِ علی ہے ساتھ اجتماع ہوا تھا اور وہ یزید بن ثبیط یا سے بزید بن نبیط کے ہمر اہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نفرت کیلئے بھر ہ سے چل پڑے تھے اور آپ کے ساتھ مکہ معظمہ میں آن ملے تھے ، اور تا دم شہادت آپ کے ہمر اہ رہے ، اور کتاب وسیلۃ الدارین ص ۹۹ میں ہے کہ ان کا شار صحابہ رسول میں ہوتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقلِ حدیث کی تھی۔

#### ٢- اميرس سعد:

ان کا شار حضرت امیر المومنین علی بن افی طالب علیه السلام کے اصحاب میں ہوتا ہے اور تا بعین سے ان کا تعلق ہے ، کوفہ میں رہائش پذیر نھے ، جب انہیں معلوم ہوا کہ امام عالی مقام کر بلاتشریف لے آئے ہیں تو جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں کر بلا حاضر ہوگئے اور ہروزِ عاشورا جام شہادت نوش فر مایا۔

# ٣ ـ بشر بن عمر:

تابعین سے تعلق رکھتے تھے، جنگوں میں ان کے فرزندان کی دلا وری زبان زیرخاص وعام تھی ، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کر بلا میں خدمتِ امامٌ میں حاضر ہوکر شرف شہادت حاصل کیا۔

#### ٧- ماربن فاح:

آپ کا شار حضرت سیدالشہد اءعلیہ السلام کے بہا دراوروفا دارساتھیوں میں ہوتا ہے، عاشورا کے دن ظہر سے پہلے جام شہادت نوش فر مایا۔

#### ۵\_حیاب بن عامر:

کوفہ کے رہنے والے تھے،ان کا شیعیا نِ علی علیہ السلام میں شار ہوتا تھا،حضرت مسلم بن عقبل کے دستِ حق پرست پر بیعت کی تھی، حالات کی تبدیلی کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اثنائے راہ آن ملے تھے۔

## ٢ \_جبله بن على:

کوفد کے بہادروں میں سے تھے،اوائل میں حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے پھر حالات کی وجہ سے اثنائے راہ میں سیدالشہد ائے سے آن ملے تھے۔جبکہ کتاب''وسیلۃ الدارین سے کاامیں ہے کہ آپ میدانِ کارزار میں آئے تھے اور جنگ کی اور جام شہادت ٹوش فر مایا''

## ۷\_جناده بن کعب:

مکه معظمہ ہی ہے امام عالی مقام کے کاروانِ شہادت سے آملے تنے اور کربلا میں پہنچ کر بروزِ عاشوراء جامِ شہادت نوش فرمایا۔

# ٨ ـ جندب بن تجير كندى:

ان کا شارمولاعلی علیہ السلام کے اصحاب میں ہوتا ہے ، مشہور ومعروف بزرگ شیعہ تھے ، جب حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے کر بلا کی طرف رائی سفر تھے ، ' حر'' کی اما ٹم سے ملاقات سے پہلے آپ سے آن ملے تھے اور کر بلاتک آپ کے ہمراہ رہے ، سیرت نگاروں کے نزدیک ہے کہ آپ آغاز جنگ ہی میں شرف شہادت حاصل کر کے رائی خلا بریں ہوئے ، جبکہ بعض مور خین کے مطابق آپ کے فرزند ججیر بن جندُ ب بھی حملہ اولی میں شہید ہوگئے تھے ، لیکن ہے ہیں مہیں ماتا کہ اسے والد کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔

# ٩\_ جوين بن ما لك:

شیعوں سے تعلق تھا، قبیلہ بن تمیم میں رہتے تھے اور انہی کے ساتھ ال کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے میدان کر بلا میں آئے اور جب عمر بن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شرائط مانے سے انکار کردیا تو وہ بھی کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ ال کرسیا و کوفہ سے نکل کر ہنگام شب حضرت سیرالشہد اء علیہ السلام کی خدمت میں آ بہنچے۔

یا در ہے کہ کتاب ابصار العین کی تصریحات کے مطابق شبِ عاشور الشکر ابن سعد سے تقریباً تمیں افرادنکل کرمظلوم کر بلاکی امداد کیلئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

# •ا- حارث بن امرؤ القيس :

کا شارعرب کے مشہور بہا دروں میں ہوتا تھا،اور کئی جنگوں میں شریک ہوکر داد شجاعت دی، عمر بن سعد کے شکر میں شامل ہوکر امام مظلوم کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے کر بلاآئے، جب دیکھا کہ حضرت سیدالشہد اعلیہ السلام کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دی جارہی ، تولشکرِ برزید کوچھوڑ کر سیدالشہد اء کی سپاہ کم تعدا دے آن ملے اور شرف شہادت حاصل کیا۔

### اا\_حارث بن نبهان:

حضرت جمزہ بن عبدالمطلب کے غلام بنہان کے صاحبزادے تھے جن کا بہادرشہسواروں میں شارہوتا تھا،خود حارث حضرت امام علی اور جناب امام حسن علیماالسلام سے تعلقات تھے کر بلا میں تشریف لے آئے اور شرف شہادت کے حامل ہوئے۔

#### ١١ ـ ي حاح بن بدر:

بھرہ کے رہنے والے تھے، حضرت اباعبداللہ المحسین علیہ السلام نے اہلِ بھرہ کے نام جو خط ککھا تھا بھرہ والوں کی جانب سے ان کا جواب آپ کی خدمت میں کر بلا پہنچے، اور دس محرم کوظہر سے پہلے حملہ اولی میں جام شہادت نوش فرمایا۔ جبکہ بعض مورخین آپ کی شہادت بعد از ظہر بتاتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ، اور ان کے بھائی نعمان حضرت امیر المونین علی بن الی طالب علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔

## سالە څلاس بن عمرو:

اوران کے بھائی نعمان حضرت امیر المونین کے اصحاب سے تھاور عُلاس کوفہ میں آنجناب جناب امیر المونین علیہ السلام کے شکر کا سالار تھا مگر حالات نوز مانہ کی تبدیلی کی وجہ سے عمر بن سعد کی فوج میں شامل ہو کر کر بلا میں حضرت امام حلیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے آئے مگر جب انہیں معلوم ہوگیا کہ عمر بن سعد ہر صورت میں امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے پر تلا ہوا ہے تو را توں رات امام علیہ السلام کی خدمت میں بہنچ گئے اور عاشورہ محرم کے دن شربت شہادت نوش فرمایا۔

#### ۱۲ ـ زاہر بن عمرو:

ایک مجرب اور آ زمودہ کار بہادر سپاہی تھے، اہلی بیتِ اطہار علیہم السلام کے دوستوں میں شار ہوتے تھے، ''عمر و بن حتی خزاعی'' کے قریبی دوست تھے اور ہر قول اور فعل میں ان سے تنفق اور ہم نواتھے، جب امیرِ شام کے تھم سے کوفد کے گور نرزیا دبن ابید نے عمر و بن حمق کی گرفتاری کا فرمان جاری کیا تو زاہر کی گرفتاری کا تھم بھی ان کے ساتھ جاری کر دیا، لیکن عمر و تو ان کے ہاتھوں میں فرقان کے ہاتھوں سے انہیں بیدردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا مگر زاہر ان کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے محفوظ رہے اور وہ ایک عرصہ تک مخفی رہے ۔ لاھیں فریضہ جج ادا کرنے کے بعد امام الشہد اعلیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی آپ کے ہمراہ کر بلا آ گئے اور ہرو نے عاشور ابوقت حملہ اولی عروب شہادت سے ہمکنار ہوئے۔

# ۵۱\_ز ہیر بن سلیم:

سپاہ کو فد کے ساتھ ال کرامام حسین علیہ السلام سے لڑنے کیلئے کر بلاآئے ، جب دیکھا کے عمر بن سعد کسی حالت میں بھی جنگ سے دستبر دار ہونے کیلئے تیار نہیں توشپ عاشوراا ما ملی خدمت میں حاضر ہوئے ، بے جگری سے دشمن کے ساتھ جنگ کی اور حملہ اولی میں شرف شہادت حاصل کیا ، کتاب تنقیح القال جلداص ۲۵۲ کے مطابق زیارت نا حیہ میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے آپ پرسلام کہا ہے۔

## ٢١-سالم:

حضرت سالم، عامر بن مسلم کے غلام اور بھرہ کے ساکن تھے، جبکہ عامر کا شار بھرہ میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں میں ہوتا تھا، جب بزید بن شبیط اپنی اولا داور دیگر مومنین کے ساتھ امام عالیمقام علیہ السلام کی نصرت کے لئے بھرہ سے چلے اور مکہ مکر مہ میں امام علیہ السلام سے آسلے تو یہ دونوں بزرگوار لینی سالم اور ان کے آتا عامر بھی ان کے ساتھ تھے، کر بلا تک امام علیہ السلام کے ہمرکاب رہے اور عاشورا کے دن جام شہادت نوش فر مایا۔

# <u> ا</u> سالم بن عمرو:

کوفہ کے رہنے والے شیعوں میں ان کا شار ہوتا تھا ، جنگ کر بلامعرضِ وجود میں آنے سے پہلے ہی امام علیہ السلام کی خدمت میں کر بلا میں پہنچے اور اصحابِ امام علیہ السلام میں شریک ہوکر ظہر سے پہلے حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ ۱۸\_سوار بن الي حمير:

مقل الحسین مقرم ص ۲۵ میں ہے: کر بلا میں برو نے عاشوراجنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں سے آ ملے تھے، حملہ اولی میں سخت مجروح ہوگئے تھے، سپاو دشمن نے انہیں گرفتار کے عمر سعد کے پاس بھیج دیا، عمر سعد نے انہیں شہید کرنا چا ہا مگر سپاو کوفہ میں موجودان کے دشتہ داروں نے اس سے آزاد کرنے کی درخواست کی جس کی وجہ سے انہیں آزاد کردیا گیا، مگر چونکہ زخم کاری لگ چکے تھے لہذا چھاہ کے بعد جام شہادت نوش کیا، زیارتِ ناحیہ میں آپ کو یوں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے: ''السلام علی الجرت الماسور سوار بن الی حمیر السمی ''ہماراسلام ہو مجروح و اور قید ہونے والے شہید سوار بن الی حمیر المجمیر ہوئی پر۔

### ١٩ ـشبيب بن عبراللد:

مر دِدلا وراورشجاع تھے،اپنے آقاؤں سیف بن حارث اور مالک بن عبداللہ \_\_\_ جو مادری بھائی بھی تھے \_\_\_ کے ہمراہ خدمتِ امام علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور برو زِ عاشورانما زِظهر سے قبل پہلے حملہ میں شہادت کاشرف حاصل کیا۔

# ۲۰ ـ عا كذبن مجمع:

ا پنے والد مجمع بن عبداللہ کیساتھ اثناء سفر میں امام عالی مقام علیہ السلام سے آملے تھے، جبکہ اس وقت حربن یزید نے امام علیہ السلام کواپنے محاصرہ میں لیا ہوا تھا،' حر''ان کے امام علیہ السلام کے ساتھ ملنے سے مافع ہوئے ،امام علیہ السلام نے فر مایا: یہ میر ہے ساتھی ہیں، تم ان کومیر ہے ساتھ ملنے سے نہیں روک سکتے ، چنا نچے حرنے زیادہ اصرار نہیں کیا، ان لوگوں کے رہنما طر ماح تھے، صاحب'' حداکت''نے بھی انہیں حملہ اولی کے شہداء میں شار کیا ہے۔

# ۲\_عامر بن مسلم:

کاتعلق بھرہ سے تھا، شیعیا نِ علی میں شار ہوتے تھے، اپنے غلام سالم کے ساتھ، یزید بن ثبیط کی ہمراہی میں نفرت امام کالیمقام علیہ الصلاۃ والسلام سے آملے اور برونے عاشوراحملہ نفرت امام کے شہداء کی فہرست میں شامل ہوگئے۔

# ٢٢ عبداللدين بشير:

کا ثار مشہور دلا وران شجاع میں ہوتا تھا، تن کے نہردست حامی تھے، عبداللہ اوران کے والد بشرکا نام جنگوں میں بہت مشہورہ، پہلے پہل عمر سعد کے لئنکر کے ساتھ امام مظلوم علیہ السلام سے جنگ کرنے کیلئے کربلا میں آئے ، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے امام شروع ہونے سے پہلے امام علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لئے کربلا میں آئے ، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے امام علیہ السلام سے آملے اور دس محرم کو جملہ اولی میں ظہر سے پہلے پہلے جام شہادت نوش کیا اور رائی خلد بریں ہوئے۔ ملیہ السلام سے آملے اور دس محرم کو جملہ اولی میں ظہر سے پہلے پہلے جام شہادت نوش کیا اور رائی خلد بریں ہوئے۔ ملیہ اللہ بن بزید:

ا پنے والدیز بدبن ثبیط کے ہمراہ بھر ہسے نفرت امام کے لئے روانہ ہوئے اور مکہ میں حضورا مام علیہ السلام کے ساتھ آ ساتھ آ ملے اور عاشور رامحرم تک آپ کی خدمت میں رہے اور حملہ اولی میں جام شہادت نوش کیا۔

# ٢٢\_عبيداللدبن يزيد:

آپ بھی اپنے بھائی اور والدیزید بن ثبیط اور کئی دوسرے شیعیا نِ علی کے ساتھ بھرہ سے چلے تھے اور مکہ مکر مہ میں ا میں امام علیہ السلام کی خدمت میں آپنچے اور یومِ عاشور احملہ اولی اور نما زِظہر سے پہلے جامِ شہادت نوش فر مایا۔ ۲۵۔ عبد الرحمٰن بن عبد الرب:

صحابهٔ رسول صلی الله علیه و آله وسلم سے ، حضرت امیر المونین علیه السلام کے خلص اصحاب میں شار ہوتے ہے ،
جب' رحبہ کوفہ' کے مقام پر حضرت علی علیه السلام نے لوگوں سے کہا کہ:' جو شخص مقام غدیر نم میں موجود تھا اور اس نے مرکار رسالت مآب صلی الله علیه و آله سلم سے' مدیث غدیر' سنی تھی وہ کھڑ اہوجائے اور گواہی و ہے، تواس وقت عبد الرحمٰن بن عبد الرب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑ ہے ہو گئے اور کہنے گئے: '' ہم نے حضرت رسالت مآب صلی الله علیه و آلہ وسلم بن عبد الرب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑ ہوں کہ وار کہنے گئے: '' ہم نے حضرت رسالت مآب صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے بیفر ماتے سامے کہ خدا و ندعز و جل میر اولی ہے اور میں مونین کا ولی ہوں ، پس جس شخص کا میں مولا ہوں اس کا بیعلی ہوں ، پس جس شخص کا میں مولا ہوں اس کا بیعلی ہوں ۔ بھی مولا ہے ، خدا و ندا! جو اسے دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھا ور جو اس کے ساتھ دشنی رکھے تو بھی اسے دشن رکھا و بھی سے حضرت اس شہد اعلیہ السلام کے ہمراہ ہو گئے تھے اور و عاشور اکے دن ، جام شہا دت نوش فر مایا۔
سیدالشہد اعلیہ السلام کے ہمراہ ہو گئے تھے اور و عاشور اکے دن ، جام شہا دت نوش فر مایا۔

## ٢٦ عبدالرحن بن مسعود:

دونوں باپ بیٹا مشور شیعہ اور معروف بہا درانسان سے ،سیدالشہد اءعلیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے عمر بن سعد انہیں اپنے ساتھ کر بلا میں لے آیا، مگر جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ دونوں امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچ کے ، آپ پرسلام کیا اور بروزِ عاشورا تک آپ ہی کے ساتھ رہے اور عاشورا کے دن نما ذِ ظہر سے پہلے تملہ اولی میں شہادت کے باند مرینے پرفائز ہوگئے۔

#### ٢١ عمر بن ضبيعه:

کتاب وسیلۃ الدارین ص ۷۷ اے مطابق بعض مورخین نے ان کا نام ' عمر و بن ضبعہ' تحریر کیا ہے اور زیارت نا حیہ میں ان الفاظ میں آپ کوسلام کیا گیا ہے:

# "السلام على عمروبن ضبيعة الضبعي"

بہادر شہبواروں میں شار ہوتے تھے، عمر بن سعد انہیں کر بلا میں امام حسین علیہ السلام کے سراتھ جنگ کرنے کے لئے لے آیا تھا مگر، ایمانی حرارت نے انہیں خدمتِ امامٌ میں پہنچا یا اور بروزِ عاشورا حملہ اولی میں شہید ہوکر خلد برین کوسدھارے۔
کتاب وسیلہ الدارین کے مطابق ، ابن حجر نے اپنی کتاب ' الاصابہ ' میں تحریر کیا ہے کہ: عمر و بن ضبعہ نامور دلا ور اور بہا در جنگ جوانسان تھے، حضرت رسالت ماب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی شرفیا ب ہو چکے تھے۔

#### ۲۸ \_ عمار بن حسان:

کا شار حضرت علی علیہ السلام کے خلص شیعوں میں ہوتا تھا، اپنے زمانے کے معروف شجاع انسان سے، ان کے والد حضرت حسان امیر المونین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، جمل اور صفین کی لڑائیوں میں مولاعلی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوکر دار شجاعت دیتے رہے، بالآخر جنگ صفین میں مولاعلی علیہ السلام کے قدموں میں شہادت کا شرف حاصل کیا، حضرت عمار مکہ مگر مہسے ہی امام عالی مقام حسین بن علی علیہ السلام کے ہم رکاب ہو گئے تھے اور آخری دم تک آپ کا ساتھ دیا، بروزِ عاشور احملہ اولی میں جام شہادت نوش فرمایا۔

#### ٢٩ عمارين سلامه:

صحابی رسول اعظم صلی الله علیه وآله وسلم اور ناصر و مددگار علی بن ابی طالب علیه السلام منصآب کے ساتھ مل کر

جنگوں میں شرکت کرتے رہے، جب جنگ جمل کے لئے حضرت امیر علیہ السلام کے ہمراہ جارہے تھے تو آپ سے پوچھا: "جب آپ اصحابِ جمل ہے دو بدو ہوں گے تو ان ہے کیاسلوک کریں گے؟"

حضرت اميرعليه السلام في مايا:

'' سب سے پہلے انہیں خداوندِ عالم اور اس کی اطاعت کی طرف دعوت دیں گے، اگر انہوں نے ہماری اس پیشکش کونہ مانا تو پھران کے ساتھ جنگ کریں گے''

بيان كرعمار نے كہا: '' جو محص لوگوں كوخدا كى طرف بلاتا ہے وہ بھى مغلوب نہيں ہوتا'' يہى عمار، كربلا ميں بھى فرزندِ رسول كى نصرت کیلئے حاضر ہوئے اور حملہ اولی میں عروب شہادت سے ہمکنار ہوکر راہی خلدِ برین ہوئے۔

# ۳۰ ـ قاسم بن حبیب از دی:

ان کا شار کوفہ کے شیعوں میں ہوتا تھا ،عمر بن سعد انہیں بھی امام کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے کر بلالے آیا مگروہ آغازِ جنگ سے پہلے ہی امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچ گئے اور حملہ اولی کے شہیدوں میں شامل ہو گئے۔

# اسا\_قاسط بن زهير:

حضرت امیر المومنین علیه السلام کے اصحاب اور حضرت امام حسین کے یار وانصار میں ان کا شار ہوتا ہے، کوفہ کے رہائی تھے، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مل کرجنگوں میں شرکت کرتے رہے خصوصاً جنگ صفین میں خوب دادِ شجاعت دی، جب حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام كربلاتشريف لي آئے تو ہنگام شب آپ سے آسلے اور بروزِ عاشورا حملهاولي ميں جام شہادت نوش فرمايا۔

كتاب وسيلة الدارين ص١٨٣ كے مطابق آپ حضرت على عليه السلام كے كمانڈروں ميں سے تھے، جنگ جمل اورصفین میں شریک رہے،میدانِ کر بلا میں شہادت پائی، زیارت ناحیہ میں آپ کوان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کیا گیا ے: ''اکسلام علیٰ قاسط و کردوسنِ ابنی زهیر التغلبی ''زہیر تغلی کے دونوں صاحبز ادوں قاسط اور کردوس پر

# ۳۲ - کردوس بن زهير:

کا شار بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں ہوتا ہے ،اپنے بھائیوں کے ہمراہ بوقت شب کر بلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور برو نے عاشوراحملہ اولی میں شہادت ہے ہمکنار ہوئے۔

#### ٣٣٥ - كنائه بن عتيق:

کوفہ کے پہلوانوں میں سے تھے،قاریانِ قرآن اورزاہدوں میں ان کا شار ہوتا تھا،کر بلا میں خدمتِ امامٌ میں حاضر ہوئے اور حملۂ اولی میں جام شہادت نوش فر مایا ، جبکہ بعض مؤرخین نے ان کی شہادت کوحملہ اولی کے بعد ذکر کیا ہے۔

كوفه كے تابعين اور حاميان امير المونين عليه السلام ميں ان كاشار ہوتا ہے، امير عليه السلام كے ساتھ جنگول ميں شر یک رہے اور کسی جنگ میں ان کی ایک ٹا نگ ضائع ہوگئ تھی شایداسی وجہ سے انہیں'' اعرج'' کہا جاتا تھا، کوفہ میں رہائش پذیریتے، جب معلوم ہوا کہ حضرت سیرالشہد اءامام حسین علیہ السلام کر بلاتشریف لے آئے ہیں تو آپ کی نفرت کیلئے کوفہ ہے کر بلا کی طرف چل دیئے ،خدمتِ امامٌ میں پہنچ اور دس محرم کوحملہ اولی میں شہادت کا شرف حاصل کیا۔

### ۵۳ مسعود بن حاح:

آپ اوران کے فرزندمعروف شیعوں اور بہادر جنگ جوؤں میں شار ہوتے تھے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی كەسىدالشېد اء كى حمايت كىلئے كر بلاتشرىف لے آئے اوراما لم كى خدمت ميں موجودر ہے عاشورا كے دن حملہ اولى ميں اینے فرزند کے ساتھ شہادت کے قیض سے بہرہ مند ہوئے۔

#### ٢٧ \_مسقط بن زيير:

آپ اورآپ کے دو بھائی قاسط اور کر دوس حضرت امیر المونین علیه السلام کے اصحابِ باوفا اور مجاہدین باصفا تھے، جنگ جمل مفین اور نہروان میں اپنے امام عالیمقام علیہ السلام کے ہم رکاب ہوکر جنگوں میں خوب دادیشجاعت دی، جب انہیں معلوم ہوا کہ امیر المونین علیہ السلام کے فرزند دلبند حضرت اباعبد الله الحسین علیہ السلام کر بلاتشریف لے آئے ہیں تو را تو ں رات آپ کی خدمت میں پہنچے اور برو نِه عاشورا جام شہادت نوش فر مایا۔

کتاب وسیلیۃ الدارین ص ۱۹۹میں کتاب کامل مبرد سے تقل کیا گیا ہے کہ ابی نیز رکاتعلق ایک مجمی بادشاہ کے خاندان سے تھا، بچپن میں اسلام کی طرف رغبت پیدا کر لی تھی اور حضور رسالت مآب سلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کے دستِ ت پرست پرایمان لے آئے ، جبکہ کتاب ابصاراتعین فی اصحاب الحسین ۲۰ میں ہے کہ نصر کے والد شاہانِ عجم یا اولا دِنجاشی

المائية المائي

سے تعلق رکھتے تھے،اورخودنھراپنے والد کے بعد حضرت علی اورامام حسن علیہاالسلام کی اور پھر حضرت اباعبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ میں رہے، مدینہ ہی سے امام علیہ السلام کے ہمر کاب ہوکر چلے تھے اور کر بلا میں آپ ہی کے ساتھ تشریف لائے ،عاشورامحرم کے دن ظہر سے قبل حملہ اولی میں شہادت کا شرف حاصل کیا، پہلے تو گھوڑ ہے پر سوار تھے، مگر جب آپ کے گھوڑ ہے کورشمن نے بے کیا تو پیدل ہوکر لڑے اور اسی حالت میں شہید ہوگئے۔

# ۳۸\_نعمان بن عمر والراسي:

نعمان اوران کے بھائی کوفہ کے رہنے والے تھے اور اصحابِ علیٰ میں ان کا شار ہوتا تھا، پہلے تو دشمن کے لشکر میں تھے جب دیکھا کہ عمر سعد پر امام عالی مقام کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہور ہاتو رات کے وقت اسے چھوڑ کراما ٹم کی خدمت میں پہنچے اور شہادت کا بلندم رتبہ حاصل کیا۔

# وسو نعيم بن عجلان:

اوران کے دودوسرے بھائی نظر اور نعمان، حضرت امیر المونین علیہ السلام کے اصحاب میں شار ہوتے تھے، جنگِ صفین میں حضرت امیر علیہ السلام کے نشکر میں شریک ہوکر دادِ شجاعت دی، شیرِ دلا در ہونے کے علاوہ میدانِ شخن کے شہسوار بھی تھے، شعراء میں بھی ان کا شار ہوتا تھا۔

واقعہ کربلاسے پہلے نصر اور نعمان تورائی ملکِ بقاہو چکے تھے، گرفیم اپنی ہاتی ماندہ زندگی کوفہ میں گزاررہے تھے۔ جب حضرت اباعبداللہ الحسین علیہ السلام کے متعلق معلوم ہوا کہ آپ سرزمین عراق کی طرف عازم سفر ہو چکے ہیں تو کر بلا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عاشوراء کے دن حملہ اولی کے وقت جنگ کی غرض سے دشمن کے مقابلے میں آگئے اور دیشمن کے وارسے شہید ہو کر مازم بہشت ہوئے۔

۴۰ \_ زُهیر بن بشر عمی :

منا قب ابن شهرآ شوب جلد ۱۱۳ میں انہیں بھی حملہ اولی کے شہداء میں شار کیا گیا ہے، جبکہ کسی دوسری کتاب میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔

كتاب الملبوف ص ٩٩ ميں ہےكہ:

حمله اولى كے بعد حضرت سيدالشهد اءامام حسين عليه الصلواة والسلام نے اپن فوج كم سياه كومرتب اور منظم كرنے كے بعد آواز استفاثه بلندكى اور فرمايا: ' أمّا مِن مُغِيْثٍ يُغِينُنَا لِوَجُهِ اللّهِ ؟ اَمَّا مِنْ ذَآتٍ يَّذُبُّ عَنْ حَرَمٍ رَسُولِ كَ بعد آوازِ استفاثه بلندكى اور فرمايا: ' اَمَا مِن مُغِيْثٍ يُغِينُنَا لِوَجُهِ اللّهِ ؟ اَمَا مِنْ ذَآتٍ يَّذُبُّ عَنْ حَرَمٍ رَسُولِ

الله؟ "آیا کوئی فریا درس ہے جو خدا کیلئے ہماری فریا دکو پنچے ؟آیا کوئی ہے جوح م رسول خدا (ص) کا دفاع کرے؟

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حملہ اولی میں کم وہیش چالیس شہداء راوح ق وفضیلت جام شہادت نوش فر ما کرسر خرو
اور سر فراز ہوکر راہی خلد بریں ہوئے ، اب دیگر اصحاب وانصار اور افراد بنی ہاشم کی باری تھی ، چنانچہ ان میں سے ہرایک،
ایک دوسر سے پر سبقت لے جانے کی کوششوں میں تھا ، کیکن اپنی باری کے مطابق اپنے امام زمانہ (ع) کے تھم کے مطابق میدانِ کارزار میں تشریف لے گئے اور نیزوں ، تیروں اور تلواروں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا اور شہادت کا سرخ لباس کی ہن کر لقاء اللہ ، رضوان اللی اور جوار رحمت والطاف حق کے زیر سایہ خلد برین جاسا کن ہوئے۔

اس موقع پرہم ترتیب کے ساتھ پہلے اصحابِ باوفا اور پھراہلِ بیتِ اطہاڑ کے شہداء کا تذکرہ کریں گے، ہماری گفتگو کا بنیادی محور کتاب ' ابصار العین فی انصار الحسین' 'ہوگی ، البتہ جہاں کسی دوسری کتاب سے بات بیان ہوگی تواس کا ذکر کیا جائے گا۔

## ا عيداللدين عمير:

وسیلۃ الدارین ۱۲۸میں ہے کہ ان کی کنیت ابو وہب ہے قبیلہ بن عکیم سے تعلق رکھتے ہیں ، ان کی زوجہ ام وہب بنت عبداللہ کا تعلق قبیلہ بن عمر بن قاسط سے تھا ، کوفہ کے رہنے والے تھے ، ایک دن کوفہ کی فوجی چھا و نی ''فخیلہ'' آئے دیکھا کہ افواج کوفہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے کر بلاجانے کی تیاری کررہی ہیں ، انہوں نے دل میں کہا:

''خدا کی شم میں مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد سے کم نہیں، جونو اسہ رسول کے ساتھ جہاد سے کم نہیں، جونو اسہ رسول کے ساتھ جبگہ کرنے جارہے ہیں''۔

چنانچہوہ گھر آئے اوراپنی زوجہام وہب کوتمام حالات سے آگاہ کیااور ساتھ ہی اینے عزم کااظہار بھی کیا تواس نیک سیرت خاتون نے کہا:

"آپ نے بالکل میچے ارادہ کیا ہے خدا آپ کواس کیلئے بہترین راہ کی راہنمائی فرمائے اور جزائے خیر عنایت کرے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں"

لہٰذا دونوں میاں ہبوی نے امام مظلوم کی نصرت کیلئے تیاری کی اور ہنگام شب کوفہ سے کر بلا کی جانب روانہ ہو کر

خدمت امام میں شرفیاب ہوئے۔

بروزِ عاشوراجب عمر بن سعد نے خیام امام مظلوم کی طرف تیر چلاکر جنگ کا با قاعدہ اعلان کیا تو زیاد بن ابید کا غلام 'سالم' 'آگے بڑھے اور امام علیہ السلام کی فوج سے مبارز طبی کی ، ان کا جواب دینے غلام 'سیار' اور عبید اللہ بن خفیر آگے بڑھے لگے تو امام علیہ السلام نے انہیں روک لیا ، استے میں عبد اللہ بن عمیر کیلئے حبیب بن مظاہراور بریر بن خفیر آگے بڑھے لگے تو امام علیہ السلام نے انہیں روک لیا ، استے میں عبد اللہ بن عمیر نے کھڑے ہوکراما م سے اجازت طلب کی ، امام نے ان کے سرا پاپرنگاہ ڈالی دیکھا کہ گندم گوں ، در از قد ، قو کی پنجہ اور کشادہ سینہ کے مالک ہیں ، امام نے انہیں فر مایا: ''معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیمن پر غالب آجا کیں گے لہذا اگر آپ جانا چا ہے ہیں تو حاسکتے ہیں۔''

ابن عمیر میدان میں آئے ،سالم اور بیار نے جومیدان میں اتر چکے تھے، بیار ،سالم کے آگے کھڑا ہوا تھا، انہوں نے بیار پر تلوار کے ساتھ حملہ کر کے اسے جہنم واصل کیا، بیدد کچھ کرسالم نے ان پر حملہ کر دیا ،عبداللہ بن عمیر نے تلوار کا وار روکنے کیلئے اپنابایاں ہاتھ آگے برھایا جس سے ان کی دوانگلیاں کٹ گئیں گرسالم کو منبطئے کا موقع نہ دیا اور اس پر حملہ کر کے جہنم رسید کیا ، استے میں ام و جہب زوجہ عبداللہ نے خیمہ کی چوب اٹھائی اور عبداللہ کی طرف منہ کرکے کہا: 'میرے ماں باپ ' آپ پر قربان جائیں ذریتِ رسول کی حفاظت کیلئے دل و جان سے جنگ کرؤ'

یدد مکھ کرعبداللہ اسے خیمہ کی طرف واپس پلٹانے لگے تواس نے ان کا دامن پکڑلیااور کہا کہ میں آپ سے ہرگز جدانہیں ہوں گی اور آپ کے ساتھ شہید ہوجاؤں گی۔

لیکن چونکہ عبداللہ کا ایک ہاتھ مقولین کے خون کی وجہ سے دستہ تلوار سے چپکا ہوا تھا اور دوسر ہے ہاتھ کی انگلیاں
کٹ چکی تھیں، لہٰذاوہ اسے پکڑ کر خیمہ کی طرف واپس نہ کر سکے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب بیصورتِ حال
دیکھی تو ان کے پاس آ کرام و جب سے فر مانے گئے، خدا دندِ عالم تم دونوں کو جز ائے خیر عطا کر ہے، مستورات کے خیمہ میں
واپس چلی جاؤ، اور ان کے ساتھ رہو، خدا تم پر رحمت کر ہے ورتوں سے جہا دساقط ہے' اما ٹم کی تھیے حت کوس کروہ واپس
خیمہ گاہ کی طرف چلی گئی۔

ات ا اثناء میں عمر و بن حجاج زبیدی نے امام کے میمند شکر پراور شمر بن ذی الجوش نے آپ کے میسر ہ پر یکبار گی حملہ کردیا ، مگریار ان امام نے بڑی بے جگری کے ساتھ اس حملے کوروک کراپنی استقامت کا ثبوت دیا۔
حملہ کردیا ، مگریار ان امام نے بڑی بے جگری کے ساتھ اس حملے کوروک کراپنی استقامت کا ثبوت دیا۔
شیر دل مجام دعبد اللہ بن عمیر جوامام علیہ السلام کے میسر ہ شکر میں رہ کران لوگوں کے ساتھ لڑر ہے تھے ، ان میں سے بہت سوں کو جہنم واصل کیا ، اس اثناء میں ہانی بن ثبیت حصر می اور بگیر بن حی تمیمی نے ان پرحملہ کر کے شہید کر دیا ، اس

کے بعد سپاہِ بن بدک سوار اور پیادول نے اصحاب حسین علیہ السلام پر یکبارگی حملہ کردیا، جس سے جنگ میں شدت آگئ اور امام علیہ السلام کے اکثر مجاہدین اس جنگ میں عروب شہادت سے جمکنار ہوگئے، جب جنگ کی شدت کم ہوئی اور میدانِ جنگ کا غبار بیٹھ گیا تو عبد اللہ بن عمیر کی زوجہ اپنے شوہر کے لاشے کے سر ہانے آگر بیٹھ گئی، ان کے رخسارول سے مٹی کودور کیا اور کہا: ''عبد اللہ! خداوندِ عالم کی بہشت آپ کومبارک ہو، جس خدانے آپ کوبہشت کا سز اوار بنایا ہے اس سے میری دعاہے کہ جھے بھی آپ کے ساتھ بہشت میں جگہ عطافر مائے''

اسی دوران میں شمر نے اپنے غلام کو تکم دیا کہ اپنے عمود کے ساتھ اس کے سرپر وار کر کے اسے شہید کرد ہے، چنا نچہ اس نے تھم کی تقبیل کر کے زوجہ عبداللہ کو شہید کر دیا اور زوجہ عبداللہ کی آرزوئے شہادت پوری ہوگئی اوروہ اپنے شاہر کے ساتھ ہی را ہی خلد برین ہوئیں۔

# ٢ ـ سيف بن حارث سرما لك بن عبدالله:

کتاب وسیلۃ الدارین ص ۱۵ اے مطابق بیدونوں مادری بھائی تھے،سعید کے والدحارث اور مالک کے والد عبداللہ،سریع بن جابر کے فرزند تھے،قبیلہ ہمدان سے ان کا تعلق تھا۔

ید دونوں بھائی اپنے غلام شبیب کے ساتھ تھے، بروزِ عاشوراء جب انہوں نے امام عالیمقام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدمت اقدس نرغهُ اعداء میں گھر اہواد یکھاتوروتے ہوئے لشکر بزید سے جدا ہوکر حضرت اباعبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوگئے، امام نے ان سے پوچھا: ''میر نے بحقیجو! کیوں رور ہے ہو؟ خداکی شم ایک گھڑی گزرنے کے بعد تمہاری آئیسیں روشن ہوجا تیں گی''

انہوں نے عرض کیا:''مولا اللہ کرے ہم آپ پر قربان جائیں! ہم اپنی ذات کیلئے نہیں رور ہے بلکہ اس وجہ سے رور ہے ہیں کہ اس وجہ سے رور ہے ہیں کہ ہم آپ سے دشمن کو دور کرنے کی طافت نہیں رکھتے مگر یہ کہ جان کا نذرانہ پیش کردیں''

امام علیہالسلام نے فرمایا:'' خداوندِ عالم آپ لوگوں کو ہماری اس حد تک حمایت اور ہمارے ساتھ آسلنے کی وجہ سے متقین جیسی جزاعطا کرے!!''

ابھی بید ونوں بھائی کھڑے ہوئے تھے اور لشکرِ امائم سے حضرت حنظلہ بن اسعد کو فیوں کو نیکی کا موعظہ کر رہے تھے، آخر میں ان کے ساتھ جنگ کی اور درجہ شہادت کو حاصل کر لیا، اتنے میں ان دونوں بھائیوں نے سیاہ یز بدکی طرف حرکت کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے عرض کرنے گئے:''السلام علیک یابن رسول الله'' امام علیہ السلام نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا، وہ دونوں ال کر جنگ کررے تھے اور ایک دوسرے بھائی کے پیچھے پیچھے چل رہاتھا اور دونوں برا در درجہ سُہادت کو بینج گئے۔

# ۴ عمروبن خالد صيداوي:

کتاب وسیلۃ الدارین ۲ کامیں ہے کہ آپ کوفہ کے رہنے والے نہایت شریف انسان اور مخلص محبّ آلِ
محر (ص) ہے، حضرت مسلم بن عقیل (ع) کے ساتھ کوفہ میں قیام کیا، جب کوفہ والوں نے انہیں تنہا جھوڑ دیا تو عمر و بن خالد
کومجبورا مخفی ہونا پڑا، جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت سیدالشہد اءعلیہ السلام کے قاصد بقیس بن مسہر صیداوی کو بطن الرمہ'
میں گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا ہے تو وہ اپنے غلام سعد کے ساتھ کوفہ سے کر بلاکی جانب روانہ ہو گئے ، اور خدمتِ امام
عالیمقام میں پہنچ گئے۔

# ۵ عمروبن خالد کے غلام ، سعد:

ابصارالعین ص ۱۸ میں ہے کہ آپ ایک شریف انسان اور بلند ہمت جوان تھے، اپنے آقاعمر و کے ساتھ ل کر خدمتِ امام میں کربلا پہنچ۔

### ٢- جابر بن حارث:

ابسارالعین ۸ کے مطابق ہوسکتا ہے کہ بیرہ ہی جنادہ بن حرث ہون جنہیں عبدالرزاق مقرم نے جابراور محمد بن طاہر ساوی نے ''جبار' یا ''حیان'' کہا ہے، کین سیجے جابر بن حارث ہی ہے۔

# 2\_ مجمع بن عبداللد:

وسیلۃ الدارین ص۱۹۲ میں ہے کہ ان کا شارتا بعین میں ہوتا ہے، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، جنگ صفین میں بھی شریک ہو چکے ہیں، ان کے والد عبد اللّٰد کا نام صحابہ رسول میں شار ہوتا ہے۔
غرض مذکورہ چاروں بزرگوار مل کرمید ان میں آئے اور لشکر یزید پرل کرحملہ کیا اور جنگ کرتے کرتے وشمن کے درمیان پہنچ گئے تو سپاہ یزید نے ان کا محاصرہ کر لیا اور امام علیہ السلام کے دوسرے اصحاب وانصار سے جدا کر دیا، امام علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار گوان کی مدد کیلئے بھیجا چنانچے ابوالفصل العباس نے اپنی تلوار کے ساتھ

محاصرے کوتو ڑااورانہیں دشمن کے نرغے سے نجات دلائی اور وہ سب اس وقت شدید زخمی ہو چکے تھے، سپاہِ دشمن نے ایک بار پھران پرحملہ کردیا، مگرانہوں نے شدید مجروح ہونے کے باوجو دان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخر کار جنگ کرتے ہوئے عروب شہادت سے ہم کنار ہوئے اور ہمیشہ کی سعادت حاصل کرلی۔

ارشادشیخ مفید جلد ۲ ص ۱۰ کے مطابق اس مر صلے پرعمر و بن حجاج زبیدی نے ایک مرتبہ پھراپے لشکر کے ساتھ امام علیہ السلام کے مینہ لشکر پرحملہ کر دیا اور جب لشکر امام علیہ السلام کے نزدیک ہوا تو امام علیہ السلام کے مینہ لشکر پرحملہ کر دیا اور جب لشکر امام علیہ السلام کے بل بیٹھ کر نیز وں کا رخ ان کی طرف کر دیا ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کے گھڑ سوار ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے اور والسل واپس بیٹ میں اپنے تیروں کا نشانہ بنالیا جس سے کئی بزیدی واصل جہنم ہوئے اور بہت سے مجروح ہوئے۔

# ۸\_ بربرین خضیر بهدانی:

جب جنگ اپنے عروح کو پنجی توسیاہِ بزید میں سے ایک شخص بنام'' بزید بن معقل''میدان میں آیا اور بر مریہ دانی کو پکار کر کہا:'' بر بر! تم نے اپنے بارے میں خداوندِ عالم کے فیصلے کو کیسا پایا؟'' تو انہوں نے جواب دیا:'' خدا نے میرے بارے میں بہت اچھا فیصلہ کیا ہے جبکہ تجھے شراور برائی کے راستے میں جھوڑ دیا ہے''

یزید بن معقل نے کہا: آیا جا ہے ہو کہ تہہارے ساتھ مباہلہ کروں تا کہ خداوندِ عالم جھوٹے پرلعنت کرے اور جو باطل ہےا ہے کیفرِ کردار تک پہنچائے؟

انہوں نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا اور دونوں آپس میں تھم گھا ہوگئے، اور آپس میں تلوار کے وار دوبدل کرنے لگے، استے میں بزید نے بریر کے او پر تلوار کو وار کر دیا، لیکن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، اور بریر نے اس کے سر پر تلوار دے ماری، جس سے اس کا خود دوئکڑے ہوگیا اور تلوار مغز تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر گر پڑا، اور بریرا پی تلوار اس کے سر سے نکا لئے کیلئے سرکو ہلا ہلا کر ادھراُ دھر کر رہے تھے، اس اشاء میں سپا و کو فہ میں سے ایک شخص ''رضی بن منقذ'' کے نام سے آگے بڑھا اور بریر پر جملہ کر دیا، اور ایک گھنٹے تک ایک دوسر ہے کے ساتھ لڑتے رہے، آ، خرکار بریراسے زمین پر چپت گراکر اس کے سینے پر سوار ہوگئے، رضی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ: کہاں ہیں میر ہے ساتھی جو مجھ کو اس سے چھٹکا را دلا کمیں؟

میں لوگوں کو قرائے قرآن کا درس دیتا ہے اور اس نے بی ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دی ہے، مگر اس نے اس شخص کی سی ان سی میں لوگوں کو قرائے قرآن کا درس دیتا ہے اور اس نے بی ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دی ہے، مگر اس نے اس شخص کی سی ان سی

کردی اور نیزے کے ساتھ بر ہر پر حمله کر دیا اور وہ ان کی پشت پر آلگا۔

جیسائی بربرگونیز ہے کے وار کاعلم ہوا تو خود کورضی بن منقذ کے اوپرگرادیا اوراس کی ناک کواچھی طرح زخمی کردیا۔
کعب بن جابر نے نیز ہے کوزور سے دبایا اور رضی بن منقذ کی جان بربر سے چھڑ ائی ، اور بربرگوتلوار کے وار سے شہید کردیا۔
کتاب نفس المہموم ص ۲۶۱ میں سے قل کیا گیا ہے کہ بربر ہمدانی کا قاتل کعب بن جابر جب واقعہ کر بلا کے بعد
اپنے گھروا پس آیا تو اس کی بیوی اور اس کی بہن ' نواز' نے اس سے کہا: ' نتم نے فرزند زبرًا کے دشمن کی مدد کی ہے اور قرآن کر یم کے قطیم قاری یعنی بربر کوشہید کر کے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے خدا کی شم ہم بھی بھی تمہار سے ساتھ بات نہیں کریں گے'' کتاب حیا قالا مام الحسین جلد ۳۳ میں ہے:

کعب کے بچازاد بھائی عبیداللہ اس پرسخت برہم ہوئے اور کہا:تم پرلعنت ہوتم کس منہ سے خدا کے حضور میں پیش ہو گے؟ چنانچے کھا ہے کہ کعب کو ہر طرف سے لعنت ملامت کا سامنا کرنا پڑا،آخر کا روہ اس قدر پشیمان ہوا کہ اپنی پشیمانی کا اظہار نظم کی صورت میں کیا جن میں چندا یک اشعار کا خلاصہ یوں ہے:

'' جس دن سے میں نے ہوش سنجالا ہے اس وقت سے لے کرآج تک میں نے ان جیسے عظیم المر تنبہ اور شجاع لوگوں کونہیں دیکھا، جومیدانِ جنگ کے شیر تھے اور اپنی تلواروں سے دشمنوں پر پے در پے وار کر کے ان کے دانت کھنے کر رہے تھے، اس لئے کہ جولوگ اپنی ذمہ داریوں کو بچے معنوں میں نبھاتے ہیں وہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں''

# ٩ عمروبن قرظه بن كعب انصارى:

حضرت عمر و کے والد قرظہ بن کعب انصاری ، حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اورامیر المونین بن ابی طالب علیہ السلام کے دوستوں میں سے تھے ، جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوکران کے دشمنوں سے خوب جنگ کی حضرت امیر علیہ السلام نے انہیں'' فارس'' کی حکومت کا والی بنایا تھا ، اہے ھیں وفات پائی ، ان کے کئی فرزند ہیں جن میں سے زیادہ شہرت' عمرو' اور ''علی'' کو حاصل ہے۔

کتاب وسیلۃ الدارین ص۱۷ کے مطابق جنگ شروع ہونے سے پہلے خدمتِ امامٌ میں کر بلا پہنے گئے تھے، حضرت سیدالشہد اٹھ نے انہیں عمر بن سعد کے ساتھ مذاکرات اور اسے راوِ راست کی ہدایت کیلئے مامور فر مایا ،اور بیسلسلہ، کر بلا میں شمر ملعون کے آنے تک جاری رہالیکن کے بعد منقطع ہوگیا۔ نفس المہموم ص۲۲۲ میں ہے:

بروزِ عاشوراا ما معلیہ السلام سے اذنِ جہاد لے کرمیدانِ کارزار میں رجز پڑھتے ہوئے تشریف لائے جس کا مطلب یہ ہے کہ سپاہِ انصار کواچھی طرح معلوم ہے کہ میں اس ہستی کی حفاظت اور حمایت کررہا ہوں جس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پرعا کد ہوتی ہے، میری تلوار کے وارا بسے جوانمر دکے وار کے مانند ہیں جو بھی میدانِ جنگ سے راہِ فرارا ختیار نہیں کرتا، میری جان اور میرا مال قربان ہے حسین پر۔

آپ کافی دیرتک جنگ کرتے رہے، ایک مرتبہ خدمتِ امام علیہ السلام میں واپس آ گئے، تا کہ امام عالیمقام کا دشمنوں سے دفاع کرسکیں، کیونکہ دشمن کے تیر خیام اہل بیت کی طرف جارہے تھے۔

ابن نما کہتے ہیں کہ عمر و بن قرظہ نے امام علیہ السلام کی حفاظت کیلئے اپناسراورسینہ ڈھال بنادیا اوراما ٹم کی طرف جانے والے ہرتیرکواپیے جسم پرلیا اور تیروں کے کافی زخم کھا کرز مین پرگرے۔

امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: فرزندِ رسولِ خدا کیا میں نے وفا کی ہے؟ توامام علیہ السلام نے فرمایا: ''یقیناً تم نے وفا کاحق ادا کر دیا ہے اورتم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے، میر اسلام نا نارسولِ خدا کی خدمت میں پہنچا نا اور عرض کرنا کہ میں (حسینؑ) بھی بہت جلد خدمت میں حاضر ہور ہا ہوں''

عمرونے فرزندِ رسولِ خدا کی زبانی بہ بیٹارت آمیز کلمات سننے کے بعدا پی جان، جان آفرین کے سپر دکر دی، خداوندعالم کی ہزاروں رحمتیں ہوں ایسے پاکیز وانسانوں پر۔

ادھران کا بھائی''علی بن قرظ'' بھی عمر سعد کے تشکر میں امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے آیا ہوا تھا،
جب اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی کوشہید کر دیا گیا ہے تو اس نے سپاہ پر بدسے نکل کرامام علیہ السلام کی طرف منہ کرکے
کہا:''دسین ! تم نے میرے بھائی کو ورغلایا ہے اور پھراسے تل کرا دیا ہے' امام علیہ السلام نے فرمایا:''میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا بلکہ خدانے اسے ہدایت کی ہے اور تو گر ای میں مبتلا ہو چکا ہے''

اس ملعون نے کہا: ''خدامجھے غارت کرے اگر میں تہہیں قتل نہ کروں یا خودتہ ہارے ہاتھوں سے تل نہ ہو جاؤں!!'' یہ کہااورامام علیہ السلام کی طرف حملہ آور ہوا۔

امائم کے جاں نثار صحابی ، نافع بن ہلال اس منظر کود مکھ رہے تھے ، انہوں نے اس کے سرپر نیزے سے حملہ کر دیا جس سے وہ زمین پر گر پڑا ، بیدد مکھ کراس کے ساتھی اسے میدان سے اٹھا کر معرکہ کارزار سے باہر نکال کرلے گئے ، ابصار العین ص۹۲ کے مطابق اس کے زخموں کا علاج کیا گیا۔

# • السعد بن حارث اله الوالحوف بن حارث:

کتاب وسیلیۃ الدارین ص۱۲۹ میں ہے کہ سعد بن حارث بن سلمہ انصاری اوران کے بھائی ابوالحتوف کا تعلق فرقہ''محکِّمہ''لینی خوارج سے تھے،عمر بن سعد کے ساتھ کوفہ سے کر بلاا مام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کیلیے

عاشورا کے دن ظہر کے بعد جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام انصار شہیر ہو چکے تقصرف عمر وحضر می كے دوفر زندسويداوربشرامام كے ساتھ باقى رہ گئے تھے،اورامام عليدالسلام نے صدائے" الامن ناصر ينصر نا" كوئى ہے جو ہماری امداد کرے؟ امام کی بیصدائے استفاشہ ن کراہلِ حرم میں کہرام بریا ہو گیا اور مخدرات عصمت اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو بیمنظران دونوں بھائیوں سے دیکھانہ گیااور کہنے لگے: ' لا مُحکّمَ إلّا لِلّٰهِ وَ لا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَاهُ " حَقِ حاكميت صرف الله كوحاصل إاور خداك نافر مان كى اطاعت جائز نهيس، جب بهم ايك طرف تو حسین کے نانا کی شفاعت کے امیدوار ہیں اور دوسری طرف ان کے نواسے سے جنگ کررہے ہوں؟آیا مناسب ہے؟ یہ کہااورلشکرِ ابن زیاد سے جدا ہوکر سپاہِ بزید پرتلواروں سے حملہ کر دیااوراس قدرلڑتے رہے کہ خود جام شہادت نوش فر ما کر را ہی خلد برین ہوئے۔ (وسیلۃ الدارین ص ۱۲۹مقتل الحسین مقرم ص ۱۲۴۰ورابصارالعین ص ۹۲)

# ١٢\_نافع بن ہلال:

حضرت امیرعلیہالسلام کے صحالی، بزرگوارشخصیت کے مالک، بیشہ شجاعت کے شیر، قاری قر آن اور کا تپ حدیث تھے، حضرت على عليه السلام كي معيت ميں جنگ جمل صفين اور نهروان ميں داد شجاعت دى، جب حضرت امام حسين عليه السلام عراق کی جانب عاز، م سفر تھے تو نافع اپنے تین دیگر دیگر دوستوں کے ساتھ اثنائے راہ میں آپ سے آ ملے۔ جیبا کہ بتایا جاچکا ہے کہ جب عمر و بن قرظہ شہید ہو گئے اور ان کے بھائی علی بن قرظہ نے امام علیہ السلام کے آگے ہرزہ سرائی شروع کی اورا ہے بھائی کا بدلہ لینے کیلئے آ گے بڑھا تو نافع بن ہلال نے اس پرحملہ کردیا جس سے وہ مجروح ہو گیا اوراس کے دوستوں نے اسے نافع سے نجات دلائی اوراٹھا کراپنے ساتھ لے جانے لگے تو نافع نے بیرجز پڑھتے ہوئے ان پرحملہ

> إِنْ تَنْكُرُونِي وَ أَنَا ابْنُ الْجَمَلِي دِیْنِی عَلیٰ دِیْنِ حُسَیْنِ بُنِ عَلِی

اگرتم مجھے نہیں پہچانے تولوسنو کہ میں قبیلہ ملی سے تعلق رکھتا ہوں اور میرادین وہی ہے جو حسین بن علی علیہ السلام کا دین ہے۔

اس کے جواب میں مزاحم بن حرث نامی ایک شخص نے اس رجز کے جواب میں کہا: ''میں فلاں شخص کے دین پر ہوں'' نافع نے کہا:'' تو شیطان کے دین پر ہے!'' یہ کہااوراس پر جملہ کر دیا، مزاحم نے جان بچانے کی کوشش کی مگروہ اس میں کا میاب نہ ہوسکا، اور وہیں پر مارا گیا۔

یہ صورت حال دیکھ کرعمر و بن حجاج نے اپنے فوجیوں کونعر ہ مار کر کہا: ''آیا تم جانے ہو کہ کیسے لوگوں کے ساتھ جنگ کررہے ہو؟ یا در کھوکوئی بھی شخص میدانِ جنگ میں اصحابِ حسین کے مقابلہ کیلئے ایک ایک کرکے نہ جائے!!'

ابو مخف کے بقول ، نافع نے اپنانا م تیروں پر لکھا ہوا تھا ، اوروہ انہیں زہر آلود کر کے دشمن کی طرف بھینک رہے سے مسیاہ پر نید میں سے بارہ لوگوں کو جہنم رسید کیا اور بہت می تعداد کو زخمی ہی کیا ، جب تمام ترکش تیروں سے خالی ہوگیا تو تلوار کو نیا م سے فالی لیوا اور یہ ہے ہوئے دشمن پر جھیٹ پڑے

أَنَا الْهِزَبُرُ الْجَمَلِي أَنَا عَلَىٰ دِيْنِ عَلِي \*

میں قبیلہ ملی کا بہا درشیر ہوں اور میں علی کے دین کا پیروکار ہوں۔

فوج اشقیاء کے پاس صرف ایک چارہ کاررہ گیا تھا اوروہ یہ کہ اس اسلیے مظلوم پرسب نشکرنے یکبارگی حملہ کردیا اور انہیں چاروں طرف سے تیروں اور پھروں کی بارش کردی جس سے ان کے بازوٹوٹ گئے اوروہ اپنادفاع کرنے کے قابل ندر ہے بشمر نے اپنے سیا ہیوں سے ل کر انہیں گرفتار کر لیا اور عمر بن سعد کے پاس آئے۔

عمر بن سعد نے نافع سے کہا: ''نافع! تم پرافسوں ہے، آخرتم اپنے ساتھ بظلم کیوں کرر ہے ہو؟''
نافع نے جواب دیا: ''میر اپرور دِگار میر ہے ارادوں سے اچھی طرح واقف ہے!!' نافع کے سروصورت سے خون جاری تھا،
سپاہِ یزید نے کہا: ''د کیو لیا اپنا انجام کہ اپنے ساتھ کیا کیا؟'' نافع نے کہا: ''میں نے تمہار ہے بارہ آدمیوں کو آل کیا ہے، کین
پٹیمان نہیں ہوں کہ خودکو ملامت کروں، اگر میر ہے بازوسالم ہوتے ہتم مجھے ہرگز گرفتار نہ کر سکتے ''شمر نے عمر سے کہا: ''فیمان نہیں ہوں کہ خودکو ملامت کروں، اگر میر ہی اسے آل کرو' بین کرشم نے تلوار کو نیام سے نکالا اور انہیں قبل کرنے '
کی قصد سے آگے بڑھا تو نافع نے اس سے کہا: ''خدا کی شم! اگر تم مسلمان ہوتے تو تہ ہیں پید چلتا کہ خدا کے حضور تمہار کی فیصد سے آگے بڑھا تو نافع نے اس سے کہا: ''خدا کی شم! اگر تم مسلمان ہوتے تو تہ ہیں خدا کا زشکرا داکر تا ہوں کہ میر آقل اللہ پیشی کس قدر تگین ہوگی، اور ہا را خون تمہارے لئے کس قدر بھاری ثابت ہوگا؟ میں خدا کا زشکرا داکر تا ہوں کہ میر آقل اللہ

کی ایک بدترین مخلوق کے ہاتھوں عمل میں آر ہاہے' بین کرشمرنے ان پرتلوار کا وار کر کے شہید کر دیا ، خدا کی رحمت اور رضوان ہواللہ کی اس یا کمخلوق پر۔

## ١١٠ - ابوالشعثاء كندى:

كتاب وسيلة الدارين ص٣٠ اميں ہے كەزيارت ناحيه ميں آپكوان الفاظ ميں خراج تحسين پيش كيا گياہے: "اكسَّلامُ عَلَىٰ يَزِيْد بن مهاجو" سلام مويزيد بن مهاجركندى پر، جَبَدَ بعض كتابوں ميں آپ كانام يزيد بن زياد ہے، بہادراورشریف انسان تھے،کوفہ سے عمر بن سعد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لئے کر بلاآ گئے اور سلح کی تمام کوششیں بےسوداور جنگ کےسواکوئی جارہ نہ دیکھااور عمرِ سعد کو جنگ کے لئے مکمل طور پرآ مادہ پایا تو اُسے چھوڑ کر ا ما م مظلومٌ کی خدمت میں پہنچ گئے ، ماہر تیرانداز تھے ،حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کروشمن کی طرف تیراندازی کرنے لگے،امام علیہالسلام نے دعادی اور فرمایا: ''خداوندا!اس کے تیروں کونشانے پرلگااورا پی بہشت اس کی جزاقر اردے!! ''جبسب تیرختم ہو گئے تو کھڑا ہوتے ہوئے کہنے لگے:'' پانچ یزیدیوں کوفی النار کرچکا ہوں''اس کے بعد دشمن برحملہ آور ہو گئے ،سپاہ پر نید کے انیس سپاہیوں کو واصلِ جہنم کیا اور بعد میں خود بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔

المسلم بن عوسجه:

كتاب ابصار العين ص الا محمط ابق:

آ پشریف، عابداورزامدانسان تھے،اصحابِ رسول میں آپ کا شار ہوتا ہے،اسلامی فنو حات اور جنگوں میں ا سپ کی شجاعت زبان ز دخاص وعام تھی ،کوفہ میں حضرت مسلم بن عقبل کے وکیل اور مالیات کی وصولی ،اسلحہ کی خربداری اور حضرت مسلم کیلئے لوگوں سے حصولِ بیعت آپ کی ذمہ داری تھی ، حالات خراب ہوجانے کے بعد کوفہ سے کر بلا آ گئے اور حضرت سيدالشهد اءعليه السلام كشكر مين شامل مو كئے۔

بروزِ عاشورا جب امام عالی مقام علیه السلام نے اپنے لشکر کور تنیب دیا تو میمنه شکر کی ذمه داری ز هیر بن قین کے سپر دکی ،عمر سعد کے نشکر کے میسر ہ کی ذ مہدار می عمر و بن حجاج زبیدی کی تھی ، دریائے فرات کے نز دیکے عمر و بن حجاج نے ا ما معلیہ السلام کے میمند نشکر برحملہ کر دیا ، کافی دہر تک جنگ جاری رہی ،میدانِ جنگ میں موجو دلوگوں کا کہنا ہے کہ جب جنگ کاغبار بینه گیا تو دیکھا کہ حضرت مسلم بن عوسجہ اسدی کا جسد مبارک خاک کر بلا پر پڑا ہوا ہے، ابھی رمقِ سانس باقی تھی كه حضرت سيدالشهد اءعليه السلام آب كي بالبين سر بهنجي ، ان كحق مين دعائے خبر ديتے ہوئے فرمايا:

''اے سلم بن تو جد! خداتم پر رحمت نازل فرمائے''اس کے بعد سورہ احزاب کی تیسویں آیت تلاوت فرمائی: ''فَمِنَهُمُ مَّنُ قَضٰی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمُ مَّنُ یَّنْتَظِرُ. وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِینًلا''

ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اوران میں سے بعض انتظار کررہے ہیں اوروہ ذرہ بھی نہیں ارکے۔

اتنے میں حبیب بن مظاہران کے پاس آ گئے اور فر مایا:'' مسلم! تنہاری جدائی میرے لئے سخت گرال ہے، میں تنہیں بہشت کی خوشخبری دیتاہوں''

مسلم بن عوسجہ نے نجیف آواز میں کہا:''خداتہ ہیں بھی خیر کی خبر سنائے!'' حبیب نے کہا:''اب آپ کے آخری لمحات ہیں مجھے کوئی وصیت فر مایئے کہ میں اس کی تغیل کروں''

مسلم نے امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ' عَلَیْکَ بِھاذَا الرَّ جُلِ'' عَین تہہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس (مظلوم) کا خاص خیال رکھنا، اپنی جان ان پر قربان کر دینا، اس کے بعد آپ نے اپنی جان، جان آفرین کے سپر دکر دی اور سیدھے بہشت پرین کوسدھارے۔

اتنے میں مسلم بن عوسجہ کی کنیز نے 'یکاسیّداہ، یا ابن عو سجاہ' کے ساتھ بین کرنا شروع کردیئے ،عمرو بن حجاج کے ساتھ بین کرنا شروع کردیئے ،عمرو بن حجاج کے سپاہیوں سے حجاج کے سپاہیوں سے کہنے لگا:

''تمہاری ما کیں تمہاراسوگ منا کیں ہم نے خود ہی اپنے آپ کوئل کرڈ الا ہے اور اپنی ندامت وخجالت کا سبب ہے ہو،اس بات پرخوش ہورہے ہو کہتم نے مسلم بن عوسجہ کوئل کر دیا ہے؟''

خدا کی سم میں نے مسلم بن عوسجہ کومسلمانوں کے درمیان ایک معزز اور محتر مقام میں دیکھا ہے مین نے اسے دشتِ آذر بائیجان میں دیکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کالشکر آنے سے پہلے سے چھے کفار کوئل کر چکا تھا اور تم ہو کہ اس کوئل کر کے خوشیال منار ہے ہُو!!

نفس المہمو م ص ۲۶۲ میں ہے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سلم بن عوسجہ کو دوملعونوں نے مل کرشہ پد کیا ایک کا نام سلم بن عبداللہ ضبا بی ہے اور دوسر ہے کا نام عبدالرحمان بن الی خشکارہ تجلی ہے۔

#### ۱۵\_ح بن يزيدريا حي:

وسیلۃ الدارین ص ۱۲ میں ہے آپ کا نام حربن پزیدبن ناجیہ بن عمّاب ہے، آپ اپنی قوم میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے خواہ زیانہ جاہلیت ہویاز مانداسلام، آپ کے دادا'' عمّاب' جرہ کے بادشاہ' 'نعمان بن منذر' کے ردیف وندیم سے تھے، ان کے چچا'' احوص' جوشاعر بھی تھے حفر ت رسالت مّاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے عمر سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ رو کئے کیلئے انہیں ایک ہزار کالشکر دے کراما م کی طرف روانہ کیا ادھراما معلیہ السلام مکہ سے چل کر کا ذیجہ والہ سے محاصرہ میں لے لیا اور دومحرم کو کر بلا چل کر کا ذیجہ والہ سے موروز اتو ارمنز ل'' ذوحسم' پر پہنچ چے تھے، وہیں سے امام کو اپنے محاصرہ میں لے لیا اور دومحرم کو کر بلا میں بھی گئے گئے ، دس محرم تک فوج پزید میں رہے، جب امام گی آ وازِ استفاش' اَمَامِن مُغِیْثِ یُغِینُشُنا لِوَ جُعِهِ اللّٰهِ تَعَالَیٰ، اَمَامِن مُغِیْثِ یُغِینُشُنا کِو جُعِهِ اللّٰهِ تَعَالَیٰ، اَمَامِ مَنْ ذَابٌ یَدُنْ حَرَمِ دَسُولِ اللّٰه' 'بلندہوئی تو حرکا دل شخت مضطرب ہوگیا آئکھوں سے آ نسوجاری ہوگئے ابن سعد کے پاس پہنچے اور پوچھا:

'' آیاواقعأ حسین (ع) کے ساتھ جنگ کرو گے؟''اس نے کہاہاں! بخدا!اس قدر جنگ کریں گے کہ سرتن سے اور ہاتھ بازؤں سے کٹ کرگر جائیں گے!!،حرنے کہا:'' جو پچھ سین نے تہہیں کہا ہے اور بیان کیا ہے وہ تمہارے لئے کافی نہیں ہے؟''

عمر سعد نے کہا: ''اگر معاملہ میر ہے اختیار میں ہوتا تو مان لیتا، مگر کیا کیا جائے تمہاراا میر ابن زیا دہیں مانتا' سین کرحروا پس آ گئے اور اپنے قبیلہ کے ایک شخص کے پاس آئے جس کا نام قرہ بن قیس تھا، اس سے کہا: قرہ! آیا تم نے اپنے گھوڑ ہے کو پانی بلایا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! کہا: ''تمہار ہے گھوڑ ہے بھی پانی پئیں اور اولا ورسول پیاس سے ترئی بڑی کرجان دے دے؟'' یہ کہا اور گھوڑ ہے کو ایڑ دی اور امام علیہ السلام کے خیام کے زد میک بھنے گئے، اس اثناء میں مہاجر بن اوس نے ان سے پوچھا: ''حرمیں تمہاری کیفیت عجیب محسوس کر رہا ہوں کیا وجہ ہے؟'' کہا: ''خدا کی قتم میں اپ آپ کو جنت اور دوز نے کے درمیان دیکھر ہا ہوں ، اور خدا گواہ ہے کہ میں بہشت کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں کروں گا، خوامیر ہے جسم کے کماڑ ہے کماڑ سے کماڑ سے کردیتے جا کمیں یا آگ میں جلادیا جائے''

مقال الحسین خوارز می جلد ۲ میں ہے کہ حرکے ساتھ ان کا غلام ' ' رک' ' بھی تھا، جبکہ بعض دیگر روایات میں ان کے ساتھ ان کا بیٹا علی بھی تھا، جبکہ بعض دیگر روایات میں ان کے ساتھ ان کا بیٹا علی بھی تھا، غرض امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے ، اور بڑے عاجز انداز میں عرض کیا: '' فرزندِ رسول ' امیری جان آپ پر قربان جائے میں ہی پہلا شخص تھا جس نے آپ کومحاصرے میں لے کر آپ پر تختی کر کے ''

آپ کو یہاں تک لے آیا، لیکن میں نہیں سجھتا تھا کہ یہ ظالم لوگ آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے اور آپ کی باتوں پر کان
نہیں دھریں گے، خدا گواہ ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اشقیاء ایسا کریں گے تو ہر گز میں یہ قدم ندا ٹھا تا، اب میں اپنے کے
پرنادم ہوں خدا دندِ عظیم کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں، آیا میری تو بہ قبول ہے؟''اما م نے فرمایا:''ہاں! ہمہاری تو بہ قبول ہے،
گھوڑے سے پنچا تر!'' حرنے عرض کیا:''بہتر بہی ہے کہ میں اس پرسوار ہی رہوں اور سوار ہوکر آپ کے دشمنوں کے
ساتھ جنگ کروں اور آخری وقت میں اس سے پنچآ وک''
امام نے فرمایا:''جوارادہ کر چکے ہواس پڑل کر وخدا تمہارا بھلا کرے!''

حر، اذنِ امام پاکرفوجِ اشقیاء کے سامنے آگئے اور فرمایا: "اے اہلِ کوف اتمہاری مائیں تمہار اسوگ منائیں تم نے خداکے اس نیک بندے (لیمنی حسین بن علی علیہ السلام) کوخط لکھ کر بلایا ہے اور اس سے کہا ہے کہ ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کردیں گے،لیکن جانیں قربان کرنے کی بجائے الٹاان کے لئے اپنی تکواریں نکال کیں اور انہیں ہرطرف سے گھیرلیا ہے اور اللہ کی وسیج وعریض زمین میں انہیں کسی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتے ہو، اس وقت وہ ایک قیدی کی طرح تمہارے محاصرے میں ہیں، جبکہان کی عور تیں اور بیے بھی ان کے ہمراہ ہیں،اورتم نے ان سب پریانی بھی بند کر دیا ہے، جبکہ ای فرات کے پانی کو یہوداور نصاریٰ تک پی رہے ہیں اور جو پائے اس میں نہارہے ہیں اور ریہ ہے گناہ پیاس کی شدت سے جاں بلب ہیں اور العطش العطش کی صدائیں بلند کرر ہے ہیں تہہیں حرمتِ رسول کا کوئی احساس نہیں ہے کہ آخریہ بھی تورسول گرامی کی عترت ہیں ،خداتمہیں قیامت کی بیاس میں بھی سیراب نہ کرے!'' یہ سنتے ہی عمرو بن حجاج زبیدی نے اپنے لشکریوں کو پکار کرکہا: ''اے نادانو! جانے ہو کہ کن کے ساتھ اڑر ہے ہو؟ بیکوفہ کے شجاع اور دلا ورلوگ ہیں،اورتم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کررہے ہوجنہوں نے خودکوموت کے لئے پوری طرح آمادہ کرلیاہے،ان کے ساتھ ا کیلےلڑنے کی بجائے میکبارگی حملہ کر دوبیہ تعداد میں بہت کم ہیں،اگرانہیں پھروں کا نشانہ بھی بناؤ گےتو مارے جائیں گے'' حرمر دانہ دار جنگ کرتے رہے اور رجز بھی پڑھتے رہے، کافی دیرتک جنگ کرتے رہے، اگر چہر کے گھوڑے کو کاری زخم لگ چکے تھے، مگراس نے اپنے آقا کے ساتھ بوری وفا داری کا ثبوت دیا ،ایک مرتبہ یزید بن سفیان نامی شخص نے ان پراجا نک حملہ کردیا، یز بدکور کے ساتھ پرانی وشمنی تھی، حبین بن نمیر کے اکسانے کی وجہ سے اس نے آپ پرحملہ کردیا، مگر حرنے اسے منبطنے کا موقع نہ دیا اور اپنی تلوار کے ذریعے اسے قبل کر دیا ،استے میں ایوب بن شرح نا می تخص نے حرکے گھوڑے کو تیر مار دیا، جس ہے گھوڑاز مین ترآ گرا،اب حرکو پیدل جنگ کرنا پڑی اورانہوں نے چالیس سے زیادہ لوگوں کو

تہدی کردیا، آخر کارعمروبن حجاج کے کہنے پرلشکر یزیدنے آپ پر یکبارگی حملہ کر کے ساحلِ شہادت سے ہمکنار کردیا، اصحابِ امام علیہ السلام جلدی سے آگے بڑھے اور انہیں اس خیمہ میں پہنچادیا جس کے سامنے وہ جنگ کررہے تھے، امام علیہ السلام ان کے بالین سر پہنچ گئے، ان کے چہرے سے خون صاف کیا اور بیالفاظ ادا فرمائے:

"توحرہ اور آزادانسان، جیسا کہتمہاری مال نے تمہارانام حرر کھاہے، تو دنیا میں بھی آزاداور حرہ اور آخرت میں بھی آزادہے''

١٦\_حبيب بن مظاهراسدى:

كتاب نفس المهموم ص٢٠٠١ ميس ہے كه:

آپ حضرت رسالت مآب سلی الله علیه وآله وسلم کے اصحابِ باوفا میں سے تھے، کوفہ کے باشند ہے اور امیر المونین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دوست اور آپ کے خواص اصحاب میں سے تھے، آپ کے ہمر کاب ہوکر تمام جنگوں میں بٹر یک رہے، حضرت امیر علیہ السلام نے آپ کو بہت سے علوم تعلیم فر مائے تھے، جنگ کر بلا میں آپ نے حضرت سیدالشہد اعلیہ السلام کی خلوصِ قلب اور تہدول سے نصرت کاحق اداکر دیا اور اس راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دائی ملک بقا ہوئے۔

جب حفرت مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لے آئے تو آپ اور حضرت مسلم بن عوسجہ جناب مسلم بن عقیل کیلئے بیعت لینے پر مامور ہوئے اور جب ابن زیاد نے کوفہ آکر شیعیا نِ علی پر تختیاں شروع کردیں اوران پر مظالم کے پہاڑ توڑنا شروع کردیئے تو حبیب بن مظاہر اور مسلم بن عوسجہ کے قبیلہ والوں نے انہیں مخفی کر دیا تا کہ وہ ابنِ زیاد کی گرفت سے محفوظ رہیں اور جب انہوں نے سنا کہ حضرت امام عالی مقام میں بانہوں نے سنا کہ حضرت امام عالی مقام کی امداداور نصرت کیلئے آپ کی طرف روانہ ہوئے ، دن کو چھپ کررات کوسفر کرتے تھے اسی طرح سے وہ خدمتِ امام میں بہنچ امداداور نصرت کیلئے آپ کی طرف روانہ ہوئے ، دن کو چھپ کررات کوسفر کرتے تھے اسی طرح سے وہ خدمتِ امام میں بہنچ کے۔

بروزِ عاشورا جب حضرت اباعبدالله التحسين عليه السلام نے نماز ظهر کی بجا آوری کيلئے سپاہِ برزيد سے مہلت طلب کی تو گتاخ حصین بن نمیر یا حصین بن تمیم نے بکواس کی که '' تمہاری نماز قبول نہیں ہے!'' بیس کر حبیب نے اسے کہا: اے احمق جابل! تو یہ بجھتا ہے کہ آلی رسول کی نماز قبول نہیں ، اور تجھاحمق کی نماز قبول ہے؟ بیس کر حسین نے ان پر حملہ کر دیا ، حبیب بھی اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کے گھوڑے پر تلوار کا وار کیا جس سے وہ

گوڑے کی زین سے زمین پر جاگرا، یہ و کھے کرھیمن کے ساتھی اس کی نجات کیلئے آگے بڑھے اوراسے اٹھا کرلے گئے،
جبیب نے رجز پڑھتے ہوئے ان پر جملہ کر کے بہت سے لوگوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا، اس اثنامیں 'نبر یل بن صریم''
نے تلوار کے ساتھ حبیب پر جملہ کر دیا، جس سے وہ زمین پر گرگئے، اٹھنا چاہتے تھے کہ تھیمین نے ان کے سرسر پر تلوار سے
ایک اور جملہ کر دیا، اسے میں بدیل تمیمی نے ان کا سرتن سے جدا کر دیا، اور وہ باغی بہشت کو جا پہنچ۔
حسین نے تمیمی سے کہا: حبیب کو تل کرنے میں، میں بھی تمہار سے ساتھ شریک تھا، اس نے کہا: میں نے اسکیلے
اسے تل کیا ہے۔

حصین نے کہا: ایسا کروکہ حبیب کا سر مجھے دے دوتا کہ میں اسے گھوڑ ہے گی گردن میں لئکا کرلوگوں کود کھاؤں کہ میں نے بھی حبیب کوتل کیا ہے اور اس کے تل میں تیرے ساتھ شریک ہوں پھرتم کو واپس کر دوں گا، بعد میں اسے لے کرتم ہی امیر ابن زیا دسے انعام وصول کرنا ،گراس نے اس کی بات مانے سے انکار کر دیا۔

ان میں سے پچھلوگوں نے درمیان میں آ کران میں طلح کرادی اور حمین کوحبیب کا سر دلا دیااوراس نے وہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایااورلشکریز بدیے درمیان ایک چکرلگا کراسے واپس کر دیا۔

نفس المہموم ص۲۷۲ میں ہے کہ حبیب بن مظاہر کی شہادت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر نہایت گرال گزری اور اس سے آپ کوز بر دست صدمہ پہنچا، جس ہے آپ کا دل ٹوٹ گیا، آپ نے فرمایا: '' جھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ما می اور مددگاروں کو اجرعطافر مائے گا''

جبکہ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ امام عالیمقا معلیہ السلام نے حبیب سے ناطب ہو کرفر مایا: "حبیب تم کس قدر خدا کے برگزیدہ بندے تھے کہ اللہ تعالی نے تہ ہیں بہتو فیق عطافر مائی تھی کہ ہر رات قر آن مجید کا ایک ختم کیا کرتے تھے ''
کا۔ سعید بن عبد اللہ حنفی:

کوفہ کے معروف شیعوں میں آپ کا شار ہوتا تھا، جہاں فنِ سپاہ گری کے ماہر سے وہاں عابد شب زندہ دار بھی سے، تیسری مرتبہ امام علیہ السلام کے نام اہلِ کوفہ کا خط لے کر مکہ مکر مہ میں خدمت امام میں حاضر ہوئے تھے، جب حضرت مسلم کوفہ تشریف لائے تھے تو عابس بن ابی شبیب اور حبیب بن مظاہر کے بعد آپ ہی نے کھڑے ہوکر مسلم کی بیعت اور نفرت کا اعلان کیا تھا۔

حضرت مسلم نے ایک مرتبہ پھرانہی کے ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے نام خطروانہ کیا تھا، چنانچہ آپ خدمتِ امام میں پہنچ

كرامام بى كے ہم ركاب ہو لئے اور كر بلا پہنچ كر برو زِ عاشورا جام شہاوت نوش فر مايا۔

یاس موقع کی بات ہے جب ظہر کا وقت ہو گیاتھا،امام علیہ السلام کے ایک صحافی'' ابوتمامہ صیداوی یا ابوتمامہ صائدی'' نے آٹ کی خدمت میں عرض کیا:''یا اباعبداللہ! میری جان آٹ پر قربان! فوجِ اشقیاء کھہ بہلحہ ہمار بے نزدیک ہوتی آرہی ہے اور میں آپ پر اپنی جان قربان کرنا جا ہتا ہوں، اسلئے میری خواہش ہے کہ آخری نماز آپ کی اقتدامیں پڑھ کرایۓ اللہ کے حضور جا پیش ہوں!''

آپ کا نام عمر و بن عبداللہ بن کعب تھا، تا بعین میں شار ہوتے تھے، شیعیا نِ علی میں سے برجستہ دلا ور شخصیت کے مالک تھے، آپ کے اصحاب میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا، تمام جنگوں میں آپ ہم رکاب رہے، امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ میں سکونت پذیر ہوگئے کے بعد امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ میں سکونت پذیر ہوگئے سے ۔ارشاد شخ مفید جلد ۲ میں ہے: جب حضرت مسلم بن عقبل کوفہ تشریف لائے تھے ابوٹما مہ صائدی ان کے معاونین میں شامل تھے، آپ کے مالی امور کے نگر اس تھے اور اسلحہ کی خرید نے کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے پاس تھی اور

حفرت مسلم بن عقبل کے کمانڈروں میں سے تھے جب کوفہ کے حالات نے بلٹا کھایا تو آپ مخفی ہو گئے، ابن زیاد شب وروز آپ کی تلاش میں تھا مگراسے آپ تک رسائی نہ ہو تکی ، جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جانب عراق عاز م سفر ہیں تو آپ جناب نافع بن ہلال کے ساتھ اثنائے راہ میں امام سے آن ملے تھے۔

بروزِ عاشوراا ما معلیہ السلام کی اقتدا میں نماز اداکرنے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا: ''یا ابا عبداللہ! اب آپ مجھے جہاد کی اجازت دیں کیونکہ میں آپ کوشہید ہوتا نہیں دیکھ سکتا ، الہٰذا میں آپ کے حکم سے شرف شہادت حاصل کر کے اپنے دوستوں سے جاملنا چا ہتا ہوں''

امائم نے آپ کواذ نِ جہاد دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ: '' ہم بھی تھوڑی دیر میں تمہار ہے ساتھ آملیں گے' چنانچہ ابو ثمامہ امائم کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میدان جنگ میں آئے ، سپاہ کفر کے ساتھ خوب جنگ کی ، تیروں اور تلواروں کے کافی زخم کھائے ، جنگ زوروں پڑھی کہ اتنے میں لشکرِ پر بید میں موجودان کے چچا کے بیٹے'' قیس بن عبداللہ صائدی'' نے اپنی سابقہ دشمنی کا بدلہ لینے کیلئے ان پروار کیا جس سے وہ زمین پرگر گئے اور شہادت کا درجہ حاصل کرلیا۔

## 19\_سلمان بن مضارب:

زہیر بن قین کے بچازاد بھائی تھے جج کے لئے ان کے ساتھ تشریف لے گئے تھے جب حضرت زہیر بن قین امام علیہ السلام کی دعوت پران کے ساتھ جاملے تھے توسلمان بھی اپنے بچپازاد بھائی کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ہی کے ہوکررہ گئے تھے، ہروزِ عاشورا، امام کی اقتدامیں نمازِ ظہر پڑھ کرمیدان میں گئے اور شرف شہادت حاصل کیا۔

# ۲۰\_زېيرېن قين ځکې :

کوفہ کے رہنے والے اور اپنے قبیلہ کے شجاع اور شریف لوگوں میں شار ہوتے تھے، جنگوں میں ان کی شجاعت کے چربے تھے، اوائل میں عثمانی شیعوں میں شار ہوتے تھے کیکن جب امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو، خداوندِ عالم نے ان کی رہنمائی فر مائی اور خدمتِ امام میں حاضر ہوکر آپ کی معیت اختیار کرلی اور کر بلا آگئے۔

بروزِ عاشوراجب امام عالیمقام علیه الصلواة والسلام کے ساتھ ظہر کی نماز اداکر چکے تو آپ کے شانہ اقد س پر ہاتھ رکھ کررجز پڑھا جس کا مطلب ہے کہ: ''اے میرے ہادی ومہدی پیشوا! قدم بڑھا یئے کہ آج اپنے نانارسول بھائی حسن مجتبی ، باباعلی مرتضی جعفر طیار اور اسد اللہ حمز ہشہید، راہ خداسے ملاقات کرنے والے ہیں''

نفس المهموم ص ٢٧٢، ص ١٢٨ اور تذكرة الخواص ١٣٥ كے مطابق:

اس کے بعداذنِ امام سے معرکہ کارزار میں آئے سپاہِ گفر کے ساتھ خوب جنگ کی اور ایک سوہیں ملعونوں کو ہنگ کی اور ایک سوہیں ملعونوں کو ہنگا ہے۔

بشر بن عبدالله شعبی اورمها جربن اوس تنمی نے آپ پرمل کرحملہ کیا جس سے آپ جام شہا دت نوش کر کے خدمتِ رسولِ خدامیں بہشتِ برین جا پہنچے،امام عالی مقاتم نے ان کے لاشے پر پہنچ کرفر مایا:

'' زہیر! خداوندِ عالم بہیں ہمیشہ اپنے لطف وکرم کے سابی میں رکھے اور تمہارے قاتلوں کوسٹے شدہ ملعونوں کی ماننداینی ابدی لعنت میں گرفتار کئے رکھے''

## الا يجاج بن مسروق:

کوفہ کے رہنے والے تھے، حضرت امیر المونین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب اور شیعول میں شامل تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت اباعبد اللہ الحسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی جانب عازم سفر ہیں تو آپ بھی کوفہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے، امام علیہ السلام سے ملا قات کرنے کے بعد ہمیشہ آپ ہی کی خدمت میں رہنے گئے، نماز کے اوقات میں اذان ان کے ذمی ہی ، ای طرح امام کی خدمت میں رہے تا آئکہ امام کر بلاتشریف لے آئے۔

کا وقات میں اذان ان کے ذمی میں ۲۵ میں ہے کہ جب برونے عاشور اجنگ کے شعلے بھڑ کئے گئے تو امام کی خدمت میں حاضر ہوکر جنگ کی اجازت مائکی، میدان میں تشریف لے گئے، کافی دیر تک لڑنے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ کا سیار اجسم زخموں سے چور اورخون میں ترتھا اور بیر جزیر حضے گئے:

الْيَوُمَ الْقَا جَدكَ النَّبِيّا ثُمَّ اَبَاكَ ذَا النَّدىٰ عَلِيا ذاك الذي نعرفه الوصيا

آج میں جا کرآپ کے جدنبی اکرم کی زیارت کروں گا پھرآپ کے والدِ گرامی علی مرتضای کی جنہیں ہم پیغمبر کا کا وصی سمجھتے ہیں۔

یان کرامام علیہ السلام نے فرمایا: میں نے بھی تمہار ہے ساتھ مل کران کی ملاقات کروں گا، پھر حجاج میدان کی طرف کو طرف لوٹ گئے اور اس قدر جنگ کی کہ عروس شہادت سے ہم کنار ہوکر رائی خلد برین ہوئے۔

# ٢٢ ـ يزيد بن معقل يا مغفل:

آپ کا شارد لیرشیعوں اور بہترین شاعروں میں ہوتا ہے، جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے ہم رکاب ہوکراڑتے رہے، جاج بن مسروق کے ہمراہ مکہ مکر مدمیں حضرت سیدالشہد اءامام حسین علیہ السلام سے آکر مل گئے تھے اور کر بلاآ گئے تھے، بروز عاشوراامام عالی مقام "سے اجازت لے کر میدانِ جنگ میں آئے ، رجز پڑھا جس کا مطلب ہے: ''میرانام پر یداور میں مخفل کا بیٹا ہوں ، میر سے سیدھے ہاتھ میں صفال شدہ تلوار ہے جو دشمنوں کے سروں میں " . اتاروں گا ، میں فضیلتوں کے سرداراور بزرگوار حسین علیہ السلام کا دفاع کروں گا تمام مرسلین سے بہتر رسولِ اعظم "کے فرزند ار جند ہیں''

یہ کہااور دشمن پر حملہ آور ہو گئے ،میدانِ جنگ میں وہ دادِشجاعت دی کہ دشمن عش عش کراٹھا، کافی تعداد میں کشکرِ کفر سے واصلِ جہنم کرنے کے بعد خود بھی شہادت کافیض حاصل کیااور ہمیشہ کی سعادت خرید لی۔

#### ٢٣ حظله بن اسعد شبامي:

کاشاراہلِ بیت علیہم السلام کے بزرگ شیعوں میں ہوتا ہے، فصاحت وبلاغت اور شجاعت میں بےنظیر ہونے کے باوجود قاری قرآن بھی تھے۔

جب حفرت اباعبدالله التحسين عليه السلام واردِ كربلا ہوئے تو آب بھی امام عالی مقام عليه السلام سے آملے تھے، اور آپ کو بیشرف بھی حاصل ہے کہ امام الشہد ائے نے آپ کواپنا قاصد بنا کرعمر بن سعد کی طرف بھیجا تھا۔

برونے عاشوراامام علیہ السلام سے اذبِ جہاد لے کرفوجِ اشقیاء کے سامنے آئے اور انہیں مشفقا نہ سے توں سے نواز نے اور فرزندِ رسول میں گئیں ہے باز آجانے کی تاکید کی مگران ظالموں پر آپ کی نفیحت کا پھی میں اثر نہیں ہوا، حضرت امام عالی مقام نے انہیں فر مایا: آپ نے چونکہ انہیں نفیحتوں سے نواز اہے اور انہیں راوح تی وعوت دی ہے لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا ہے بلکہ تبہارے اور تبہارے دوستوں کے تل کے در پے ہیں اور تبہارے دوستوں کے خون سے اپنی واجب ہوگیا ہے۔ خون سے اپنی کر چے ہیں ، ان پر عذا ہے اللی واجب ہوگیا ہے۔

حظلہ نے کہا: ''مولا! آپ نے بالکل سی فرمایا، میں آپ کے قربان جاؤں آیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ایخ رب کی ملاقات کیلئے آگے بڑھوں اور این دوسرے بھائیوں سے جاملوں؟'' اما ٹم نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا: ''جاؤاس چیز کی طرف جودنیاو مافیہا سے بہتر ہے ایسے عالم کی طرف جس کی کوئی حدوانتہا نہیں اور ایسی سلطنت کی فرمایا: ''جاؤاس چیز کی طرف جودنیاو مافیہا سے بہتر ہے ایسے عالم کی طرف جس کی کوئی حدوانتہا نہیں اور ایسی سلطنت کی

المائية المائي

#### طرف جسے زوال نہیں"

خظله نے عرض کی: ''السلام علیک یا ابا عبدالله! صلی الله علیک و علیٰ اهلِ بیتک، اب میری اور آپ.
کی ملاقات بہشت ہی میں ہوگ!' بین کرامامؓ نے فرمایا: '' آمین ، آمین' اس کے بعدعابس نے سپاویز بد پر حمله کردیا اور دایشجاعت دی ، انجام کارخود بھی شہادت کا شرف حاصل کر کے خدمتِ رسالت مآب اور امیر المومنین میں پہنچ گئے۔

۲۲ ے ابس بن انی شبیب:

کتاب نظلم الز ہراص ۱۹۲ کی بنا پرآپ کانام' عالمی بن شبیب' بتایا گیا ہے، جبکہ تنقیح المقال جلد ۲ ص ۱۱۱۱ور البسار العین ۲ میں آپ کانام نے عالمی بن ابی شبیب' ذکر ہوا ہے، آپ کا تعلق قبیلہ ہمدان کی شاخ قبیلہ ابی شاکر سے تھا، کتاب وسیلۃ الدارین ص ۱۵۸ اور البسار العین ص ۲۷ کے مطابق آپ کا شیعیان علی سے تعلق تھا بلکہ شیعوں کے رئیس سے بہادر، دلیر، زبر دست خطیب، عابد شب زندہ داراور تہجد گر ارانسان تھے، جُب حضر مصلم بن عقیل کوفہ تشریف لے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی تو انہوں نے حضر ت اباعبد اللہ الحسین آپ تھا اور کوفیہ کے اٹھارہ ہزار لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی تو انہوں نے حضر ت اباعبد اللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں ارسال فر مایا، خط لے کراما می خدمت میں مکہ کر مہ کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ کی خدمت میں خط کو پیش کیا، اور آخر دم تک آپ کے ساتھ در ہر کوشش کر کے اسے حاصل کے نی تو کہ آج کے دعد مرف حساب ہوگا ، عمل سے دن کا دن جمار میں کیونکہ آج کے بعد صرف حساب ہوگا ، عمل نہیں'

اس کے بعدامام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئے: ''یا ابا عبداللہ! خداکی شم!روئے زمین میں میرے بزدیک آپ سے بڑھ کرنے تو کوئی محبوب ہاور نہ ہی قابل احرّام ہا گرمیرے پاس میری جان ادر میرے خون سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی تو یقینا آپ پر قربان کردیتا، اب میری یہی محبوب چیز آپ پر قربان ہونے کے لائق ہے'' یہ کہا اور شمشیر بکف ہوکر سے کہتے ہوئے میدان کارزار کی طرف بڑھے: ''السلام علیک یا ابنا عبداللہ! اشھد انبی علیٰ اور شمشیر بکف ہوکر سے کہتے ہوئے میدان کارزار کی طرف بڑھے: ''السلام علیک یا ابنا عبداللہ! اشھد انبی علیٰ ھداک و ھدی ابیک ''سلام ہوآپ پراے اباعبداللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کے اور آپ کے والد کے دکھائے ہوئے ہدایت کے راستے پرقائم ہوں۔

رئیج بن تمیم جود تمن کے نشکر میں تھا،اس کا کہنا ہے کہ جب میں نے عابس کومیدان میں آتے دیکھا تو میں اسے پہچان گیا،فور اس کا ماضی میری آنکھوں کے سامنے آگیا کہ میدان جنگ کے شہسوار ااور شجاع ترین انسان ہیں، میں نے

لشکرِ ابن سعد ہے کہا: ''شخص شیر وں کا شیر ہے اور شبیب شاکری کا بیٹا ہے، خبر داراس کے مقابل نہ آنا''عابس میدان میں اتر چکے تھے اور مبارز طلی کرنے گئے، مگر کسی کوان کے مقابلے کی جرائت نہیں ہور ہی تھی ،عمر بن سعد نے جب اپ لشکر کی سید کیفیت دیکھی تو اس نے کہا: تم میں اس کے مقابلے کی جرائت نہیں ہے تو پھر اس پر پتھروں کی بارش کردو، چنانچہ یزید یوں نے اس کے تھم پڑمل کیا۔

عابس نے جب بید یکھا تواپی زرہ کوجسم سے اورخودکوسر سے اتار دیا اور سیاہ ، یزید پرحملہ کر دیا۔ ابنِ تمیم کا کہنا ہے: ''خدا کی قسم میں نے اسے دیکھا کہ اس نے دوسو سے زیا دہ جنگی جوانوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا، اب دشمن نے ہرطرف سے ان پرحملہ کر کے انہیں شہید کر دیا ، اور شہادت کے بعدان کا سرتن سے جدا کر کے عمر سعد کے یاس لے گئے''

ر بیج بن تمیم کا کہنا ہے کہ:'' میں دیکھ رہاتھا کہ پچھلوگوں نے عابس کاسراٹھایا ہوا تھا اور آپس میں الجھ رہے تھے،
ایک کہتا تھا کہ میں عابس کوشہید کیا ہے اور دوسرا کہتا تھا کہ میں نے ،غرض ہرایک اس کے تل کواپی طرف منسوب کرتا تھا، سے
من کرعمرِ سعد نے کہا: لڑونہیں! خدا کی شم کسی شخص کے بس کی بات نہیں تھی کہاسے تل کرے، تم سب نے مل کراہے تل کیا
ہے''

## ٢٥ ـ شوذب بن عبد الله:

ابصارالعین ص۷۷ میں ہے کہ حضرت شوذ ب کا شار شیعیان علیٰ میں ہوتا تھا،معدود سے چند دلیرانسانوں میں ان کاذکر کیا جاتا ہے، حضرت امیر المونین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے احادیث کو حفظ کر کے'' حافظِ حدیث'' کہلائے، آپ روز انہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے جس میں شیعیا نِ علی "کی کثیر تعداد شرکت کیا کرتی تھی۔

عابس بن شبیب کے ہمراہ کوفہ سے مکہ آئے تواہا تم ہی کے ہور ہے اور عاشورا کے دن تک آپ کے ساتھ رہے ، جب جنگ شروع ہوئی تو میدان میں تشریف لائے '' عابس' نے انہیں اپنے پاس بلا کران سے امام عالیمقاتم کی نفرت اور ان کی راہ میں شہادت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے عابس کو ایسا جو اب دیا کہ جس سے ان کی معرفت وامام علیہ السلام کا بخو بی پہتہ چاتا تھا ، دلیر مردوں کی طرح میدان میں آئے اور شرف شہادت حاصل کیا۔

# ٢٧\_ جون بن الي ما لك:

كتاب وسيلة الدارين ميں ہے كەابونلى نے اپنى كتاب 'رجال' ميں نقل كياہے كه 'بحون' نوبه يعنى جش كے

FAF

رہنے والے نتھے،حضرت علی علیہالسلام نے انہین دیڑھ سودینار میں خرید کرحضرت ابوذ رغفاری کو بخش دیا تھا ،اور جب حضرت ابوذ رغفاری کو'' ربذہ'' کی طرف جلاوطن کر دیا گیا تھا تو یہ جون بھی انہی کے ساتھ جلاوطنی کے لئے ربذہ چلے گئے اور جب سل مل حضرت ابوذ رغفاری کی "ربذه "مین شهادت موئی تو ده مدیندوایس آ گئے اور حضرت علی علیه السلام کی خدمت میں رہنے لگے، آپ کی شہادت کے بعدامام حسن علیہ السلام کی خدمت میں ہے لگے، جب امام حسن مجتبی علی شہادت ہوگئ توحسین علیہالسلام کےحضورشر فیاب ہوئے اور مدینہ سے مکہاور مکہ سے کر بلا آپ کے ہمراہ رہے، عاشورا كے دن امام عالى مقامم سے اذن جہاد لينے كے لئے حاضر ہوئے تو امامم نے ان سے فر مایا: '' ہم نے تہمیں پہلے ہی سے اجازت دے رکھی تھی کہتم واپس چلے جاؤ کیونکہتم نے ہماراساتھااس لئے اختیار کیا تھا کہ زندگی کے چندون آرام سے گز ارو،ابمشکل کا دفت آگیا ہے، میں تہہیں پھر بھی کہتا ہوں کہ داپس چلے جاؤا ورخودکومشکل میں نہ ڈالو!!''بُون نے عرض کی:'' میں آرام دراحت میں رہوں اور آپ کو مشکلات میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ خدا کی قتم اگر چہمیرے بدن سے بد بوآتی ہے،میرِارنگ کالا ہے، خاندان بھی اتنابلند نہیں ہے لیکن تیرے جبیبا بزرگوارامام ہی میرے بد بودار بدن کو خوشبودار،میرے کالے رنگ کوسفیداورمیرے بہت نسب کو بلند کردے گااور مجھے بہشت میں لے جائے گا'' میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ سے اس وقت تک جدانہیں ہوں گا جب تک میر اسیاہ خون آپ کے پاک اور مقدس خون کے ساتھ مل نہ جائے ،اس کے بعدر جزخوانی شروع کر دی کہ: ''اہلِ فتق وفجو را یک سیاہ غلام کی جنگ کوکس طرح د مکھر ہے ہیں؟ جو ا پی شمشیر برال کے ساتھ جہاد کرر ہاہے، میں اپنے ہاتھوں اور تلوار کے ساتھ آلِ رسول کا دفاع کروں گا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن مجھے بہشت عطا ہوجائے گی''

مردانہ وار جنگ کی اور پجیس پزید یوں کو واصلِ جہنم کیا اور آخر میں شرف شہادت حاصل کر کے راہی بہشت ہوئے۔

حضرت اباعبدالله الحسين عليه السلام آپ كے بالين سرتشريف لے آئے اور دعا كرتے ہوئے فرمايا: ' خداوندا! اس كے چېرے كوسفيد كردے اس كى اس كى بوكوخوشبو ميں تبديل كردے، اسے نيك لوگوں ميں محشور فرما اور محمد و آل محمليهم السلام كا ہم نشين بنادے''

٢٤\_عبدالرحن الأرجي:

صاحب مناقب ابن شهرآ شوب نے آپ کوحملہ اولی کے شہداء میں شار کیا ہے اور (وسیلۃ الدارین ص۱۲۴) میں

ہے کہ کتاب النبی صلی الله علیه و آله، له هجرة و فضل فی دینه "عبدالرحمن بن کلدان بن ارحب صحابی و کان من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله، له هجرة و فضل فی دینه "عبدالرحمٰن بن کلدان بن ارحب کاشار پیخم رسیام کے صحابہ میں ہوتا ہے، آپ کو بجرت کاشرف بھی حاصل ہے اور دینی فضیلت کے حامل بھی ہیں، جبکہ نقیح المقال جلد ۲ میں ۵۵ میں آپ کوتا بعین میں شار کیا گیا ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن شجاع اور دلا ورانسان تھے، حضرت قیس بن مسہر صیداوی کے ہمراہ اہلِ کوفہ کے خطوط لے کر فدرت عبدالرحمٰن شجاع اور دلا ورانسان تھے، حضرت قیس بن مسہر صیداوی کے ہمراہ اہلِ کوفہ کے خطوط لے کر خدمتِ امام حسین علیہ السلام میں پہنچانے کیا تھے مکہ معظمہ بارہ رمضان المبارک میں یہ بھانے کے جضور بھنچا ہے۔ گئے۔

انبی عبدالرحمٰن ارجی کوامام علیه السلام نے مکہ سے حضرت مسلم بن عقیل کے ہمراہ کو فے روانہ کیا تھا اور آپ حضرت مسلم کے حکم سے عبدالرحمٰن کے ہمراہ مکہ آئے تھے اور امام علیہ السلام کے ہمراہ کربلا پہنچے اور عاشور امحرم تک خدمت کا شرف حاصل کیا، ہروز عاشور اجب امام عالی مقام علیہ السلام ہر لمحہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جارہا تھا تو آپ نے اپنے زمانہ کے امام کی خدمت میں حاضر ہوکرا ذی جہاد مانگا، امام نے اجازت دی اور وہ میدان میں تشریف لے آئے ، فوج اشقیاء سے مبارز طلی کی اور میر جزیرہ ھا:

صبرا على الاسياف والاسنة صبرا عليها لدخول الجنة

میں تلواروں اور نیزوں کے حملوں پرصبر کروں گااور میرابیصبر جنت کے حصول کیلئے ہے میدانِ جنگ میں خوب دادِ شجاعت دی ، آخر کارجام شہادت نوش فر ماکر جنت کوسد ھارے۔

۲۸\_غلام ترکی:

بحارالانوارجلد۵ص۳۰ میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے ترکی غلام تھے، قر آن کے عمدہ قاربوں میں آپ کا شارہوتا تھا، بروزِ عاشوراجنگ کے لئے امام عالیمقام علیہ السلام ہے اجازت مانگی اور میدانِ کارزار میں تشریف لے آئے اور سے رجز خوانی کی:

> البـحـر من طعنى و ضربى يصطلى و الـجـو مـن سهـمـى و نبــلى يـمتـلى

#### اذا حسامى فىسى يىميىنسى يىنجىلسى

#### ينشق قبلب البحاسد المبجلي

میرے نیزے اور تلوارے واروں سے سمندروں میں حرارت پیدا ہوجائے گی اور فضامیرے تیروں سے بھر جائے گی، جب میری تلوار میرے دائیں ہاتھ میں چکے گی تو بڑے واسدوں کے دل بھٹ جائیں گے۔

یہ کہہ کر سپاور شمن پر حملہ کر دیا بہت سے اشقیاء کو ٹھکا نے لگایا آخر کار آپ پر ہر طرف سے حملہ کر دیا گیا، زخی ہوکر زمین پر گرے، امام عالیمقام آپ کے زخی بدن کے پاس تشریف لائے اپنا مندان کے منہ پر رکھ کرخوب گریہ کیا، غلام نے اپنی آئھ کھولی، امام کی پاکیزہ صورت کی زیارت کی مسکرا دیئے اور جان، جان آفرین کے سپر دکر دی۔

اپنی آئکھ کھولی، امام کی پاکیزہ صورت کی زیارت کی مسکرا دیئے اور جان، جان آفرین کے سپر دکر دی۔

14 ۔ انس بن حارث:

## كتاب "اسدالغاب" جلداول ص ١٣٠٩ مي ب:

آپ کا شارسر کاررسالت آب سلی الله علیه وآله وسلم کے صحابہ کرام میں ہوتا ہے، غزوہ بدراور حنین میں شریک ہو چکے ہیں ، حضور سرور کا نئات سے بہت کا حادیث آپ منقول ہیں ، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ: جب پیغیبرگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: ''ان ابنی هذا \_\_\_\_ یعنی حسین \_\_\_ یقتل باد ض کو بلا فمن شہد منکم فینصرہ''میرایہ فرزند \_\_ یعنی حسین مرزمین کر بلا میں شہید کرویا جائے گا، البذا میں سے جو بھی وہاں ہواس کی مدوکرے۔

مقتل الحسین مقرم ۲۵۲ میں ہے: حضرت انس نے بروزِ عاشوراا ما معلیہ انسلام سے اذبی جہاد حاصل کیا اور ایخ عمامے کو پڑکا بنا کر کمر سے باند ھا اور آنکھوں پر لٹکے ہوئے ابرووں کو ماتھے پر پٹی باندھ کرا پنے اوپر کیا، جب امام علیہ انسلام نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو رود ہے اور فر مایا: ''شکر اللہ لک یا شخ اے بزرگ! خدا تمہیں جزائے خیر السلام نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو رود ہے اور فر مایا: ''شکر اللہ لک یا شخ اور پیرانہ سالی کے باوجودا تھارہ بن یدیوں کو واصلِ جہنم کرنے کے بعد جامِ شہادت نوش فر مایا۔

## ٣٠ عبدالله بنعروه الله عبدالرحمن بنعروه:

ابصارالعین ص۴۰ ااوروسیلۃ الدارین ص۱۲۵ میں ہے: یہ دونوں بھائی تتھاوران کے داداحضرت امیر علیہ السلام کے اصحاب میں سے تتھے، کر بلا میں اما ٹم سے آملے تتھے، عاشورا کے دن خدمتِ امام میں حاضر ہوئے ،سلام عرض کیا:'' ہماراجی چاہتا ہے کہ آپ کی حرمت کے ذفاع کیلئے دشمن کے ساتھ جنگ کریں اور شہادت کا جام نوش کر کے جنت کو

سدھاریں''امام علیہ السلام نے فر مایا:''مرحبا بکما!شاباش! آفرین ہےتم دونوں پر''
دونوں بھائیوں نے امام گااذن کرلیا اور میدان میں آئے، امام کے سامنے جنگ کی اور اپنے خون کے آخری
قطرے تک جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، زیارتِ ناحیہ میں آپ دونوں کوان الفاظ میں خراج شحسین پیش کیا
گیا ہے۔

''السلام على عبدالله و عبدالوحمن ابنى عروة بن حراق الغفاريين''عروه كودونول فرزندول عبدالله اور ". عبدالرحمٰن برسلام ہو۔

# شہدائے بنی ہاشم

#### مفرمه:

ناظرین محترم! جیسا که آپ کومعلوم ہے کہ ہم میدان کر بلا میں شہید ہونے والے اصحاب وانصارا مام حسین علیہ السلام کے حالات مسلسل بیان کرتے آ رہے ہیں اوراب تک ہم نے ان شہداء میں سے امام عالی مقام کے ان باوفا ساتھیوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے جن کا تعلق خاندان بنی ہاشم سے نہیں تھا بلکہ اصحاب حسین علیہ السلام میں شار ہوتے ہیں چنا نچوان میں سے کچھتو وہ تھے جنہوں نے بروزِ عاشورانما زِ ظہر سے قبل دشمن کے اچا تک حملے میں جام شہادت نوش کیا جے 'حملہ اولیٰ ' کہا جا تا ہے ، اور حملہ اولیٰ میں شہید ہونے والے اصحاب کی تعداد چا لیس بتائی گئی ہے ، جبکہ کچھوہ تھے جو بعداز ظہر جنگ کرتے ہوئے اپنے امام عالی مقام کے آگے شہادت کے ظیم منصب پر فائز ہوکر بہشت برین کوسدھارے ان کی تعداد پچاس بتائی گئی ہے۔ گئی ہے۔

اس وفت یہاں پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ شہدائے بنی ہاشم کا تذکرہ کیا جائے ،ان میں سے بعض شہداء کا تواجمالی ذکر کیا جائے گااور بعض کے تفصیل کے ساتھ واقعات بیان کئے جائیں گے۔

ہمارے ناظرین کے لئے بیہ بات پوشیدہ ہمیں ہے کہ میدانِ کر بلا میں جن شہدائے بنی ہاشم کا تذکرہ کیا جاتا ہے ، در حقیقت ان سب کا تعلق اولا دِ ابوطالب سے ہے۔

جن ميں اولا دِعلی بن ابی طالبٌ ، اولا دِحسن بن علی بن ابی طالبٌ ، اولا دِحسین بن علی بن ابی طالبٌ ، اولا دِحفر بن ابی طالبٌ اوراولا دِعقیل بن ابی طالب علیهم السلام جمیعاً ہیں

چنانچداولادِ على بن ابي طالب مين:

ا حضرت ابوالفضل العباس " حضرت عبدالله بن علی سے حضرت عبدالله بن علی سے حضرت عفر بن علی سے حضرت عفر بن علی سے حضرت عفر بن علی سے حضرت عمد بن علی اور ۵ ۔ حضرت ابو بکر بن علی اور

ے۔حضرت عباس اصغرابن علی شامل ہیں۔

اولاد حسن بن على بن افي طالب مين:

۲\_حضرت ابو بکر بن الحسنً

اليحضرت قاسم بن الحسن

٣ \_حضرت عبداللد بن الحس

ہے۔ حضرت حسن بن الحسن (المثنی) جومیدانِ کارزار میں مردانہ وارداخل ہوئے خوب جنگ کی ، آخر کارز میں پرگرے اور " ا لاشوں کے اندررہ گئے ، جب سپاہِ دشمن ، شہداء کے سرول کو ان کے لاشوں سے جدا کرنے کے لئے آئے تو دیکھا آپ ابھی تک زندہ ہیں اور رمتی سانس باتی ہے ، ان میں اساء بن خارجہ نا می تخص بھی تھا جو آپ کا مادری رشتہ دارتھا ، اس نے آپ کی سفارش کی اور اپنے ساتھ کوفہ لے گئے ، ان کا علاج معالجہ کیا ، ٹھیک ہوجانے کے بعد آپ مدینہ چلے گئے \_\_ اس لئے آپ کوشہداء کر بلا میں شارنہیں کیا جا تا \_\_\_

اولا دِسين بن على بن ابي طالب مين:

ا حضرت على بن الحسين \_ على اكبر \_\_

٢\_حضرت عبدالله بن الحسين الرضيع على اصغر عليه السلام شامل بين

اولا دِ جعفر بن ابي طالب مين:

٢\_محمر بن عبدالله بن جعفر

مه \_ قاسم بن محمد بن جعفر بن ابی طالب شامل ہیں

ا يون بن عبدالله بن جعفر

٣ عبيرالله بن عبدالله بن جعفر

اولا دِعْتِيل بن الى طالب عليه السلام ميں

ا عبدالله بن مسلم بن قبل بن ابي طالب ٢ محمد بن مسلم بن قبل بن ابي طالب

٣ جعفر بن عقبل بن ابي طالب " ٢ عبد الرحمٰن بن عقبل بن ابي طالب

۵ \_عبدالله بن عقبل بن ابي طالب " ۲ \_محمد بن ابي سعيد بن عقبل بن ابي طالب شامل ہيں -

لیکن اگر خورہ در میکھا جائے تو حضرت مسلم بن عقبل علیہ السلام کا شار بھی انہی شہداء نامدار میں ہوتا ہے، اس کئے
کہ حقیقت میں آ ہے، ہی واقعہ کر بلا میں اولا دِ ابوطالب میں سب سے پہلے شہید ہیں اور اس عظیم واقعہ کی شہادتوں کا آغاز
آ ہے، ہی کی شہادت سے ہوتا ہے، کیونکہ جب مکہ معظمہ میں قیام کے دوران حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت
میں اہل کوفہ کے خطوط کثیر تعداد میں پہنچ گئے جن میں آ ہے ہے کوفہ تشریف لانے کی درخواست کی گئی تھی پھر بھی آ ہے نے

اس بارے میں تامل ہے کا م لیا مگر جب ایک دن میں چھ سوخطوط موصول ہوئے اور سلسل اس تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا حتی کہ کتاب '' الملہو ف ص ۱۵'' کے مطابق موصولہ خطوط کی تعداد بارہ ہزارتک پہنچ گئی ،تو آپ نے ان سب کو صرف ایک ہی جواب دیا جس کا خلاصہ ان لفظوں میں بیان ہوسکتا ہے:

''اما بعد ...... ہانی اور سعید نے جو آخری قاصد تھے ،تمہار بے خطوط میر بے پاس لے آئے ہیں ..... میں نے تمہار بے خطوط کو انجھی طرح پڑھا ہے تم لوگوں نے لکھا ہے کہ''اس وقت ہمارا کوئی امام اور رہبر و پیشوانہیں لہٰذا آپ جلدی آئے ہوسکتا ہے کہ خداوندِ عالم آپ کے ذریعہ ہمیں راوح ت کی ہدایت کر ہے!'' تو تمہار بے اس مطالبے کے جواب میں میں اپنے بھائی اور اپنے چچاکے بیٹے مسلم بن عقبل کو بھیج رہا ہوں جو میر بے لئے قابلِ اطمینان شخصیت کے مالک ہیں، وہ تمہار بے پاس آ رہے ہیں، اگروہ مجھے لکھیں گے کہ تمہار بے صاحبانِ فضیلت ودائش ،تمہار بے قول کی تائید کرتے ہیں تو میں بھی بہت جلد تمہار بے پاس آ جاؤل گا،انثاء اللہ''

حضرت مسلم بن عقبل عليه السلام:

چنانچاهام علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقبل کواہلِ کوفہ کے نام خطوط دے کر ۱۵ ارمضان ۲۰ ہے کو کوفہ روانہ کیا اور حضرت مسلم پہلے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ، مروج الذہب مسعودی جلد ۳۳ ص ۵۴ کے مطابق اس کے بعد آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور ۵ شوال کو کوفہ بننج گئے اور تاریخ طبری جلد ۴ ص ۱۹۹ کے مطابق آپ نے حضرت امیر مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر قیام فرمایا ، اس وقت کوفہ کا گور نرنعمان بن بشیر تھا ، اور امیر مختار جہاں اپنی قوم وقبیلہ کے اعلی اور طاقتور ترین فرد تھے وہاں حقیق محت اہلِ بیت بھی تھے اور کوفہ کے گور نرنعمان بن بشیر کے داماد بھی۔

جب اہلِ کوفہ کوآپ کی تشریف آوری کاعلم ہواتو آپ سے ملنے کے لئے جوق درجوق حضرت مختار کے گھر آنا تشروع ہوگئے، حضرت مسلم "نے ان کوامام حسین علیہ السلام کا خطر پڑھ کرسنایا، جسے س کرلوگوں نے سخت اثر لیا اوراشک شوق بہانا شروع کرد ہے ،اٹھارہ ہزارافراد نے حضرت مسلم کے دستِ حق پرست پر بیعت کی ،تمام سرکر دہ شخصیات اکٹھی ہوگئیں اورانہیں این نصرت کا مکمل یقین دلایا۔

یہ صورتِ حال دیکھ کر حضرت مسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام خطالکھا کہ:
''کوفہ کے اٹھارہ ہزار افراد میری بیعت کر چکے ہیں، لہذا آپ میرا یہ خط ملتے ہی کوفہ تشریف لے آپ میرا یہ خط ملتے ہی کوفہ تشریف لے آپ کیونکہ لوگ آپ کے دیدار کے مشاق ہیں اورامویوں کے ساتھان کا کوئی تعلق نہیں ہے' اس

خط کے ساتھ کچھ دیگر اہل کوفہ کے خطوط بھی تھے، جو انہوں نے قیس بن مسہر صیداوی اور عابس بن شبیب شاکری کے ذریعہ امام علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کئے۔

ادھر حضرت مسلم کی کوفہ میں تشریف آوری اورلوگوں کی آپ سے بیعت کاعلم کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہوا تو اس نے اہلِ کوفہ کوحفرت مسلم کا ساتھ دینے سے ہرمکن روکنے کی کوشش کی ہمین زیادہ تخی سے کام نہ لیا ،عبداللہ بن مسلم حضرمی اور دوسرے امویوں نے اسے تحق سے کام لینے کامشورہ دیا ، مگراس نے کسی کی بات نہ مانی للبذاانہوں نے یزید کوان تمام حالات کی اطلاع بذر بعه خطروانه کی اور نعمان بن بشیر کی جگه سی ایسے سفاک گورنر کی تقرری کا مطالبه کیا جوزیا دہ سے زیادہ تختی سے کام لے، چنانچہ خط ملتے ہی اس نے اپنے باپ کے عیسائی غلام سرجون کے مشورہ سے عبیداللہ بن زیاد کوجو بھرہ کا گورنرتھا،نعمان بن بشیر کی جگہ کوفہ کا گورنر بھی بنادیا اور اسے بہت جلد کوفہ پہنچنے کی تا کید کی اور اس نے حکم نامہ ملتے ہی بھرہ ہے کوفہ کا سفراختیار کیااور بہت جلد کوفہ بہنچ گیا،رات کا وقت تھا جب وہ کوفہ پہنچا،اس نے حضرت امام حسین علیہالسلام كا حليه اختيار كيا ہوا تھالوگوں نے سمجھا كه امام حسين عليه السلام تشريف لے آئے ہيں ، اس كاز بردست استقبال كياليكن جب وہ دارالا مارہ جہنے گیا تو پہتہ چلا کہ بیابن زیا دہے۔

دوسرے دن اس نے لوگوں کو کوفہ کی مسجد میں اکٹھا ہونے کا کہا، ایک زبر دست خطبہ دیا جس میں لوگوں کوحضرت اباعبدالله الحسين اور جناب مسلم بن عقبل كی مدداورنصرت سے بازر ہے كاتھم دیااورخلاف ورزی كی صورت میں خطرناك نتائج کی دھمکی دی۔

ادھراس نے لوگوں کے دلوں میں ہیبت ڈالنے اوران کومرعوب کرنے اورانہیں ڈرانے دھمکانے کیلئے بڑے بڑے لوگوں کوٹل کرنے اور قید میں ڈالنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ 'میں گنہگاروں کے بدلے میں بے گنا ہوں اور غائب کے بدلے میں حاضر کوالیم سز ادوں گا کہ تسلوں تک یا در تھیں گئے''

اس کے اس طرح کے اقد امات سے لوگوں میں خوف وہراس پیدا ہو گیا اور کوفہ کی فضا بکسر تبدیل ہونے لگ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سر کاری جاسوسوں کوسخت کہجے میں اطلاع رسانی کا حکم دیا اور ان افراد کا بینة لگانے کا کہا جوحکومت کےخلاف کسی بھی تھم کی سوچ رکھتے ہیں ،اگر کسی قتم کی ستی کا مظاہرہ کیا تواس کی جان اور مال کی خیر نہیں ہے، بلکہ اس کواس کے گھر کے آ گے سولی پراٹکا دیا جائے گایا پھر جلا وطن کر دیا جائے گا۔

ادھر جب مسلم بن عقبل کوابنِ زیاد کے کوفہ آنے اور مسجدِ کوفہ میں خطاب کرنے اور جاسوسوں کوسخت تا کیدی حکم دینے اور کوف میں تبدیلی بیدا ہوجانے کاعلم ہواتو انہوں نے اپنی جائے سکونت مختارِ تقفی کے گھرسے تبدیل کرلی اور ہانی بن

عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔

حضرت مسلم جب حضرت ہانی کے گھر منتقل ہو گئے تو اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد پجیس ہزار تک پہنچ گئی تھی ، جا ہتے تھے کہ ابن زیاد کے خلاف اعلانِ جنگ کریں ،مگر ہانی نے انہیں جلدی نہ کرنے کا مشور ہ دیا۔

غرض حفرت ہانی کی شہادت تک حفرت مسلم بن عقبل ان کے گھر میں مہمان رہے، جب ان کی شہادت ہوگئ اور کوفہ کے بزرگ شیعہ سلیمان بن صر دخزاعی ،ابراہیم بن ما لک اشتر ،صعصعہ بن صوحان عبدی جیسی شخصیتوں کو گرفتار کر کے پس دیوارِ زندان ڈال دیا گیا، یاان جیسی دوسری شخصیتوں کو شہید کر دیا گیایا نہیں جلاوطن کر دیا گیا، تو جناب مسلم کو بہت سے لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا تو ان کے لئے کوفہ میں رہنا مشکل ہوگیا، اور وہ غریب الدیار کی حیثیت سے شہر کے گلی کو چوں میں پناہ گاہ کی تلاش کرنے لگے اسی حالت میں ' طوعہ' نامی خاتون کے دروازے کو کھٹکھٹایا، یا درہے کہ طوعہ ' اشعت ' کی آزاد کردہ کنیز تھی ،اور'' اُسید حفر می' نے اس سے عقد کیا تھا جس سے ' بلال' نامی لڑکا پیدا ہوا۔

چونکہ وہ اپنے اس لڑے کے انظار میں دروازے کے پاس کھڑی تھی، حضرت مسلم نے اسے سلام کیا اوراس سے پینے کیلئے پانی ما نگا، وہ جھٹ سے آپ کیلئے پانی لے آئی، آپ نے پانی پیااور وہیں رکے رہے، اس نے پوچھا: آیا آپ نے پانی نہیں بیا؟ فر مایا: پی لیا ہے، اس نے کہا تو پھر آپ جا ہے اپنے گھر! کیونکہ شہر کے حالات خراب ہیں مناسب نہیں ہے کہ آپ یہال تھہرے دہیں اور نہ ہی میں اس بات پر راضی ہوں۔

حضرت مسلم وہاں سے چلنے لگے اور فر مایا: کنیزِ خدا! میں اس شہر میں پر دیسی ہوں ، میر ایہاں کوئی گھرنہیں ہے ، تو کیا آپ میر ہے ساتھ نیکی کرسکتی ہیں کہ اس کا اجرآپ کوخداوندِ عالم عطا فر مائے گا۔ ، اس نے کہاوہ کیا ؟ فر مایا: میں مسلم بن عقیل ہوں ، کوفہ دالوں نے جھوٹ بولا اور میر ہے ساتھ فریب کیا ہے!!

> اس نے کہا:'' آپ مسلم ہیں؟'' فرمایا:''ہاں!''

تو وہ فوراً انہیں اپنے گھر کے اندر لے گئی اور بستر بچھایا ، کھانا پیش کیا ، جب اس کا بیٹا بلال گھر میں آیا اوراپنی والدہ کی غیر معمولی آمدور فت کودیکھا تو اس کی وجہ پوچھی ، پہلے اس نے حقیقت حال کو چھپانے کی کوشش کی ، مگر جب اس کا اصرار بڑھنے لگا تو اسے مسلم بن عقیل کی موجود گی کا پیتہ بتایا اور ساتھ ہی اس سے کہا کہ اس راز کا کسی کو پہتے ہیں چلنا چاہئے ، بلال نے خدا کی شم کھا کر کہا کہ سی کوئیس بتائے گا۔

مگراس نے ابن زیاد تک حضرت مسلم کی اپنے گھر میں موجود گی کی خبر جا پہنچائی ، ابنِ زیاد نے محمد بن اشعث کو

عبیداللہ بن عباس ملمی اور دوسرے ستر (۷۰) سپاہیون کے ساتھ طوعہ کے گھر کا محاصرہ کرنیا جملہ آوروں کے شورشرا بے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے حضرت مسلم "سمجھ گئے کہ ان کا محاصر ہو چکا ہے، للبذا آپ شمشیر بکف گھرسے باہر آ گئے اور انہیں طوعہ کے گھر داخل ہونے سے روک لیا ، اورخود سے کہنے لگے:

' يَانَفُسُ اُخُرُجِى إِلَى الْمَوْتِ الَّذِى لَيْسَ مِنْهُ مَحِيْصٌ ''ابال موت كَاطرف چلوجس كسواحيارة بين ہے۔

تاریخ کامل بن اثیر جلد ۳۲ سے مطابق بعض مورخین کے بقول ابنِ زیاد کے سپاہی محمہ بن افعث کی سرکردگی میں طوعہ کے گھر داخل ہو گئے ،گرمسلم نے انہیں اپنی شجاعت کے ذریعے گھر سے باہر نکال دیا ، یہاں تک کہ بکر بن حمران نے ان کے چہرہ افدس پرتلوار کا وار کر دیا ،جس سے آپ کا ہونٹ اور سامنے کے دودانت کٹ گئے۔

کیکن اس کے باوجودمر دانہ وار جنگ کرتے رہے ،محمد بن اشعث اوراس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ان میں جناب مسلم کے مقابلہ کی سکت نہیں تو وہ چھتوں پر چڑھ کرآپ برآگ اور پھر برسانے لگے۔

اب آپ کو چہ میں آگئے اور فر مانے لئے کیوں کفار کی طرح مجھ پر پھر وں اور آگ کی بازش کررہے ہو؟ میں تمہارے پغیبر کے اہل بیت کے حقوق کو پامال کررہے ہو؟ کیوں رسول پاک کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے ؟ بین کر محمہ بن اشعث نے کہا: ''خوانخو اہ خودکوموت کے منہ میں ندڈ الومیں تمہیں پناہ ویتا ہوں میری پناہ میں آ جا و'' آپ نے فرمایا: جب تک میری جان میں جان ہے ہرگز ایسانہیں کروں گا، یہ کہا اور اس پر ملہ کردیا، جس کی وجہ سے وہ فرار کر گیا، اس وور ان میں آپ پر بیاس کا غلبہ ہو چکا تھا کہ اچا تک ایک شخص نے چھپ کر پشت پر نیز سے کا وار کردیا، جس سے آپ گھوڑ ہے کی زین سے زمین پر گرے اور سنجل کردیا، جس سے آپ گھوڑ ہے کی زین سے زمین پر گرے اور سنجل کردیا، جس سے آپ گھوڑ ہے کی زین سے زمین پر گرے اور سنجل کردیا، جس سے آپ گھوڑ ہے کی ذین سے زمین پر گرے اور سنجل کردیا، جس کے وفی النار کیا۔

ابو مخف کھتے ہیں کہ دشمن سے مقابلے کی طاقت سلب ہو چکی تھی اس نے دھوکہ دینے کیلئے چال چلی کہ آپ کی راہ میں گڑھا کھو دکرا ہے ڈھانپ دیا گیا، آپ جنگ کرتے کرتے جب وہاں پہنچاس میں گرگئے، اور آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لیے جایا گیا، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور'' اناللہ واناالیہ راجعون'' کہنے گئے۔

ابن عباس سلمی بید کھر کہنے لگا:''جوالیا اقد ام کرتا ہے اسے حوادث کا مردانہ وارمقا بلہ کرنا چاہئے، ڈرنایارونا نہیں چاہئے'' حضرت مسلم نے فرمایا:''خدا کی قتم! میں اپنے لئے نہیں رور ہا، بلکہ میں اپنے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کی غربت پر رور ہا ہوں جو تہمارے خطوط پر اعتاد کر کے ادھر آرہے ہیں، یقینا تم ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو گے جو

مير عاته كيا ہے"

اس کے بعد آپ نے محمہ بن اشعث کی طرف منہ کر کے کہا: ''ایبا کروکہ قاصد کوا مام علیہ السلام کی طرف بھیجو جو انہیں جا کرمیری اسیری کی اطلاع دے اور یہ بھی کہے کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کا ثبوت دیا ہے لہذآ پ کوفہ کا ارادہ ترک کردیں''محمہ بن اشعث نے ان سے یہ کا م انجام دینے کا وعدہ کیا اور قاصد بھی روانہ کر دیا اور اس نے بی خبرا مام علیہ السلام کی خدمت میں منزلِ زبالہ پر جا پہنچائی۔

جب جناب مسلم دارالا مارہ کے درواز بے پر بیٹے ہوئے تھے تو آپ کی نگاہ پانی کے جام پر پڑی تو آپ نے پانی طلب فر مایا مگر بدطینت مسلم بن عمر و با بلی نے پانی دیۓ سے انکار کردیا ، نہ صرف ہے کہ پانی نہ دیا ، بدکلامی بھی کی ، تو جناب مسلم نے فر مایا کہ: ' تیری ماں تیراغم منائے تو کس قدر بدطینت ، شقی اور بے ص ہے!! تو خود ہی آتشِ دوز خ اور ظور جہنم کا حق دار ہے' کیکن اس دوران عمر و بن مخز ومی نے اپنے غلام سے کہا کہ آپ کو پانی پلائے اور جو نہی آپ نے پانی کا جام ہاتھ میں لیا اور منہ سے لگایا تو وہ خون سے رنگین ہوگیا ، آپ نے وہ پانی چینک دیا اور دوسری مرتبہ ایسا ہی کیا تیسری مرتبہ منہ کے خون کے ساتھ آپ کے سامنے کے دودانت بھی اس میں گر گئے آخر کا روہ پانی بھی ہے کہ کر گرادیا کہ: ' خدا کا شکر ہے کہ اگر ہوں گا

جب آپ کوائن یا دے در بار میں پیش کیا گیاتو آپ نے اس پرسلام ہیں کیا، در بان نے کہا:

تم نے امیر برسلام کیوں نہیں کیا؟

آپ نے فرمایا:

''مَالِيَ الْآمِيْرُ سِوَى الْحُسَينِ ''مولاحسينَ کصواميرااميراورکوئي نہيں! من منتسف له مارين

ابن زیاد نے تمسخرا میز کہج میں کہا:

''سلام کرویانه کروشهیں قبل ہونا ہی ہے!''

فرمایا:

اگر میں تہارے ہاتھوں سے مارا جاؤں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بچھ سے کئی درجہ بدتر افراد مجھ سے کئی درجہ بہتر افراد کوشہید کر چکے ہیں اور ہولنا کے صورت میں قبل کرنا اور پھران کی لاشوں کا مثلہ کرنا پست فطرت لوگوں کا کام ہوتا ہے جس کے تم زیادہ سز اوار ہواور تم تمام غیر انسانی صفات کا حامل ہونے کے زیادہ لائق ہو۔

غرض کچھ دیر تک اس قتم کی با تیں ہوتی رہیں اور ابن زیاد حضرت مسلم کے دلائل سے عاجز آگیا تو بگیر بن حمران کو حکم دیا کہ جناب مسلم کو قصر دارالا مان کی حجوت پر لے جاکرآپ کا سرتن سے جدا کر دے، جناب مسلم نے جب دیکھا تو سعد بن وقاص کے جیٹے عمر سے خلوت میں کچھو صیتیں فر مائیں ، مگراس نے وہ وصیتیں ابن زیاد کو بتا دیں ، ابن زیا دیے کہا: "میداز کی باتیں تھیں تم نے فاش کر دیں امانت میں خیانت کی اور امین بھی خیانت نہیں کرتا البتہ بعض اوقات خائن کو امین سمجھ لیا جاتا ہے ''میراز کی باتیں تھیں تا ہے ''میراز کی باتیں تھیں تک تا ہو تا ہے ''میراز کی باتیں تھیں تا ہے ''میراز کی باتیں تا ہے ''میراز کی باتیں تا ہو تا ہے ''میراز کی باتیں تھیں تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہے ''میراز کی باتیں تھیں تا ہو تا ہے ''میراز کی باتیں تھیں تا ہو تا

بہر حال بکیر بن حمران ، ابن زیاد کے علم کے مطابق جناب مسلم " کودارالا مارہ کی حجبت پر لے جاکر بازار کی طرف منہ کر کے تلوار کے وارسے شہید کردیا ، سرتن سے جدا کر کے پیکرِ مقدس کوز مین پر بھینک دیا۔

فرزندان حضرت مسلم المحمد اور ابراہیم ا

مورخین لکھتے ہیں کہ یہ دونوں معصوم شہرادے عاشورا کے دن اس وقت خیام سے صحرا کی طرف نکلے جب خیام کو لوٹ کرآ گ لگائی جارہی تھی اورانہیں یزیدی کشکرنے قید کرلیا اور کوفہ میں ابن زیاد کے پاس لے آئے۔
جبکہ ریاض الاحز ان ص ۵۲ میں ہے کہ دونوں شہرادے اپنے والد کے ہمراہ کوفہ آئے تھے۔
حضرت مسلم بن عقیل کے فرزندا ورحضرت رقیہ بنت علی کے نو رِنظر تھے ، بڑے کا نام مجمد جس کی عمر نوسال اور چھوٹے کا نام ابراہیم اوراس کی عمر سات سال تھی۔

جب ان دونوں شنر ادوں کوابن زیاد کے در بار میں پیش کیا گیا تواس نے داروغہ زندان جس کا نام بعض مورخین مشکور بتاتے ہیں کے سپر دکرتے ہوئے کہا:

"من طيب الطعام فلا تطعهما و من الماء البارد فلا تسقهما و ضيق عليهما سجنهما"

انہیں نہ تو بھی اچھا کھانا دینا اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پلانا ، جتنا ہو سکے زندان میں بختی ہے کام لینا۔ چنانچہ رات کوایک ایک روٹی اور گرم پانی کا ایک جام دیتا تھا ، اس حالت میں ایک سال گزرگیا۔ ایک دن محدؓ نے داروغہ سے کہا: اگر مہر بانی کرسکیس تو میں ایک درخواست کرتا ہوں۔

داروغه نے برائے ترش کہے میں کہا:

بتاؤ کیابات ہے؟ شہراد ہےنے کہا:

ہم ابن زیاد کے قیدی ہیں، تہہیں معلوم ہے ہمارا یہاں کوئی نہیں، تہہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم بے گناہ ہیں، آپ جتنی چاہیں مجھ پرتخی کرلیں، میرے جھے کی روٹی اور پانی آپ خودر کھ لیں، مجھے صرف این میں کے جائی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھے دیں، اگر آپ کوشک ہو کہ ہم آپ کے خلاف یا ابن زیاد کے کے خلاف کوئی بات کریں گے تو بے شک آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، جتنی دیر آپ چاہیں گے تو ہم ایک دوسرے سے بات چاہیں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے دہیں گے، اگر آپ کہیں گو ہم ایک دوسرے کے شکل بھی بھول مجھی نہیں کریں گے، ہمیں صرف ایک دوسرے کود کھے لینے دیں، ہمیں تو ایک دوسرے کی شکل بھی بھول گئی ہیں۔

شہرادے کی میر باتیں س کرمشکور کا دل زم ہوگیا:

مشکورنے پوچھا:تم کون ہوتے ہو؟اورتمہاراجرم کیاہے؟

شنرادےنے کہا:

خداکے لیے آپ مجھے ایک مرتبہ میر ابھائی دکھادیں ، پھر میں سب کچھ بتا دوں گا ، کہیں ایبانہ ہو کہ میں بھائی کودیکھنے سے پہلے تخفے بتاؤں پھرتو مجھے بھائی کودیکھنے کی مہلت بھی نہ دے۔

مشکورنے دوسر سے زندان کا دروازہ کھولا ،کمن ابرا ہیٹم دوڑ کر بھائی کے گلے ل گیا ، دونوں بھائی کا فی دیر تک ایک دوسرے کے گلے ل کرروتے رہے ،آخرمشکور نے دونوں کوایک دوسرے سے جدا کیا ،کمن ابرا ہیٹم نے بڑے بھائی محمد سے کہا:

بھیا قیدوہی ہے جوگز ارد ہے ہیں، بھوک اور پیاس سے اب بیرحالت ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑ ہے نہیں ہوسکتے ، موت کا ایک دن مقرر ہے ، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ ہم پرظلم کرےگا، وہ بھی برداشت کرلیں گے ، اسے بیتو بتادیں کہ ہم کون ہیں، تا کہ کل بروزِ محشر جب ہمارے نا نا کے سامنے پیش ہوتو کوئی عذرتو نہ کر سکے۔

دار وغه دونول کی میربات خاموشی سے سنتار ہا۔

محدنے کہا: کیا آپ خاتم الانبیاء کو پہچانے ہیں؟

مشكور نے كہا:

''انہیں میں کیسے نہ بہچانوں گاوہ میرے نبی ہیں میں انہی کا کلمہ پڑھ کرمسلمان کہلاتا ہوں'' مگر نے کہا:

كيا آپ داماد مصطفي على مرتضى كوبھى بہجائے ہيں۔

مشكورنے كہا:

علیٰ تومیرے آقاومولا ہیں۔

اب چھوٹے ابراہیم نے کہا:

كيا آب سفير حسين مسلم بن عقبل كوبھى بہجانے ہيں؟

مشكورى أنهجين آبديده جو كنين اور كهني لكا:

میر ہے بچو پچھ بتاؤ بھی سہی آب ان کے نام کیوں لے رہے ہیں میں مسلم کو کیسے ہیں بہچا نتا ابھی تک میں تنہائی میں بیٹھ کرمسلم کی مظلو مانہ شہادت پرآنسو بہاتا ہوں۔

مسن ابراہیم نے کہا:

بندہ خدا کاش تجھے معلوم ہوتا کہ جس مسلم کی مظلومیت پرتم رور ہے ہوہم اس مسلم کے بیٹے ہیں اور ایک سام کے بیٹے ہیں اور کیوں ایک سال سے تیری قید میں ہیں ،اگر ہم سے نہیں تو کسی اور سے ہی ہو چھے لیتا کہ ہم کون ہیں اور کیوں قید ہیں ؟

جونہی مشکور نے سنا، دھاڑیں مار مار کررونے لگا، دونوں شہرادوں کے پاؤں پکڑ لیے اور زمین پرلیٹ گیا۔ دونوں کے پاؤں چو منے لگا،اپنے رخسار دونوں کے قدموں پر ملنے لگا اور کہنے لگا:

میرے آقازادے! اپنی باپ کی مظلومیت کے صدیقے میں مجھے معاف کردومجھ بدنھیب کومعلوم نہ تھا کہ میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم کی آگ دہ کارہا ہوں۔

آؤید در زندان کھلاہے، کھانا کھاؤیل صرف اتنا کرسکتا ہوں کہ آپ کوقا دسیہ کا راستہ دکھا دوں ، بیمیری انگوشی لےلوقا دسیہ میں میر ابھائی رہتا ہے بیاسے دے دینا قادسیہ سے آگے وہ تہہیں مدینہ تک پہنچانے کا انتظام بھی کردےگا۔ میں میر ابھائی رہتا ہے بیاست دے دینا قادسیہ سے آگے وہ تہہیں مدینہ تک پہنچانے کا انتظام بھی کردےگا۔ دونوں شہزادے راستہ سے داقف تھے ،تھوڑی ہی دیر

میں راستہ بھٹک گئے۔

چلتے جلتے ایک بڑھیا کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے اوراس سے کہا: ''ہم مسافر ہیں اورشہر سے بھی واقف نہیں ہیں آپ آج رات ہمیں مہمان سمجھ کراپنے گھر کھہرالوکل صبح سویرے ہم یہاں سے چلے جا کمیں گئ'

بر هيانے كہا:

میرے بیارے تم کون ہوں کیوں کہم سے تو پھولوں سے بڑھ کرخوشبوآ رہی ہے!! انہوں نے کہا:

ہم تمہارے پینمبر کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ، ابن زیاد کے قید خانہ سے بھا گے ہوئے ہیں۔ عورت نے کہا:

''میرے پیارے! میراایک نہایت ہی خبیث داماد ہے جو داقعہ کربلا میں ابن زیاد کی فوج میں بھی شامل تھا، مجھے خوف ہے کہ وہ آپ کو پہچان کرشہید نہ کردے!''

بچول نے کہا:

''ہم صرف آئ کی رات آپ کے مہمان ہوں گے مجدم ہم یہاں سے چلے جا کیں گئے' مومنہ خاتون نے انہیں اپنامہمان بنالیاان کے لیے رات کا کھانا لے آئی بچوں نے کھانا کھایا اور سو گئے ، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا: بھیا! آج رات ہم ایک دوسر ہو گلے لگا کر سوجا کیں ، کیا پیۃ کل موت ہمیں جدا کردے؟ ابھی رات کا پچھ صد ہی گز راتھا کہ اس مومنہ کے اُسی خبیث داماد نے جس کا نام'' حارث' تھا دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون نے پوچھا کہ:''کون ہے؟'' کہا: تمہمارا داماد، حارث!! خاتون نے پوچھا: اس قدر دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا: جلد دروازہ کھولو، بہت تھکا ہوا ہوں! اس نے پوچھا: کیا ہوا؟ کہنے لگا: دو نیچ ابن زیا دے قید خانہ سے بھاگ گئے بیں، اُس نے تھم جاری کیا ہے کہ جو بھی ان کا سرلائے گا اُسے ہر سرکے بدلے میں ایک ہزار درہم انعام دیا جائے گا۔ میں نے انہیں بہت تلاش کیا مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں مل سکے۔

أس مومنه خاتون نے کہا:

کچھرسول خداً ہے ڈرو کہ کل وہ تمہارے دشمن ہوجا ئیں گے!! بولا: کیا کہتی ہو؟ جہاں تک ہوسکے ہمیں دنیا کوحاصل کرنا جا ہے!

### أس نے کہا: آخرت کے بغیر دنیا کس کام کی؟

وہ بولا: تو ان کی حمایت کررہی ہے معلوم ہوتا ہے تجھے ان کا پہتہ ہے تجھے بھی امیر کے پاس لیے جاؤں گا!! خاتون بولی: امیر کو مجھ بڑھیا سے کیا کام ہے میں تو دنیا سے دورایک بیابان میں زندگی گز اررہی ہوں؟ وہ ملعون بولا: درواز ہ جلدی کھولو، بہت تھ کا ہوا ہوں ، آج آرام کر کے کل صبح جلد ہی ان کی تلاش میں نکل جاؤں گا۔

بڑھیانے دروازہ کھولا اوروہ گھر کے اندرآ گیا، کھانا کھانے کے بعد سوگیا، ابھی آ دھی رات ہی گزری تھی کہ ان وو ۔
معصوموں کے رونے کی آ وازاس کے کانوں میں پینچی، وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور انہیں تلاش کرنا شروع کردیا، جب ان
کے پاس پہنچا تو انہوں نے بو چھا: کون ہو؟ کہا: میں اس گھر کا مالک ہوں! لیکن تم بتاؤتم کون ہو؟ چھوٹے بھائی نے بڑے
بھائی سے کہا: اُٹھو بھائی جس کے ڈرسے ہم یہاں آئے تھاب وہی ہمارے سر پر پہنچ گیا ہے۔ پھر اس ملعون نے کہا: اگر
ہم تہہیں سیدھی بات بتادیں تو کیا تم ہمیں امان دے دوگے؟

اُس نے کہا: ضرورامان دے دوں گا! بچوں نے کہا: وہی امان جوخدااور رسول خدا کے نزد یک قابل احترام ہے؟
کہا: ہاں! وہی امان! بچوں نے پھر کہا: تم اپنی امان پرخدااوراُس کے رسول کو گواہ بنا کرامان میں دے رہے ہو؟ کہا: ہاں
بالکل ایسا ہی ہے! اُن معصوم شنرا دوں نے کہا: ہم تمہارے پیٹمبر کی اولا دہیں ، ابن زیاد کی قیدسے بھا گ کریہاں آئے
ہیں۔

یہ ن کروہ بہت خوش ہوااور کہا: موت سے بھا گ کرموت کے پنجوں میں جکڑے جا چکے ہو! خدا کاشکر ہے کہاس نے تہہیں میرے ہاتھوں سے اسیر بنایا ہے۔اُس ظالم نے یہ کہہ کرمکان کے ستون کے ساتھ انہیں مضبوطی سے باندھ دیا کہ کہیں بھاگ نہ جائیں۔

جب صبح ہوئی تو اُس نے اپنے سیاہ فام غلام کو بلا یا جس کا نام'' فلیج'' تھااوراس سے کہا کہ انہیں دریا کے کنار بے لے جا کرنل کر دواوراس کا سرمیر ہے پاس لے آؤتا کہ میں ان سروں کو ابن زیاد کے پاس لے جا کر دو ہزار درہم انعام حاصل کروں۔

غلام نے تلواراٹھائی اور دریائے فرات کے کنارے شہید کرنے کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے چلا، جب گھرے دورآ گئے تو ایک معصوم شنراد سے نے اُسے کہا: اے سیاہ فام غلام! تم حضرت رسول پاک کے موذن حضرت بلال سے کس قدرمشا۔ ہو!!

اس نے کہا: مجھے آپ لوگوں کے تل کا تھم دیا گیا ہے، آپ بتا کیں کہ آپ کون ہیں؟

799

انہوں نے کہا: ہم اولا دِرسول ہیں ،ڈر کے مارے ابن زیاد کے قید خانہ سے فرار کیا ہے ،اس بڑھیا نے اپنا مہمان بنایا ہے ،کین اس کا داماد ہمیں قتل کرنے کے دریے ہے!

سیاہ فام غلام نے اُن کے ہاتھوں اور پاؤں کے بوسے لینے شروع کردیئے اور کہنے لگا: میری جان تم پر قربان ہو اے اولادِ پینجبر ! یہ کہا اور اپنی تکوار کو پھینک کرخود دریائے فرات میں چھلا نگ لگادی ، حارث نے جب اُسے لعنت ملامت شروع کی تو اُس نے کہا: میں تمہارے تھم کااس وقت پابند ہوں جب تم خود حکم خدا کی پابندی کرو گے ، جب تم اس کی نافر مانی کرو گے تو پھر تمہارے تھم کی تعمیل کیسے کی جاسکتی ہے ؟

حارث ملعون نے اِس کے بعدا ہے جیٹے کو بلا یا اوران معصوم شہرادوں کے آل کا حکم دیا ، وہ تلوار لے کربچوں کو دریا کی طرف لے جانے لگا ،ایک بچے نے اس سے کہا:

اے نوجوان ہمیں تہماری جوانی پررحم آرہا ہے کہ اس حالت میں تم خود کوجہنم کے عذاب میں مبتلا کررہے ہو!

اُس نے کہا:تم کون لوگ ہو؟ کی ہے

وه كمنے لكے:

ہم رسول کی آل ہیں ہمہاراباب ہمیں قتل کرناچا ہتاہے!

یہ کن کراُ س نوجوان نے بھی ان کے قدموں کے بوسے لیے اور غلام کی طرح تلوار کو دور پھینک کر دریائے فرات میں چھلا نگ لگا دی ، باپ نے اُسے کہا: تو بھی میرانا فر مان ہو گیاہے؟

اُس نے کہا: خدا کا فر مان تہمارے فر مان پر مقدم ہے۔

آخرِ کاراس ملعون نے خود ہی ان مظلوم بچوں کوئل کرنے کا تہیہ کرلیا ، تلوار پکڑی اور بچوں کو دریائے فرات کے کنارے کنارے لے گیا ، جوں ہی تلوار کونیام سے نکالاتو بچے رونے لگ گئے اور اس سے کہنے لگے: اے شخص! تو ہمیں قتل نہ کراور اس طرح سے رسول خدا کی دشمنی مول نہ لے ، بلکہ ہمیں بازار میں لے جا کرفر وخت کر دے!!

أس نے کہا: میں تمہار ہے سروں کو لے جا کرابن زیاد سے انعام لوں گا۔

شہرادوں نے کہا: رسول خدا سے ہماری رشتہ داری کاتمہیں خیال نہیں ہے؟

کہا:تمہارارسول خدا کے ساتھ کوئی رشتہ ہیں ہے۔

بچول نے کہا: اے خص تو ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا، وہ خود ہی ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔

اُس نے کہا: میں تمہاراخون بہا کراُس کا قرب حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔

بچوں نے کہا: تو پھر ہمارے بچین پررخم کر!

أس نے کہا: خدانے میرے دل میں رحم نام کی کوئی چیز پیداہی نہیں کی!

بچوں نے کہا: اچھااییا ہی ہے تو پھر ہمیں چندر کعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے!

اُس نے کہا: نماز تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گی،اجھا پڑھلو۔

بچوں نے چاردکعت نمازادا کرنے کے بعد آسان کی طرف منہ کرکے کھی ہوئی آٹھوں کے ساتھ فریاد کرکے کہا: ''یاحی یا طیم!ا سے اعلم الحاکمین تو خودہی ہمارے اوراس کے درمیان فیصلہ فرما''

اس کے بعدوہ ملعون اٹھااوراُس نے پہلے بڑے بھائی کاسرتن سے جدا کیااوراسے ایک چا در میں رکھ دیا۔ چھوٹا بھائی اٹھااورخودکواُس کےخون میں غلطان کر دیا اور کہا: میں اسی حالت میں رسول خداً کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔

حارث ملعون نے کہا: کوئی بات نہیں ابھی تمہیں بھی اسی کے پاس پہنچا تا ہوں۔

یہ کہ کرتگوار کے ساتھا ک معصوم اور مظلوم بیچے کا سرتن سے جدا کر دیا اور اس جا در میں رکھ کر دونوں کے مبارک جسموں کو دریا میں بھینک دیا اور سروں کو لے کرابن زیا د کے پاس آگیا۔

ابن زیاداُس وقت تخت پر ببیرها ہوا تھا اور چوب خیز ران اُس کے ہاتھ میں تھی ،ملعون حارث نے معصوم بچوں کا سراس کے آگے رکھ دیا ، جب اس کی نگاہ معصوم شہرا دوں کے سروں پر بڑی تو وہ بے چین ہوگیا اور تین بارا ٹھا بھی اور ببیرها بھی اور اس سے کہا: تمہار ابر اہو! تونے انہیں کہاں سے تلاش کیا ہے؟

أس نے کہا: میری رشتہ دار بڑھیائے انہیں مہمان کیا ہوا تھا۔

ابن زیاد نے کہا: تو مہمانوں کے ساتھ ایساسلوک کیا جا تا ہے؟ پھر پوچھا: بچوں نے آل ہوتے وقت بچھ کہا بھی

96

اُس ملعون نے تمام ماجرابیان کر دیا ،ابن زیا دیے کہا:تم انہیں زندہ گرفتار کرکے کیوں نہیں لائے کتم ہیں چار ہزار درہم انعام دیتا!

اُس نے کہا: میر ادل نہیں مان رہاتھا اور جا ہتا تھا کہ ان کا خون بہا کرآپ کا تقرب حاصل کروں! ابن زیاد نے بوچھا: آخری وفت ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے تھے؟ ملعون نے بتایا کہ: انہوں نے ہاتھوں کو آسان کی طرف بلند کر کے کہا: یا حی یا حکیم! یا احکم الحا کمین!!ہمارے اور اس شخص کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما!



ابن زیاد بولا: خدانے ان معصوم بچوں اور تہہارے درمیان فصلہ کردیا ہے! پھراُس نے حاضرین کی طرف منہ کر کے کہا: کون ہے جواس نابکارکو کیفر کر دارتک پہنچائے؟ بیس کرایک شامی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہا: '' میں!''
یا در ہے کہ کتاب'' منتخب'' میں اس کا نام'' نادر'' نہ کور ہے جبکہ بعض دیگر مورضین نے اس کا نام'' مقاتل'' کھاہے،
اوروہ اہلِ بیت علیہم السلام کے دوستوں میں سے تھا۔ (ملاحظہ ہوریاض الاحزان ص ۸)

ابن زیاد نے کہا: اسے اس جگہ پر لے جاؤجہاں اُس نے ان بچوں کوٹل کیا تھا، اور وہیں پرٹل کردو، کین اس کے پلیدخون کومعصوم بچوں کے پاکیزہ خون کے ساتھ نہ ملنے دینا، اور اس کا سرمیرے پاس لے آؤ!!

ابن زیاد کے علم کے مطابق وہ مومن اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے فرات کے کنارے اسی جگہ پر لے آیا جہاں اُس نے دومظلوم شہرادوں کوشہید کر دیا تھا۔

حارث نے اُسے کہا: ایسا کر مجھے آل نہ کر مجھے جھوڑ دے میں تجھے دی ہزار دینا دوں گا۔

اُس نے کہا: تو مجھے دس ہزار دینار کی بات کرتا ہے اگر ساری دنیا بھی دے دیے قول نہیں کروں گا، کیونکہ تو اولا دِرسول کا قاتل ہے۔

چنانچاس نے پہلے اس ملعون کے پاؤں کائے پھر ہاتھ کائے آخر میں سرکو کاٹ کراپنے پاس رکھ کھااور لاشے کو دریا میں دال دیا۔

مگردریانے باہر پھینک دیا، اُس نے پھراُسے ڈالا دریانے پھرنکال دیااور جب تیسری مرتبہ بھی دریانے تبول نہ
کیا توزمین میں گڑھا کھودکر دفن کرنے کی کوشش کی مگرزمین نے بھی اس پلید کے لاشے کو تبول کرنے سے انکار کر دیا اور
باہراگل دیا اور زمین نے بھی تین مرتبہ اسے باہر نکال پھینکا تو آخر میں آگ جلا کراس میں فی النار والسقر کر دیا۔
امالی شخ صدوق معملی مجلس ۱۹ حدیث ۲ میں ہے کہ اس کے سرکو نیزے پراٹھا کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، شہر کے
چھوٹے بچوں نے اسے پھر مارنے شروع کر دیئے اور پھر بھی مارتے جاتے تھے اور کہتے بھی جاتے تھے:
''میہے اولا دِرسول کا قاتل''

# حضرت قاسم بن الحسن عليه السلام

ناظرین محترم! جیسا کہ پہلے بتایا جاچاہے کہ میدانِ کر بلا میں افرادِ اہلِ بیت میں سے شہداء بی ہاشم کا تعلق اولا دِ ابی طالب علیہ السلام سے تھا اور اولا دِ حضرت ابوطالب میں سے حضرت امام حسن مجتبی ابن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چار فرزند کر بلا میں حضرت اباعبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے تھے، جن کے نام اس طرح سے ہیں:

ار حضرت حسن بن الحسن شنی ۲ رحضرت ابو بکر بن الحن سر حضرت عبداللہ بن الحن اور ۲۸ رحضرت قاسم بن الحس علیم السلام ، جبکہ کتاب حیاۃ اللامام الحسین جلد ۳ میں ہے کہ حضرت حسن بن الحق شنی بروز عاشوراد لیرمردوں کی مانند السلام ، جبکہ کتاب حیاۃ اللامام الحسین جلد ۳ میں ہے کہ حضرت حسن بن الحق شنی بروز عاشوراد لیرمردوں کی مانند میدان میں آئے اور خوب وادِ شجاعت وی مگر دشمن نے سمجھا کہ شہید ہوگئے ہیں ، اور جب شہداء کا سر جدا کرنے کے لئے میدان میں آئے اور خوب وادِ شجاعت وی مگر دشمن نے سمجھا کہ شہید ہوگئے ہیں ، اور جب شہداء کا سر جدا کرنے کے لئے اللہ اس کے نوز دیکھا کہ ابھی رمق سانس باقی ہے ، الہذا اسے گرفتار کر کے عمر بن سعد کے پاس لے آئے ، اساء بن فارجہ نے جو آپ کا مادری رشتہ دار تھا اور ابن زیاد کے نشر میں شامل تھا ، اس نے ان کی سفارش کی اور کوفہ لے آئے اور کوفہ سے مدید تشریف لیا ہی ان کی سفارش کی اور کوفہ لے آئے اور کوفہ سے مدید تشریف لیا ہی ان کوشر نہیں کیا جا تا۔

علاج معالجہ کیا جس سے وہ تندر ست ہو گئے اور کوفہ سے مدید تشریف لیا تی ان کی سفارش کی اور کوفہ لیا میں ان کوشار نہیں کیا جا تا۔

## حضرت ابو بكربن الحسنّ:

کتاب المهابوف کے مطابق حفزت قاسم کے مادری اور پدری بھائی حفزت ابو بکر بن الحسن بھی ہروزِ عاشورا میدان میں تشریف لے آئے اورامام محمد باقر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کوعقبہ غنوی نام کے خص نے شہید کرویا اور کتاب نفس المہموم ص ۳۲۵ کے مطابق ابوالفرج اصفہانی نے حضرت قاسم بن الحن کی شہادت سے پہلے اور طبری، جزری اور شخ مفید نے حضرت قاسم کی شہادت کے بعدان کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے۔

## حضرت عبداللدين الحسن :

کتاب المهم و ف ص ۵۱، کے مطابق: حضرت عبدالله بن الحسن کی شهاوت کا ذکراس طرح کیا گیاہے کہ: جب حضرت ابا عبدالله الحسین علیہ السلام کوسیا ویزید نے اپنے محاصرہ میں لے لیا تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے ایک فرزند عبدالله بن الحن جوابھی من بلوغ کونہیں پہنچے تھے، اپنے چیاجان کی خدمت میں جانے کیلئے بتابانہ دوڑنے لگے، حضرت زینب کبر کی خ نے اسے پکڑنے کی ہر چندکوشش کی تو وہ بار بار ہیہ کہتے ہوئے میدان کی طرف تیزی سے جانے لگے: ''خدا کی تئم! میں ہر گز اپنے چیاسے جدانہیں ہوں گا''ای ا ثنامیں بحربن کعب یا بقولے رحملہ بن کا ہل نے امام مظلوم پر تکوار کا دار کردیا ،عبداللہ نے اس سے کہا: ''او کمینے انسان تم میرے چیا کوشہید کرنا چاہتے ہو؟''اس ملعون نے اس مظلوم بچ پر تکوار چلا دی ،معصوم بچ نے تکوار کا داررو کئے کیلئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ،جس سے ان کا ہاتھ کئے گیا ، گرجلد سے جدانہیں ہوا، تکوار چلا دی ،معصوم بچے نے چیخ کر کہا: ''امال''!!

حضرت سیدالشہد اء یہ نے بچے کواپنی آغوش میں لیتے ہوئے فر مایا:''میرے عزیز بچے!صبر کرواورا پنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں کے اجر کی خداہے امیدر کھو' اسی اثنا میں ظالم حرملہ نے تیر کا نشانہ بنا کرامام مظلوم کی آغوش میں ہی اسے شہید کردیا۔

حضرت قاسم بن الحسنٌ

ریاض القدس کے مطابق جب اولا دجعفر وقتیل جام شہادت نوش کر کے اپنے خالق کے حضور جا چکے اور امام الشہد اء حضرت ابا عبداللہ الحسین اور مخدرات عصمت ان پر آنسو بہا چکے اُن کے لاشوں پر نوحہ و ماتم کر چکے اُس وقت امام حسین علیہ السلام نے اتمام ججت کے طور پر نصرت طلی کے لیے آواز بلندگی کہ:

اما من معين يعيننا؟ اما من مجير يجيرنا؟ اما من ناصر ينصرنا؟

آیا ہے کوئی جواس عالم غربت میں ہماری مدد کرے؟ آیا ہے کوئی جوکس میرس کے اس عالم میں ہمیں پناہ دے؟ آیا ہے کوئی جواس غربت میں ہماری تصرت کرے؟

مقل ابی مخنف میں ہے کہاس وقت

''خَرَجَ اِلْیُهِ مِنَ الْحَیْمَةِ عُلامَانِ کَأَنَّهُمَا قَمَرَانِ اسم احدهما احمد والآخر قاسم' ' فیمہ سے دوماہ رُوبرآ مدہوئے ایک کانام احمد اور دوسرے کانام قاسم تھااور بیدنوں ماہ صورت شہزادے امام حسن مجتبیٰ کے فرزندولبند تھے، دونوں کہ درہے تھے: ''لبیک لبیک یا سیدنیا نحن بین یدیک مرنا ہامر ک صلوات الله علیک '' چیاجان! ہم آپ کے غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ہمیں حکم فرما میں ہم اطاعت کریں گے، ہماری ہزاروں جانیں آپ پرقربان!!

امام الشہد ائے نے جب دونوں شہرادوں کوریکھا تواپیے شہید بھائی امام حسن مجتبی کی تصویر آنکھوں کے سامنے آگئی، ان کی یا د تازہ ہوگئی، آنکھوں سے تر ہوگئی قریب تھا کہ شہر مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئی قریب تھا کہ ش کرجاتے۔ قا کہ ش کرجاتے۔

روایت کے مطابق:

''جاء القاسم و قال يا عم ''الاجازة'' لا مضى الى قتال هؤلاء القوم'' چياجان! و كيرما مول كهسب اصحاب وانصارعزيز اور پيار ئير موجي بين، اب زندگي به كيف موربي مجه جهي اذن جها وعطافر ما كين!!

امام نے شنرادے کے چبرے پرنگاہ ڈالی تصویرِ حسن مجتبی نگاہوں کے سامنے آگئی فرمانے لگے: قاسم! میں تہمیں کیونکر معرکہ کارزار میں جانے کی اجازت دوں ہتم میرے بھائی حسن مجتبی کی نشانی ہواور حسن بھائی کی موت ہم سب کے لیے کا فی ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پرہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ واقعہ کر بلا میں جتاب قاسم بن الحسن کی عمر تیرہ برس اوران کی والدہ گرامی کا نام' رملہ' تھا اور کر بلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مخدرات عصمت کے ساتھ تھیں اورا پنے تمام بیٹوں میں سے جناب قاسم کے ساتھ انہیں زیادہ پیارتھا، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت سیدالشہد ائع ان کے فرزند قاسم کو میدان میں جانے کے لیے اجازت نہیں دے رہے تو خود جاکرامام کی خدمت میں اپنی بیوگی اور حسن مجتبی کی شہادت کے واسط دے کر قاسم کے لیے میدانِ جہاد میں جانے کی اجازت حاصل کرلی، امام عالی مقام نے قاسم کی طرف دیکھر فرمایا: اے نورد یہ من قاسم اپنے ہی قدموں کے ساتھ موت کی طرف جاؤگے؟ قاسم نے عرض کیا: کی طرف دیکھر فرمای کہ یہ میں دیکھر ہاہوں کہ دیشمن مبارز طبی کررہے ہیں'

روایات میں ہے:

"فلم يزل الغلام يقبل يديه و رجليه" قاسم اپنج جياك ماتھوں اور پاؤں كے بوسے لينے لگ گئے۔

امام نے اذبِ جہادعطافر مایا، کمسن مجاہد کواپنے ہاتھوں کے ذریعہ اٹھا کر گھوڑ ہے پرسوار کیا، اس کے گریبان اور آستینوں کو جاک کر دیا، عمامہ کے دوٹکڑ ہے کیے ایک کوعمامہ کے طور پرسر پر باندھااور دوسرے کوبطور کفنی گلے میں دال دیا، ہاتھ میں تلوار دے کرمیدان کی طرف روانہ کیا۔ جب مخدرات عصمت نے قاسم کواس حالت میں دیکھا تو خیام میں کہرام بریا ہوگیا، بی بیوں کی آنکھوں کے سامنے حسن مجتبیٰ کی تضمیت ہوگئی،ان کاغم دوہرا ہوگیا،ایک حسن مجتبیٰ کی شہادت کا اور دوسرے موت کے لیے جوانِ ناکام قاسمؓ کے روانہ ہونے کا۔

روایات میں ہے:

جب قاسم بن الحنَّ نے گھوڑے کی ہاگ میدان کارزار کی طرف موڑی اور میدان میں پہنچے تو لشکر والے اسلام بن الحن نے گھوڑے کی ہاگ میدان کا رزار کی طرف موڑی اور میدان میں پہنچے تو لشکر والے دو اللہ میں ہے ہے۔ تلوار کی چبک سے دشمنوں کی نگاہیں خیرہ ہوگئیں۔ چنانچے علامہ مجلس بحار میں فرماتے ہیں کہ:

قاسم کا چہرہ چاند کی مانند ضوفکن تھا اور آفاب کی مانند چمک رہا تھا، حمید بن مسلم کی روایت ہے کہ:

میں شکر عمر بن سعد میں تھا کہ 'اذا حوج غلام وجهه شقة قدم و فی یدہ سیف و علیه
قدمید صور ازاد و نعلان و قدا نقطع شسع احداهما''اچانک میں نے دیکھا کہ ایک خوبرو
جوان شل ماہ تا بندہ، ہاتھ میں تلوار لیے، پیرائین میں ملبوں نعلین پہنچ ہوئے خیمہ سے برآ مدہوا، میں
نے دیکھا کہ اس کی ایک نعلین کا تسمی ٹوٹا ہوا تھا، وہ میدان میں پہنچا، اہلی کوفہ نے جب اس کی صورت
کودیکھا تو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، مگر ایک بدنہا دظالم عمر بن سعید بن نوفل نے
انہیں قبل کرنے کی ٹھان کی ،عمر بن سعد نے اس سے کہا: ' تو اس نو جوان پر جملہ کر کے موت کے گھاٹ

حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو کہا: نو کیوں اسے قبل کرتا ہے؟ اسے کوئی دوسراقتل کرے تو نہ کر۔

لیکن اُس ہے رحم نے کمین گاہ میں جھپ کراُس معصوم بچے کے سر پرابیاوار کیا جس سے اس کا سرشگافتہ کر دیااور وہ گھوڑے سے منہ کے بل آگرااور گرتے وفت آواز دی:

"يا عماه ادر كنى! چاجان مددكوآ ـيخ!!"

جبکہ بحارالانوار میں علامہ بلسی پھی لکھتے ہیں کہ: قاسم نے جب خیمہ میں ''ھل من مباد ز؟؟'' کی آوازیں سنیں توامام عالی مقام علیہ الصلوق والسلام سے اجازت لے کراہلِ حرم سے آخری وداع کی اورانہیں خدا کے سپر دکیا اور میدانِ کارزار میں آگئے اور دشمن کے سامنے بیر جزیرِ ھناشروع کیا:

ان تسنكرونى فسانسا ابسن المعسن سبط السنبسى السمسط في المؤتمن هلذا حسيس كالمسير المسرتهان المسال لا شقوا صوب السمان

اگرتم مجھے نہیں پہچانے تو س لوکہ میں حس مجتبی کا فرزند ہوں جو پینمبرختی مرتبت پینمبر حضرت مجر مصطفی کے نواسے ہیں جواللہ کے امین رسول ہیں۔ جنہیں تم نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور اب وہ تنہارے درمیان ایک قیدی کی صورت میں محصور ہیں ، تنہیں بھی بھی بارانِ رحمت سے سیراب ہونا نصیب نہو۔

اس کے بعدقاسم نے عمر سعد کی طرف منہ کر کے کہا:

اما تخاف الله! اما ترهب الله يا اعمى القلب!! اما تراعي رسول الله؟

اے ستمگارز مانہ!اورا ہے بدنہادعمر سعد! تو خدا ہے نہیں ڈرتا،او بے بصیرت انسان اورا ہے دل کے اندھے؟ تہہیں حرمتِ رسول کا بھی کوئی یاس اور لحاظ نہیں ہے؟

"ويلك قتلت الشبان و افنيت الكهول و قطعت الفروع واجتثثت الاصول و هذه بقية الله شر ذمة قليلة مستاصلة"

تونے ہمارے جوانوں کوئل کیا، ہمارے بوڑھوں کوموت کے گھاٹ اتارا، ہمارے جھوٹے بروں کا خاتمہ کیا، اب بید چندافراد ذریت رسول سے باقی رہ گئے ہیں تو انہیں بھی ختم کرنا جا ہتا ہے؟ افلا تکفّ عن الجفاء ؟و سفک الدماء؟

کیاتو پھر بھی جفاہے ہاتھ نہیں رو کتااور اولا دِرسول کے بقیدافر ادکاخون بہانے سے باز نہیں آتا؟ مالک للرحم رعایة و بالقرابة عنایة؟

آيا قريش والى قرابت كابھى تھے كوئى احساس اور خيال نہيں؟

افلا تدعهم ان يرجعوا الى الاوطان مع ما

بهم من الاحزان و الاشجان؟

اے عمر سعد! اب جبکہ سارے مارے جا چکے ہیں ،حسین کے پاس چند بچے اور بیوہ عور تیں رہ گئی ہیں یا

وه پچھ لوگ جن کا بھائی مارا جا چکا ہے، یا بیٹا صرف غمز دہ بیبیاں ہیں جوا پے عزیز وں کی موت کا داغ اپنے اندر لیے ہوئے ان کی موت کو یا دکر کے رور ہی ہیں ، تو کیا انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ بیٹم اپنے ساتھ لیے وطن واپس جائیں؟ عمر سعد پھر بھی خاموش رہا۔

جعرت قاسم نے پھراس سے مخاطب ہو کر کہا:

اوابن سعد! تو اور تیر کے شکر والے اور ان کے گھوڑے تک تو پانی پی رہے ہیں اور رسول کی آل اور چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں اور اسی بیاس کی وجہ سے موت کی تمنا کررہے ہیں 'ورسعد کے بیٹے! کچھ پنة بھی ہے کہ رسول کی اولا واس قدر بیاس ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ونیا تاریک ہوگئی ہے۔

روضۃ الشہد اء کے مطابق حضرت قاسم کی اس موثر گفتگو سے پسرِ سعد کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹیک پڑے اور لشکر دالے بھی رونے لگ گئے ،کین اس ملعون نے معصوم قاسم کے بچینے پر رحم نہ کیا اور اسے قبل کرنے کا حکم ایک مرتبہ پھر فوج کو جاری کر دیا۔

شخ مفیدفر ماتے ہیں کہ عمر بن سعید بن نفیل از دی نے عمر سعد کے تھم پڑمل کرتے ہوئے اس مظلوم بچے گؤلل کرنے کا پورا نہ یہ کرلیا اور کمیین گاہ میں سے جھپ کراس پرتلوار کے ساتھ سر پرجملہ کر دیا جس سے سرمبارک شگافتہ ہو گیا اور قاسم گھوڑے سے زمین پرمنہ کے بل گرے اور اپنے چچا حسین کوآ واز دی'' واعماہ'' چچا مددکوآ ہے !!
مقتل الحسین خوارزی (۳۱،۲) کے مطابق جناب قاسم نے شہادت سے پہلے اپنی کم سن کے باوجود پینیتیں (۳۵) لعینوں کو جہنم واصل کیا۔

بہرحال شخ مفید کے قول کے مطابق جب معصوم شہزاد ہے نے ''وائلاہ'' کہا تواہام حسین '' اس کی امداد کوا یہے پہنچ جسے شہبازا ہے شکار کو پہنچا ہے اور میدان میں آتے ہی غضبنا ک شیر کی ہاند قاسم کے قاتل عمر بن سعید بن نوفل پر حملہ کردیا ، اس نے بچاؤ کے لیے تلوار کے سامنے اپناہاتھ بڑھادیا جس سے اس کی کہنی کٹ گئی ، ملعون نے لشکر والوں سے فریا و کی کہ اُس نے بچاؤ کے لیے تلوار کے سامنے اپناہاتھ بڑھادیا جس سے اس کی کہنی کٹ گئی ، ملعون نے لشکر والوں سے فریا و کی کہ اُس سے ہٹ گئے ، مگر خدا کی شان کی کہ اُسے بچایا جائے ، اس کی بیفریا دس کر تمام لشکراس کی امداد کو پہنچ گیا اور اہام حسین اس سے ہٹ گئے ، مگر خدا کی شان کہ خطالم کی مدد کو پہنچ والے فوجیوں کے گھوڑوں نے اپنی ٹاپوں سے اس ہی کو پا مال کر کے واصل جہنم کیا۔

مید بن مسلم کہنا ہے کہ گھوڑوں کے دوڑنے کے بعد جب غبار چھٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام

شہرادے کے بالینِ سربیٹے ہوئے ہیں اور شہرادہ ایڑیاں رگڑ رہاہے، امائم نے سردآ گھینی اور قاسم سے فرمایا:

"بُعُدًا لِقَوْمٍ قَتَلُوکَ وَ مَنُ خصمهم یوم القیامة فیک جَدُّک، 'اے قاسم! خدالعنت

کرے ایسی قوم پرجس نے تہ ہیں شہید کردیا اور قیامت کے دن تہارے نانا رسول جس کے ویشن

ہول گے۔

اس کے بعداماتم نے فرمایا:

حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ اس کے بعدامام حسین معصوم شہرادے کے لاشے کواپنے سینے سے لگا کرخیمہ میں لے آئے ، میں دیکھ رہاتھا کہ شہرادے کے پاؤں زمین پرخط بینج رہے تھے،امائم نے قاسم کے لاشے کواپنے فرزندعلی اکبڑاور دوسرے شہداء کے لاشوں کے درمیان رکھ دیا۔

کتاب'' کفایۃ الطالب' میں ہے کہ جب حضرت نے بن سے زمین پر گرے اور اپنے چیا کو پکارا، اس وقت اس نیجے کی والدہ خیمہ میں کھڑے ہو کرمیدان میں اپنے فرزند کی جنگ دیکھر ہی تھی ، ایک دفعہ دیکھا کہ امام مظلوم ، جناب قاسم کوسینے سے لگائے میمر ثیر پڑھ رہے تھے:

غريبون عن اوطانهم و ديارهم

تنوح عليهم في البراري وُحوشها

و كيف و لا تبكى العيون لمعشر

سيوف الاعادى في البراري تنوشها

بدور توارئ نورها فتغيرت

محاسنها ترب الفلاة نعوشها

ہم اپنے گھر اور وطن سے دورایسے لوگ ہیں کہ جن پر بیابانوں کے جانورنو ہے پڑھ رہے ہیں، ایسے

لوگوں پر آئکھین کیوں نہ آنسو بہائیں جن کو دشمنوں کی تلواریں نوچ رہی ہیں، ایسے دیکتے چودھویں کے جاند ہیں جن کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں اور صحرا کی مٹی نے جن کے لاشوں کواپنے اندر ڈھانپ لیا ہے۔

بعض روایات کے مطابق امام عالی مقام زمین پر بیٹھ گئے اور ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پراور دوسراہاتھ قاسم کے لاشے پرد کھ کرکہا:

"و اغوبتاه!" ہائے میرے اللہ میں غریب ہوگیا ندمیر اا کبررہا، ندمیرا قاسم رہانہ تون ومحدرہا ورنہ اصحاب رہے ندانصار رہے۔

پھرآپ نے اپنامنہ آسان کی طرف کر کے دعامانگی:

"اللهم احصهم عدددا و لا تغادر منهم احدا و لا تغفر لهم ابدا"
المحمر معبود! ان ك قاتلول ميس م مرايك كوكيفر كردارتك پهنچا، كوكيفر اورائهيس بهي معاف نه محلف نه محلف نه محلف نه كردارتك بهنچا، كوكيفر اورائهيس بهي معاف نه كرد

پھرا ہے اہلِ بیت کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا:

"صبرایا بنی عمومتی، صبرایا اهل بیتی، لا رأیتم هوانا بعد هذا الیوم ابدا" اب میرے وزیر ایا بعد هذا الیوم ابدا" اب میرے وزیر ابل بیت صبرے کام اوآج کے بعدتم بھی ذلت کا منہ بیس دیکھو گے۔

الا لعنة الله علی القوم الظالمین

## حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام

جیسا که بتایا جاچکا ہے کہ سیدالشہد اء حضرت اباعبداللہ التحسین علیہ السلام کی نصرت کیلئے میدانِ کر بلا میں بنی ہاشم میں سے اولا دِ ابوطالب علیہ السلام کے جن افراد نے شرف شہادت حاصل کیا ،ان میں فرزندانِ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اسماء گرامی نمایاں نظرات تے ہیں اور وہ یہ ہیں:

ا حضرت عبدالله المحضرت عثمان سا حضرت بعفر من حضرت ابوبكر سا حضرت ابوبكر ۵ حضرت عباس اصغر ۵ حضرت عباس اصغر اور که حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام اور که حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام

## ا حضرت عبرالله بن على

کتاب البصار العین ص۳۲ میں ہے: آپ حضرت ام البنین (ع) کے فرزند دلبند تھے، حضرت امیر المونین کی شہادت کے وقت آپ کی عمر ۲۲ سال تھی ، جب بروزِ عاشوراتمام اصحاب حسین وقت آپ کی عمر چھسال تھی ، جب بروزِ عاشوراتمام اصحاب حسین اوراتاب بیت سے بچھافراد جام شہادت نوش فر ما چکے تو حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام نے اپنے تمام مادری بھائیوں کواکٹھا کیااور فر مایا: ''میدانِ جنگ کی طرف جاؤ!''

چنانچے سب سے پہلے جناب عبداللہ بن علی علیہ السلام نے آپ کے تھم پڑمل کیا، آپ حضرت عثمان اور حضرت جعفر سے بڑے ہیں، چنانچے حضرت ابوالفضل العباسؓ نے انہیں فر مایا :

''میرے عزیز بھائی آپ میدان کی طرف جا ئیں تا کہ میں آپ کوراہِ خدا میں شرف شہادت حاصل کرتا ہوادیکھوں ساتھ ہی آپ کی کوئی اولا دبھی نہیں ہے''

چنانچہ آپ میدان میں تشریف لائے ، رجز پڑھا، تلوار چلائی اور جنگ کی ، ہانی بن ثبیت نامی ایک بیزیدی نے

آپ پرتلوارے ایک ایساوار کیاجس ہے آپ شہید ہوکررا ہی خلد برین ہوئے۔

### ٢\_حضرت عثمان بن على

کتاب ابصار العین ص۳۳ میں ہے کہ آپ بھی حضرت ابوالفضل العباس کے مادری بھائی ہیں ۲۱ سال کی عمرتھی روایات کے مطابق حضرت علی نے ان کا نام اپنے بیارے دوست' عثمان بن مظعون' کے نام پر رکھا تھا۔
رجز پڑھتے ہوئے میدانِ جنگ میں آئے ابھی میدان میں قدم رکھا ہی تھا کہ خولی بن پزید ملعون نے آپ کو تیرسے شہید
کردیا ، جبکہ بعض روایات کے مطابق آپ پر قبیلہ ابان کے ایک شخص نے حملہ کر کے شہید کردیا اور سرتن سے جدا کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔

### ٣\_حضرت جعفر بن علي "

الصارالعين ١٠٥٥ ورمنا قب ابن شهرة شوب جلد ١٠٥ ا كمطابق:

حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ دوسال کے تھے، اپنے بھائی امام حسن مجتبی کے ساتھ بارہ سال اورامام حسین علیہ السلام کے ساتھ اکیس سال رہے، روایات کے مطابق امیر المونین نے ان کانا م اپنے بھائی جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر رکھا تھا، آپ میدان میں رجز پڑھتے ہوئے آئے، جنگ کررہے تھے کہ ملعون خولی بن بزید نے آپ پروار کرکے شہید کردیا، جبکہ بعض مورضین نے آپ کے قاتل کانام'' ہائی بن ثبیت'' بتایا ہے۔

## سم\_حضرت ابوبکر بن علی<sup>\*</sup>

مقاتل الطالبين ٣٨ كے مطابق مورخين نے آپ كے نام كى وضاحت نہيں كى بلكہ كنيت ابو بكر ذكر كى ہے، آپ كى والدہ گرامى كا نام دليل بنت مسعود بن خالد 'ہے، آپ بھى ميدان ميں رجز خوانی كرتے ہوئے آئے جنگ كى اور قبيلہ ہمدان كے ایک شخص کے ہاتھوں شہيد كرو ہے گئے۔

## ۵\_حضرت محمد بن علی

مقاتل الطالبين ص ١٨٥ ورتاریخ طبری جلد ٢ ص ٨٩ کے مطابق آپ کومخد اصغر بھی کہتے ہیں، آپ کی والدہ ام ولد تھیں، العن بعض روایات کے مطابق'' اساء بنت عمیس' تھیں، بروز عاشور امیدانِ جنگ میں جامِ شہادت نوش کیا قبیلہ بنی ابان سے تعلق رکھنے والے ملعون نے آپ کومیدان میں شہید کر دیا۔

## ٢\_حضرت عباس اصغربن علي ً

كتاب "العباس" مقرم ص٥٦، وسيلة الدارين ص٢٦٢ اورتذكرة الخواص ص١٨١ ميس ب:

بعض مورضین کے مطابق حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے 'عباس' نامی دوفر زند تھے جوکر بلا میں شہید ہوئے ہیں ، ایک 'عباس اصغر' ہیں ، جوشب ، عاشور ااس وقت شہید ہوگئے تھے جب آپ دریائے فرات سے یانی لینے گئے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی 'صحباء' ہے۔

'' قاسم بن اصبغ مجاشعی'' سے منقول ہے کہ'' جب شہداء کے سروں کو کوفہ لایا جار ہاتھا تو میں نے ایک سوار کو دیکھا کہ اس نے اپنے گھوڑ سے کی گردن میں ایک ایسے نو جوان کا سرائٹا یا ہواتھا جس کا چہرہ چودھویں کے جاند کی ما نند دمک رہا تھا، جب گھوڑ ااپنا سر جھکا تا تھا تو سرنا زنین زمین سے جالگتا تھا، میں نے گھوڑ ہے سوار سے پوچھا کہ: یہ س مظلوم کا سرہے؟ جسے تو نے اپنے گھوڑ سے کی گردن میں لٹکا یا ہوا ہے؟''اس نے کہا:''عباس بن علی "کا!''میں نے پوچھا:''تم خودکون ہو؟'' تو اس نے کہا:''حرملہ بن کا ہل اسدی''

راوی کا بیان ہے کہ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ میں نے حرملہ کے چہرے کودیکھاوہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔

## حضرت ابوالفضل العباس علمدار "

كتاب الصارالعين في انصار الحسين ص ٢٥ ميس ٢٠ -

آپ کااسم گرامی''عباس'' کنیت ابوالفصل اورعلمدارنو بِحسینی، سقائے سکینداورقمرِ بنی ہاشم القاب ہیں، والدہ گرامی کا نام حضرت ام البنین فاطمہ بنت حزام بن خالد ہے۔

حضرت امیر المونین علی بن ابی طالب علیه السلام کے بھائی عقیل بن ابی طالب علم الانساب اور تاریخ عرب کے عالم تنے ، ایک مرتبه مولاعلی "نے فرمایا: " علم تنے ، ایک مرتبه مولاعلی "نے فرمایا: "

''میرے لئے کسی ایسی عورت کا انتخاب کریں جس کا تعلق شجاع خاندان سے ہو، میں اس سے عقد از دواج کروں اور خدااس سے مجھے بیٹا عطا کرے جومیری شجاعت کا وارث ہے اور میرے حسین کی نصرت کرئے' کی نصرت کرئے'' تو جناب عتیل نے کہا:

''اس کے لیے پورے عرب میں فاطمہ بنت حزام کے خاندان سے بڑھ کرکوئی خاندان مجھے نظر نہیں آتا''۔

چنانچہ جناب امیر علیہ السلام نے فاطمہ بنتِ حزام سے عقد فر مایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بطنِ مبارک سے جناب عبائ عطافر مایا اور آپ اس قدر حسین تھے کہ آپ کو قمرِ بنی ہاشم کے لقب سے یا دکیا جانے لگا یعنی بنی ہاشم کا چاند، حضرت ابوالفضل العبائ کے بعد خدا دندِ عالم نے حضرت ام البنین فاطمہ بنت حزام کیطن سے نین اور فرزند عطافر مائے جن کے اسائے گرامی ہیں:

عبدالله،عثمان اورجعفر

۱۲ سال تک اپنے والدِ گرامی کے ہمراہ رہے اور بقیہ زندگی اپنے دونوں بھائیوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہماالسلام کے ساتھ گزاری، شجاعت علی "کے وارث ہونے کی وجہ ہے آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، جب گھوڑے پر

سوار ہوتے تھے تو یا وُں زمین تک پہنچ جاتے تھے۔

حضرت امام جعفرصا وق عليه السلام فرمات بين:

'' ہمارے چیاحضرت عباس مسیرالشہداء میں اور یقین محکم کے مالک تھے، حضرت سیدالشہداء کے ہمرکاب ہوکر جہاد کر کے شراف شہادت کو حاصل کرلیا''

حضرت امام سجا دعليه السلام قرمات بين:

'' خداوندِ عالم میرے چیا جناب عباس پر رحمت نازل کرے، کہ انہوں نے اپنی جان اپنے ہوائی اپنے ہوائی اپنے ہوائی حسین پر قربان کر دی اور ایثار کا اس قدر مظاہرہ کیا کہ ان کے دونوں ہاتھ کئے کرز مین پر گر گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حضر ت جعفر طیار کی مانند دو پر عطا کئے ہیں جن کے ذریعہ بہشت میں فرشتوں کے ساتھ محویر واز ہیں''

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کووہ مقام ومنزلت عطا کی ہے کہ بروزِ قیامت تمام شہداءاس پردشک کریں گے۔

ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب بروزِ عاشورامیدانِ کارزارگرم تھا، کہاتنے میں حضرت سیدالشہد اُء کے ایک بیار ہے صحالی حضرت زہیر بن قین ،حضرت عبداللہ بن جعفر بن قیل کے پاس آئے اوران سے کہا:

''یا احی ناولنبی المو أیه ''جانِ برا درا پناعلم مجھے عنایت فرما کیں! عبداللہ نے پوچھا:''اوفی قصور عن حملها''کیامیر ہے علم اٹھانے میں کسی قتم کی کمی محسوں کررہے ہیں؟ زہیر نے کہا بنہیں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے ما نگ رہا ہوں! حضرت عبداللہ نے اپناعلم جناب زہیر کو دیا اور وہ اسے لے کر حضرت ابوالفضل العباس کی خدمت میں لے آئے اور ان کے زیرسا مید کھڑے ہو کران سے مخاطب ہوئے کہ: اے فرزندِ امیر المومنین ! آج اور اس وقت میں آپ کوآپ کے والدِ گرامی حیدر کرار امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ایک فرمان یا دولا نا جا ہتا ہوں!

حضرت ابوالفضل العباس فرمايا:

زہیر! بیفر مان یا دولانے کا کون ساونت ہے؟

زہیرنے عرض کیا:

پہلے آپ س کیجئے پھر آپ کوخود بخو داس کی اہمیت کا اندازہ ہوجائے گا۔ بہ کہااور مولائے کا کنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان سنا ناشروع کر دیا کہ:

ria

آپ کے والدِ گرامی نے حضرت فاطمہ زہڑا کی شہادت کے بعد از دواج کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی حضرت عقیل سے فرمایا: کسی ایسے خاندان کے بارے میں بتا کیں شجاعت میں شہرت رکھتا ہوتا کہ اس خاندان کی خاتون سے از دواج کروں اور خداوند عالم مجھے اس سے ایک ایسا فرزند عطا کرے جومیری شجاعت کا وارث قرار پائے اور میرے بیٹے حسین کے لیے نصرت کاحق اواکر ہے۔ اے فرزندِ امیر المومنین! آپ کی مادر گرامی حضرت ام البنین ایسے ہی گھرانے کی خاتون ہیں جوتمام قبائل عرب میں شجاعت کے لحاظ سے بے مثال ہے، اے عباس! اس وقت سے بڑھ کر اور کون سا وقت سے بڑھ کر اور کون سا وقت ہوگا جس میں شجاعت اور بہادری کی وقت ہوگا جس میں شجاعت اور بہادری کی وقت ہوگا جس میں شجاعت اور بہادری کی ادتازہ کرو!!

ز ہیر کے بیالفاظ س كرحضرت ابوالفضل العباس نے فرمايا:

''اَتُشَجِّعُنِیُ یَا زُهَیُر! فِیُ مِثُلِ هٰلَا الْیَوُم؟ فَوَاللَّهِ لَارِیَنَّکَ مَا رَأَیْتَهُ قَطُّ'' زہیر! تم مجھے جوشِ شجاعت دلاتے ہو؟ تو یا در کھو! آج تنہیں بہا دری کے وہ جو ہر دکھاؤں گا کہ آج تک تم نے الیی شجاعت نہیں دیکھی ہوگی۔

یہ کہہ کرایک ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی رکا بیس ٹوٹ کرز مین پرآگریں۔

چنانچہ جب آپ تو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے دریائے فرات سے پائی لانے کے لیے بھیجاتو آپ نے اپی شجاعت کے وہ جو ہردکھائے کہ دنیا جے ہمیشہ یا در کھے گی اور بیاس وقت کی بات ہے جب ظلم کی باینزاں سے گلشن نبوی مرجھا گیا، پھول اورغیخوں سے چمنستان رسالت خالی ہوگیا، جوانانِ ماہ روخاک وخون میں غلطان ہو کر مجو آرام ہوگئے، تیخ و تبراور تیروں کا نشانہ بن چے ہمیت حسین میں قربانی کی لذت چکھ چکے، اکبر جوان اپنی جوانی کوفر زیدرسول پر نجھا ورکر چکے، قاسم ماہ روا پی تبایاں خاک کے کر بلا میں فن کر چکھر ف عباس باوفا اور شجاعت علی کے ور شدوار کے علاوہ حسین کے گئی کوئن تنہا دیکھا تو اپنے مولا کی خدمت حسین کے گئی کوئن تنہا دیکھا تو اپنے مولا کی خدمت میں صاضر ہو کر میدانِ جہاد میں جانے کی رخصت طلب کی جس پر امام مظلوم پر شدید گریہ طاری ہوگیا اور فر مانے گئی:

میں صاضر ہو کر میدانِ جہاد میں جانے کی رخصت طلب کی جس پر امام مظلوم پر شدید گریہ طاری ہوگیا اور فر مانے گئی: ''مولا! '' برادر جان! تم تو میر لے شکر کے علمہ دار ہوں؟ اب میں جینے سے اکتا چکا ہوں ، چا ہتا ہوں کہ ان منافقوں سے آپ پر ظلم وہ گئی ہوں ، کا میں علمہ دار ہوں؟ اب میں علیہ سے اکتا چکا ہوں ، چا ہتا ہوں کہ ان منافقوں سے آپ پر ظلم

امام باوقار نے فرمایا:

" بھیاعبال ان معصوم پیاہے بچوں کیلئے یانی کی کوئی سبیل کرو!"

چنانچاذن امام کے مطابق آپ میدان میں تشریف لائے ، پہلے تو سپاہ یزیدکو موعظہ وقیحت کی انہیں عذاب الہی سے ڈرایا ، پیکن ان ملعونوں پر آپ کے کلام کا کوئی اثر نہ ہوا ، اس کے بعد آپ واپس آگئے اور تمام ماجر اسیدالشہد اء کے گوش گزار کیا اسی اثناء میں خیام سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش کی آوازیں بلند ہونے لگیں ، یہن کر آپ گھوڑ ہے پر سوار ہوئے ہاتھ میں مشکیزہ اور نیزہ لیا سید سے دریائے فرات کے کنارے پہنچے دریا پر چار فوجیوں کا پہرہ قتا، جنہوں نے آپ کو تیروں کا نشانہ بنالیا مگر آپ نے ان سب کو مار بھاگیا اور ان میں سے اسی (۸۰) شامیوں کو جہنم رسید کیا اور خود دریا کے اندرداخل ہوگئے ، چاہا کہ پانی پیس مگر فور آئی حسین اور ان کے اہلِ بیت اور بچوں کی پیاس کو یا دکر کے پانی دریا میں بھینک دیا اور کہنے گئے :

اے میرے نفس! حسین کے بعد تو بس ذلت وخواری ہے اور ان کے بعد اس دنیا میں نہیں رہنا چاہئے کہ ذلت کا سامنا کرنا بڑے گا، دیکھو! یہ حسین تو اس قدر بیاسے ہوں کہ موت کے جام انہیں سیراب کررہے ہول اور تم ٹھنڈ ااور خوشگواریانی پی رہے ہو؟

مثل کو پانی سے بھرااورا پنے کندھے پراٹھایا اور خیام کارخ کیا الشکر بزیدنے آپ کو چاروں طرف سے گھرلیا۔ مناقب ابن شہرآ شوب جلد ہم ۱۰۸ میں ہے کہ: ابوالفضل العباسؓ نے بیر جزیرؓ جتے ہوئے دشمنوں پرتملہ

كرديابه

'' میں موت سے نہیں ڈرتا، جب وہ پکارری ہو، میں ان سے اس وقت تک جنگ کرتار ہوں گا جب

تک ان کے شجاع اور بہا دروں کوتہہ تنے نہ کرلوں، میں نے اپنے آپ کوفر زندر سول گا محافظ قر ارد ب

دیا ہے، میرانا م عباس ہے اور حسین گاسقا ہوں اور موت سے ملا قات کے دن کا جھے کوئی خطر ہنمیں''

اسی دوران میں ملعون'' نوفل ازرق'' نے آپ کے دائیں بازو پر وار کر کے اسے جسم سے جدا کر دیا ،اس سے آپ

نے مشکیزہ کو بائیں شانے پراٹھ ایا اور علم کو ہاتھ میں لے لیا، اور رجزیہ انداز میں کہنے لگے:

خدائی قتم اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا ہے تو کیا ہوا؟ میں ہمیشہ اپنے وین کی حفاظت کرتار ہوں گا

اوراپنے اس امام کی حفاظت بھی کرتار ہوں گا جس کا ایمان اور یقین بالکل صادق ہے، اور پاک اور
امین چنجمرگا فرزند ہے۔

اس کے بعداس ملعون نے آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی تلوار سے قلم کر دیا۔

ایک روایت کے مطابق علیم بن طفیل جو مجور کے درخت کے پیچھے کمین لگائے ہوئے تھا،آپ کے بائیں بازوپر حملہ کر کے اسے جسم سے جدا کر دیا،آپ نے علم کواپنے سینے سے لگالیا،اور رجز پڑھتے ہوئے مشک کواپنے وانتوں کے ساتھ کر کے اسے جسم سے جدا کر دیا،آپ نے ان زمین پر بہہ گیا۔

پھرایک اور تیرآپ کے سینے پرآلگا، بعض روایات کے مطابق آپ کی آنکھ پرآلگا، بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ملعون علیم بن طفیل نے جھپ کرآپ کے سر پرگرز کا ایک ایساوار کیا جس سے آپ گھوڑ ہے کی زین سے زمین پرگر گئے اور اما مگر کو یکارا۔

بحارالانوارجلد ۴۵ص۳۷ میں ہے کہ حضرت سیدالشہد اءعلیہالسلام آپ کے بالین سرپنچے،آپ کی حالت کود مکھے کر کہنے لگے:

''الآن انکسر ظهری و قلت حیلتی ''اب میری کمرٹوٹ گئی اور تمام راہیں بند ہوگئیں۔ جھک کردیکھا توبدن لہومیں ترہے اورایک آنکھ میں تیرہے وہیں پر بیٹھ گئے زاروقطاررونے لگے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ امامؓ نے حضرت عباسؓ کاسراپی آغوش میں لیااور آنکھوں سےخون کوصاف کیا، دیکھا کہرورہے ہیں، پوچھا:

"برادر جان كيول رور ہے ہو؟"

عرض کیااس لئے کہ آپ کو دشمنوں میں اکیلا چھوڑ کر جار ہاہوں' اسی حالت میں آپ کی روح بہشت کی جانب پر واز کر گئی ،امامؓ نے روکر فر مایا:

### ''وااخاه واعباساه''

ومعۃ السا كبہ جلد ٣٥ ٣٢٣ ميں ہے كہ حضرت امام حسين عليہ السلام حضرت ابوالفضل العباسٌ كالاشہ مقتل ہے۔ اٹھا كرخيام ميں اس لئے نہيں لائے كيونكہ آپ كے بدن اقدس پرزخم اس كثر ت كے ساتھ تھے كہ لاشہ اٹھانے كے قابل نہيں رہاتھا۔

اس کے بعدامام حسین علیہ السلام نے دشمن پرحملہ کر دیااور دائیں بائیں ہر طرف تلوار چلانا شروع کر دی،اب دشمن راہ فرارا فتیار کرنے لگے،اما ٹم فر مار ہے تھے:'' کہاں بھا گتے ہو؟ تم ہی نے تو میر سے بھائی کوشہید کیا ہے،اب کہاں بھا گتے ہو؟ تم ہی نے تو میر سے بھائی کوشہید کیا ہے،اب کہاں بھا گتے ہو؟ تم نے میراز دریا باز دلتو ٹر دیا ہے''اس کے بعد آپ اسی جگہ داپس آگئے۔

کتاب مقتل الحسین مقرم ص ۱۵ میں ہے کہ جب امام مظلوم خیر کی جانب واپس آئے تو سکینہ نے دوڑ کراپنے چائے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا میری بڑی تمہارے بچاشہ ید ہو چکے!! خیام میں کہرام ہر پا ہوا،علیا نینب نے بین شرع کردیا: ''وااخاہ، واعباساہ، واضیعتاہ بعدک'' ہائے میرے ہمائی! ہائے عباس! اب ہم تمہارے بعد لئ گئے، تمام مستورات نے ماتم شروع کردیا، امام مظلوم ہے بھی گریہ ضبط نہ ہوسکا، آپ روبھی رہے تھے یہ بھی کہہ رہے تھے: ''واضیعتاہ بعدک'' عباس تہمارے بعد ہماراسب پھیلٹ گیا''وانقطاع ظھر اہ'' اب ہماری کمرٹوٹ گئ۔ اس کے بعد آپ نے پھھا شعار پڑھنا شروع کردیئے جس کا ترجمہ پھھا سطرح ہے:

اے میرے بھائی! اے میرے نور چشم! اور اے بدن کے ٹکڑے! تم میرے لئے ایک مضبوط سہارا شے، اے میرے بابا کے بیٹے! آپ نے خلوص دل سے اپنے بھائی کیلئے یہاں تک جنگ کی کہ آپ جام شہادت نوش کر کے ہم سے بچھڑ گئے۔

اے میرے روش چاند! تم میرے لئے تمام مصائب اور شختیوں میں بہت بڑی مدد تھے، اب تمہارے بعد ہمارے لئے زندگی ایک تلخ حقیقت اختیار کر چکی ہے، اب ہماری اور تمہاری ملاقات بس کل بروز قیامت ہی ہوگی۔

یقیناً میری شکایت الله کی بارگاہ میں ہے اور میں اس کیلئے ہی صبر کروں گا اور اپنی پیاس اور مشکلات میں اُسی کی پناہ کا طالب ہوں۔

روایت میں ہے کہ سیدالشہد آء نے آپ کے لاشہ پر بیدرد بھراجملہ کہا:

''بھیاعباس'! آج کے بعد سوئیں گی وہ آنکھیں جواب تک جاگئی رہیں اور جاگیں گی وہ آنکھیں جو اب تک روتی رہیں''

گویا آپ کہ دہ سے تھے کہ تہارے رعب اور دہشت کی دجہ سے بزیدی فوج کی نیندیں اڑ چکیں تھیں اور ہمیشہ جاگتے رہتے تھے گراب دہ آرام کی نیندسوتی رہیں گراب کے بعد جاگ کر سے گراب دہ آرام کی نیندسوتی رہیں گراب کے بعد جاگ کر را تیں گزاریں گی۔

# حضرت على اكبرعليهالسلام

جب اصحاب وانصار حضرت ابا عبداللہ الحسین اپی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے اللہ کے حضور سرخر واور سرفراز ہو کر داخلِ خلدِ ہرین ہو چکے اور اپنے امام پاک کے اہلِ ہیت اور اولا دِ ہاشم سے پہلے مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے تو خاندان اہلِ ہیت کے افراد خواہ وہ ہڑے تھے یا چھوٹے اپنے قائد اور امت کے امام فرزندر سول الثقلین پر اپنی جان قربان کر نے کے لیے بچین ہوگئے ، ہرایک دوسر ہے سے بازی لے جانے کوشش کر رہا تھا، ان میں اگر کوئی من میں چھوٹا تھا پھر بھی اولا دِ ابوطالب ہونے کے ناتے شیر انداز میں تیار ہو کر میدان جانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، موت کا بھیا نک تصور ان کے نزد یک بہشت کی خوشخری میں تبدیل ہو چکا تھا، مصائب وآلام کے پہاڑ ان کے عزم واستقلال کی راہ میں رکاوئے ہیں بن رہے تھے، بلکہ سٹ کر ان کی ٹھوکر سے رائی کی حیثیت اختیار کر چکے تھے، ہرایک اپنے باوقار امام کی خدمت میں اون جہاد لینے کے لیے دوسر سے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں تھا، مگر امام عالیمقا م کو ان کا مرنا منظور نہیں تھا، اسی لیے جہاد لینے کے لیے دوسر سے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں تھا، مگر امام عالیمقا م کو ان کا مرنا منظور نہیں تھا، اسی لیے اجازت دینے میں پی و پیش سے کام لینے لگے۔

مجاہدین راوح نے بھی تہیہ کرلیا تھا کہ اپنے جیتے جی فرزندِ رسول پر آنجے نہیں آنے دیں گے، اپنی جان دے دیں گے گرعزیز زہڑا کی جان بچا ئیں گے ، الہذا بھی تو وہ امام کے ہاتھوں کو بوہدے دے کراور بھی یا دُں کو چوم کرا جازت لینے کی کوشش میں کامیاب ہوجاتے تھے۔

ساتھ دنیاان کی انکھوں میں تاریک ہوجاتی ہے۔

مگر کیا کہنے امام الصابرین کے کہ خالق نے انہیں اس قدر حوصلہ عطا فر مایا کہ دل وہلا دینے والے حادثات، مولناک اور بھیا نک مناظر ان کے پائے استقلال میں رائی برابر بھی لغزش پیدانہیں ہونے دیتے اوراس قتم کا حوصلہ صرف اور صرف امام الصابرین سبطِ رسول الثقلین فرزند علی و بتول یعنی حسین علیہ السلام ہی میں پایا جاسکتا ہے۔

غرض اب بنی ہاشم کے افراد کی میدان کی طرف جانے کی ہاری آئی اور جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بنی ہاشم سے مراداولا دِ ابوطالب علیہ السلام ہے بینی اولا دِ عِلَی ،اولا دِ عِفرطیارٌ،اولا دِ عَیْلُ اوراولا دِ عَلَی علیہ السلام میں سیدالشہد اء، جناب ابوالفضل اوران کے مادری بھائی اور سیدالشہد اء کی اولا د میں سے جناب شہرادہ علی اکبر اور علی اصغر منایاں نظر ہے ہیں۔

مورخین کے اس بارے میں تین اقوال ہیں کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلاشہیدکون ہے؟ چنانچہ ایک قول سہ ہے کہ سب سے پہلاشہیدکون ہے؟ چنانچہ ایک قول سہ ہے کہ سب سے پہلے شہید قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس ہیں جبیبا کہ تذکر ۃ الخواص کے مصنف نے ذکر کیا ہے اور شعبی نے بھی اسی قول کولیا ہے۔

دوسرا قول ہیے کے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل ہیں اور اس قول کوسروی نے مناقب میں شیخ صدوق '' نے امالی میں ، ابن فنال نے روضة الواعظین میں اور حائزی نے روضة المجالس میں ذکر کیا ہے:

تیسرا قول میہ ہے کہ حضرت علی اکبڑ ہیں، اس قول کو اکثر موز غین نے ذکر کیا ہے، مثلاً ابن اثیر نے کامل میں، شخ مفید نے الارشاد میں، بلا ذری نے انساب الاشراف میں، ابوالفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبین میں، اندلسی نے جمہر ق العرب میں، سید ابن طاوس نے لہوف میں، طبرس نے اعلام الوری میں اور اسی طرح کئی دوسرے موز غین اور ارباب مقاتل نے اسے ذکر کیا ہے۔

اوراس قول کی تا ئیرزیارت ناحیہ کے اس جملے ہے بھی ہوتی ہے جس میں آپ پراس طرح سلام کیا گیا ہے:
"السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالة ابر اهیم المخلیل"
سلام ہوآپ پرا نے سلِ ابراہیم کے بہترین خاندان کی اولا دجو کر بلا میں سب سے پہلے درجہ شہادت
پرفائز ہوئے۔

لہٰذا ہم بھی اسی قول کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے ہم شکلِ پیغیبر ، نور دیدہ حسین بن علیٰ کے بارے میں پچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

ناظرين! على اكبر"كى شخصيت كاجامع اور ما نع تعارف خود حضرت سيدالشهد اءعليه السلام نے ان الفاظ ميں فرمايا كه



"غلام اشبه الناس برسول الله خلقا و خلقا و منطقا"

یہ میرا جوان بیٹارفآروگفتاراور کردار میں سب لوگوں سے زیادہ رسول پاک کے مشابہ ہے، آپ کا محون کتنا تعارف کراسکتا ہے؟

کربلا کے میدان میں عاشورامحرم کے دن حضرت علی اکبری عمر کے بار مورخین کے مختلف اقوال ہیں جن میں مقتل انحسین مقرم ص ۲۵۵ میں آپ کی عمرستا کیس برس بتائی گئی ہے، جبکہ مقتل خوارزی، ارشاد مفید، اعلام الور کی طبری اور تسلیۃ المجالس اور بعض دوسری کتابول میں آپ کی عمر کم سے کم اٹھارہ سال بیان کی ہے گئی ہے، جبیا کہ مقتل انحسین خوارزی میں، جناب علی اکبر کے میدان کی طرف جانے کی اس طرح منظر شی کی گئی ہے: ' فضف دم علی بن الحسین' حضرت علی بن الحسین ایمی علی اکبر میدان کی طرف براسے ، 'و امعه لیسلی بسنت اب مرة بن عروة بن مسعود حضرت علی بن الحدہ کا اسم مبارک لیل ہے جوابی مرة بن عروة بن مسعود شقفی کی دختر نیک اختر ہیں، '' و هو یہ و مئذ ابن شمانی عشرة سنة ''اس وقت علی اکبر کی عمر مبارک اٹھارہ سال کی تھی۔

ناظرین ااس مقام پرہم اس بات کی وضاحت بھی کرتے چلیں کہ عروہ بن مسعود اسلام کے چارعظیم سر داروں میں سے ایک تنھے اوران دو ہڑے آ دمیوں میں سے ایک تھے جن کے بارے میں خداوند عالم نے کفارقر کیش کی بات کو بیان کرتے ہوئے سورہ زخرف آیت نمبر اس میں فر مایا

> ''وَقَالُوُا لَوُلاَ نُزِّلَ هَاذَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرُيَتَيْنِ عَظِيمَ '' یعنی بیر آن دوبستیوں کے کسی بڑے سر دار پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ ان کی ان دومیں سے ایک سے عروہ بن مسعود ہیں۔

ابھی عروہ اسلام نہیں لائے تھے کہ کفار قریش نے انہیں حضور پاک ملتی اللہ کے ساتھ سلے کے لیے حدیبہ بھیجاتھا،
جب و میں حضورا کرم طا نف سے واپس تشریف لے آئے تو اسلام قبول کیا اور حضور سے اپنے وطن واپس جانے کی
اجازت لے کرآ گئے اوراپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، ایک مرتبہ نماز کے لیے اذان کہدرہ سے تھے کہ کسی نے انہیں تیر کے
ذریعہ شہید کردیا، جب اس بات کی اطلاع حضور پاک کو کمی تو آپ نے فرمایا: عروہ کی مثال صاحب یسین (مومن آلِ
یاسین) جیسی ہے کہ انہوں نے بھی خدا کی طرف دعوت دی تھی مگر لوگوں نے انہیں شہید کردیا تھا۔

اسدالغابہ (۱۹۱۱) میں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدائ نے فر مایا: اسلام میں چارسر دار ہیں، بشر بن ہلال عبدی،عدی بن حاتم طائی،سراقہ بن مالک مدلجی اور عروہ بن مسعود تقفی۔

جناب علی اکبڑی مادر گرامی جناب کیلی کی والدہ کا نام میمونہ ہے جوابوسفیان بن حرب کی بیٹی اور معاویہ کی بہن

اوريزيد کې پھوپھی تھی۔

یمی وجہ ہے کہ بروزِ عاشوراعمر بن سعد نے علی اکبڑی طرف ایک آدمی کو بیہ پیغام دے کر بھیجا کہ:'' چونکہ آپ کی (نعوذ باللہ) امیر المومنین یزید کے ساتھ رشتہ داری ہے اور ہم اس رشتہ داری کا پاس کرتے ہوئے آپ کوامان دینا چاہتے ہیں،اگر آب اسے قبول کریں''

غیرت مندشنرادے نے بڑی حقارت کے ساتھ اس امان کو بیہ کہ کر محکرادیا کہ: ''لقرابہ دسول اللہ احق ان تراعیٰ ''رسول خدا کی قرابت کوچھوڑ کرتم ملعون کی قرابت کواختیار کروں؟ بیہ کیسے ہوسکتا ہے؟

ناظرين!

جیسا کہ ابھی بتایا جاچکا ہے کہ شہرادہ علی اکبڑنے بڑی مشکل کے ساتھ اپنے والدگرامی سے میدانِ کارزار میں جانے کی اجازت مانگی اور امام پاکٹ نے شہراد ہے کواجازت دے دی اور جب وہ میدان میں جانے لگاتو مظلوم باپ نے اپنی ریشِ مبارک آسان کی طرف کر کے اپنے رب سے یوں مناجات کی:

"اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك محمد (ص)

بارالها! تو ان لوگوں پر گواہ رہنا کہ ان کی طرف ایک ایبا جوان جارہا ہے جورفآر، گفتار اور کردار کے لحاظ سے تیرے رسول محمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہے، ''کنا اذا اشتقنا الی وجه رسولک نظرنا الی وجهه''

جب ہمیں تیرے رسول کے چہرہ کی زیارت کا شوق ہوتا تو ہم اس کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے۔

بارالها! تو ان لوگوں سے زمین کی برکتیں اٹھائے، ان کے درمیان تفرقہ ڈال دے، انہیں ٹکڑیوں میں بانٹ دے، ان کے حکمرانوں کو بھی بھی ان سے راضی نہ ہونے دے، اس لیے کہ ان لوگوں نے جمیں دعوت دے کر بلایا کہ ہماری نصرت کریں گے پھر ہم پر ہی حملہ آور ہو گئے اور ہم سے جنگ کررہے ہیں اور ہمارے بیاروں کا خون بہارہے ہیں۔

اس کے بعدامام عالی مقام علیہ السلام نے عمر سعد کوکہا:

عمر سعد! تجھے کیا ہوگیا ہے؟ خداتہاری نسل کوظع کرے، جس طرح تو میری نسل کے خاتمہ پر در ہے

ہے، تیرے ہرکام سے برکت اٹھالے، بچھ پرالیے تخص کومسلط کرے جو بچھے بسترِ موت پرموت کے گھاٹ اتارہ ہے، تو نے رسول کریم کے ساتھ میری قریبی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا!!۔اس کے بعد آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی بیآیت تلاوت فرمائی:

"إِنَّ اللَّهَ اصَّطَفَى ادَمَ وَ نُوحًا وَ الَ إِبْرَاهِيْمَ وَ الَ عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ، ذُرِيَّةُ م بَعْضُهَا مِنْ م بَعْضِ ط وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ"

امام عالی مقامم سے حضرت علی اکبر " نے اجازت لی اور میدان کارزار کی طرف آئے اور رجز پڑھناشروع کردیا:

انا على بن الحسين بن على

میں ہوں حسین بن علی می کا فرزندعلی اکبڑ،

نحن و بيت الله اولى بالنبي

قتم ہے بیت اللہ کی ہم ہی رسالتمآب کے قریبی رشتہ دار ہیں،

الله لا يحكم فينا ابن الدعي

خدا کی شم ایک بد کارانسان جم پرحکومت نہیں کرسکتا،

اطعنكم بالرمح حتى ينثني

میں تم پر نیزے کے اس قدر دار کروں گا کہ وہ ٹیڑھے ہوجا ئیں گے اور ایک ہاشمی جوان کی حیثیت سے تلوار کے ذریعیہ ہیں ایسے ماروں گا کہ یا در کھے گی۔

آپر جزبھی پڑھتے جاتے تھے اور تکوار اور نیزے سے واربھی کرتے جاتے تھے اور اس حد تک گھمسان کی جنگ کی کہ دشمنوں کے فوجیوں کی چینیں بلند ہونے لگ گئیں، روایات کے مطابق تین دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود آپ نے ایک سوبیس پزیدیوں کو جہنم رسید کیا اور خود بھی تلواروں اور نیزوں کے وارسے بہت سخت مجروح ہو گئے تھے۔ فرخی حالت میں اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی:

يا ابة! العطش قد قتلني

بابا بیاس نے مجھے مارڈ الاہے

و ثقل الحديد قد اجهدني،

اوے کی سینی نے مجھے پریشان کردیاہے،

فهل الى شربة من ماء سبيل؟ اتقوى بها على الاعداء

کیا کوئی سبیل ہوسکتی ہے کہ مجھے بانی کا ایک گھونٹ مل جائے جس سے میں بیاس بجھاسکوں؟ پھرآ پ دیکھیں گے کہ میں مثمن کے ساتھ کیسے جنگ کرتا ہوں!! بین کرسیدالشہد آئے برگر ریاطاری ہو گیا اور فرمانے لگے:

میرے پیارے بیٹے! تہارے باپ ہی کے لیے ہیں بلکہ تہارے نانا محمد اور تہارے وا داعلیٰ کے لئے بھی یہ نہایت سخت موقع ہے کہ تم انہیں پکار واور وہ جواب نہ دے کیں ، یاان سے مد دطلب کر واور مدن کر سکیں ، بال البتہ 'یا بنی ہات کہ سانگ! ''میری جان تم اپنی زبان میرے منہ میں دے دو!۔

علی اکبڑنے اپنی زبان شاہِ نشنہ کام کے منہ میں دی اور حسین نے اسے چوسنا شروع کر دیا، پھرا مام نے اپنی انگشتری علی اکبڑکو دی اور فر مایا اسے منہ میں رکھ لواور جاؤ میدان میں، مجھے امید ہے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اپنے نانا رسول کے ہاتھوں سے جام کوژبیو گے اور پھر بھی پیاسے نہیں ہوگے۔

امام عالی مقام کے علم کے مطابق علی اکبڑ میدان میں آئے اور رجز پڑھااور دشمن پرحملہ آور ہوئے خوب جنگ کی اور دوسولعینوں کوموت کے گھاٹ اتارا۔

ارشادمفید میں ہے کہ حضرت علی اکبڑنے رجز پڑھا اور دشمن کی کاری ضربیں لگا کیں حتی کہ ابن زیاد کی فوج ان

کے وارسے بیخنے کے لیے پناہ ڈھونڈ نے گئی اسنے میں مرہ بن منقذ عبدی کی نگاہ آپ پر پڑی تو کہنے لگا: میرے او پرتمام اہلِ
عرب کا گناہ ہو کہ اگر اب کی مرتبہ وہ میرے پاس سے گزرے اور میں اسے قبل کر کے اس کے باپ کوسوگوار نہ بنا دوں!!
اب جوعلی اکبڑ دوسری مرتبہ وہ ہاں سے گزرے تو مرہ بن منقذ نے جھپ کر پشت پر نیزے کا ایسا وار کیا جس سے علی اکبڑ
گووڑے کی زین پر نہ شخصل سکے اور زمین پر گرتے وقت گھوڑے کی گردن میں بانہیں ڈال دیں، گھوڑے کی آئھوں میں
خون بھر چکا تھا، اُسے پچھ دکھائی نہ دے رہا تھا جس کی وجہ سے وہ انہیں دشمن کی صفول میں لے گیا، تاریخ کے الفاظ ہیں کہ:

دفون بھر چکا تھا، اُسے بچھ دکھائی نہ دے رہا تھا جس کی وجہ سے وہ انہیں دشمن کی صفول میں لے گیا، تاریخ کے الفاظ ہیں کہ:
دفیق طعو ہ باسیا فہم اور با اور با ''انہوں نے علی اکبڑ کوئڑے کوڑے کردیئے ، جب روح قفسِ
عضری سے پرواز کرنے گئی تو ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ فریا دکی ''یہا ابتہ اہ ھذا جہ دی دسول
اللہ (ص) قلہ سقانی بہ کاسه

رہ ہمارے نا نارسول ہیں جنہوں نے بہشت کے جام سے ایساسیر اب کردیا ہے الاوفی شربة لا اظمأ بعدها ابدا کراب میں بھی پیاسانہیں ہوں گا وهو يقول لک العجل! فان لک کأسا مذخورة ''اوروه آپ سے بھی کہدرہے ہیں آپ جلدی آپ میں کہدرہے ہیں آپ جلدی آپ جلدی آ ہے کہ جام بہشت آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اپنے جوان بیٹے کہ جام بہشت آپ نے علی اکبڑ سے فرمایا:

"قتل الله قوماً قتلوك يا بني؟

اے میرے نورِنظر، خداعارت کرے ایسے لوگوں کوجنہوں نے تہمیں شہید کر دیا،

ما اجراهم علی الله و علی انتهاک حرمة رسول الله! بیلوگ خدااوررسول خداً کی تنک حرمت کے لیے کس قدر جری ہو چکے ہیں،

على الدنيا بعد ك العفا"

اكبرَّعِيُّ ! تمہارے بعداس دنیا پرخاک ہے۔

مقتل لہوف، الارشاد، تاریخ طبری مقبل خوارزی، درانظیم ، اخبار الطّوال، تذکرۃ الخواص اور بہت سی کتابوں

میں ہے:

حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں و مکھ رہاتھا کہ خیمہ گاہ سے ایک مخدرہ جلدی سے باہر آئی جوان الفاظ کے ساتھ بین کرتی ہوئی گریہ کررہی تھی:' واحبیباہ، وا ثمرہ فؤاداہ، وا نور عیناہ 'ہائے میرے بیارے، ہائے میرے دل کے میرے، ہائے میری آنکھول کے نور!!اورخود کو علی اکبڑ کے لاشے پر گرادیا۔ حسین مظلوم نے اس مخدرہ کا ہاتھ بکڑا اور خیے بہنچادیا، میں نے بوچھا کہ یہ کون مخدرہ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یعلی کی بیٹی اور حسین کی بہن زینب ہیں۔ اس کے بعد حسین نے اطفال بنی ہاشم سے فرمایا:

آؤمیرے بچو!میرے ساتھا ہے بھائی علی اکبڑ کالاشداٹھانے میں میری مدد کرو۔

مقتل الحسین مقرم ص۲۶۰ میں ہے کہ جب سیدالشہد اء مظلوم کر بلا اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے تو اس کے رخسارے پر اپنا منہ رکھ کر پر درد لہج میں شہید بیٹے سے اپنی مجبوری کا اظہار کیا اور کہا:''تمہارے بعد دنیاوی زندگی پر خاک ہے' اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں بے گناہ کا پاکیزہ خون لے کر آسان کی طرف بچینکا، جس سے ایک قطرہ بھی زمین پرواپس نہ آیا۔

پھر بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی مدد سے علی اکبڑ کی میت کو خیام میں لا کر باقی شہداء کے لاشوں کے ساتھ رکھ دیااور کہا:'' واغر بتاہ'' ہائے اللہ میں اس جنگل بیابان میں غریب ہوگیا۔

دمعة الساكبه السلام السي ب: امام مظلوم ومحزون عم كى حالت ميں خيمے كى طرف واپس آ كئے، سكينه نے بابا

کے سامنے آکرا ہے بھائی علی اکبر کے بارے میں پوچھا تو امامؓ نے فر مایا:''سکینہ بیٹی!صبرتمہارے خاندان کا خاص شیوہ ہے''سکینہ نے عرض کیا:

''بابا!مقامِ انصاف ہے،جس بہن کا بھائی دشمنوں کے ہاتھوں سے ماراجائے، وہ کیسے صبر کرے؟''
بحارالانوارجلد ۲۵م س ۲۲،۲۵میں ہے کہ کی اکبڑ کی عظمت اور شان کا اندازہ زیارت ناحیہ کے ان الفاظ سے
لگایا جاسکتا ہے جن کے ذریعہ ام زمانہ مجل اللہ فرجہ الشریف نے آپ کوخراجِ عقیدت پیش کیا ہے:
''السلام علیک یا اول قتیل من نسل جب سلیل، من سلالة او اهمہ المجلیل صلی

''السلام عليك يا اول قتيل من نسل خير سليل، من سلالة ابراهيم الخليل صلى الله عليك

اے خاندانِ ابراہیم خلیل کی بہترین اولا د!اللّٰد کی رحمتیں ہوں آپ پر

خداوندعالم ہمیں آپ کے زائرین میں اور آپ کے نانا، دادا، بابا، چیااور مظلومہ مال کے رفیقوں میں قرار دے! اور میں اظہار برائت کرتا ہوں آپ کے ظالم دشمنوں ہے۔

انا لله و انا اليه راجعون

# حضرت علی اصغر(ع)

جب سرز مین کر بلا پردشمنان دین کی طرف سے اولا دِختم الرسلین پرظلم وستم کے بہاڑٹوٹ پڑے، کوفہ وشام کے بدنہا دسلمانوں نے چنستانِ فاطمہ زہرؓ اکو ہرباد کر دیا، بوستانِ دین نبوی مرجھا گیا، اوراقِ کتابِ ناطق پارہ پارہ ہو گئے اور اکثر اشجارِ جمنِ علی "وزہراً کوقطع کر دیا گیا، ہے رحم کوفیوں نے دین نبوی اور گلتانِ مرتضوی کو ہی تباہ وہربا دہیں کیا بلکہ اشجارِ دینیہ اور شگوفہ ہائے ایمان کوجھی قطع کر دیا۔

صغیر دکبیر، برنا و پیر، سالا روسر دار، غلام وخدمت گزار بھی شہید ہو چکے، نہ سپاہ تھی نہاصحاب وانصار۔اصحاب و انصاراور یا ورانِ امام مظلوم سر کٹائے ہوئے ، بے گوروکفن ریگ گرم پر پڑے ہوئے تھے،ان کے مبارک اجسام زخموں سے چور چور شے، جگر تلوار ول سے ککڑے ہوئے تھے۔

اب امام الشہد اء حضرت اباعبد اللہ الحسین علیہ السلام بے یار وانصار رہ گئے نہ اصحاب وانصار نہ اہلِ بیت کے جوانان وفا دار جدهر کود کیھتے یادشمن کی ٹڈی دل فوج یاعزیزوں کے بے گور وکفن لاشے! ایک مرتبہ امام الصابرین نے ان بے گور وکفن لاشے! ایک مرتبہ امام الصابرین نے ان بے گور وکفن لاشوں کو تحسرت ویاس دیکھا، جگر ہے آہ سوز ان کھینچی ، رخِ انور پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ سوائے ذاتِ اقدس الہی کے کسی کواس بر آگاہی حاصل نہیں۔

بروزِ عاشوراحسین علیہ السلام کے خیام میں ایک وقت ایسا آیا کہتمام بھرے ہوئے خیمے خالی ہو گئے۔توسید الشہداء "نے ایک آ وِجگرسوز هینجی اور فر مایا:

هل من يقدم الى جوادى؟

آیا ہے کوئی جومیرے راہوار کومیرے پاس لےآئے اور مجھے اس پرسوار کرے؟ میراا کبر " کہاں ہے؟ میرا قاسمؓ کہاں ہے؟ کہاں ہیں میرے عباسؓ؟ کہاں ہیںعون ومحدؓ؟ آئیں اور مجھے سوار کریں''

پھرآپ نےمقتل کی طرف منہ کر کے کہا:

"يا حبيب بن مظاهر! و يا زهير بن القين! و يا مسلم بن عوسجة! و يا ابطال الصفا و يا فرسان الهيجآء

اے حبیب بن مظاہر! اور اے زہیر بن قین! اے مسلم بن عوسجہ! اے پاک دل بہا درو! اور اے معرکہ کارزار کے شہسوارو!

ما لى اناديكم فلا تسمعون؟

كيا وجد ہے كه ميں تنهيں بلاتا ہول مرتم سنتے نہيں؟

و ادعوكم فلا تجيبون؟

تههیں بکارتا ہوں مگرتم جواب ہیں دیتے ؟ت

و انتم نيام ارجو كم تنتبهون؟

تم آرام کی نیندسور ہے ہوامید ہے بیدار ہوجاؤ کے!!

"فهذه نساء آلِ الرسول فقد علاهن من بعدكم النحول.

ید یکھوکہ آل رسول کی بردہ دار ہیں ابتہارے بعدان کا کوئی ناصر ومددگار نہیں رہا۔

فقوموا عن نومتكم ايها الكرام!

اسے شریف انسانو! اپنی نیندسے بیدار ہوجاؤ

وادفعوا عن آلِ الرسول الطغاة اللئام"

اورآ لِ رسول کے بردہ داروں کا ان ظالموں سے دفاع کرو۔''

جب کوئی جواب نہ ملا تو حسین مظلوم کی دکھیاری بہن زینٹ خیمہ کے دروازہ پر آئیں اور کہنے لگیں: ''اومیرے مظلوم بھائی! اور میرے بیکسی نہیں دیکھی جاتی ، آؤمیرے ماں جائے حسین! مظلوم بھائی! اور میرے ماں جائے حسین! میں آپ کوسوار کراتی ہوں''

جناب زینب کی اس در دبھری گفتگوکوس کرتمام اہلِ حرم میں ایک کہرام بریا ہو گیااور

"واحسیناه، وامطلوماه، واغربتاه و قلة ناصراه" بائے حسین بائے مظلوم، بائے غربت اب ایک مظلوم، بائے غربت اب اباراکوئی نہیں رہا۔ روایت کے الفاظ بیں کہ:

"فعند ذالك عجت النساء الهاشميات و الحرائر الفاطميات بمشاهدتهن هذا

779

الحال و معاينة المآل'

آه! اس وفت ہاشی مخدرات اور فاطمہ زہڑا کی شریف زادیاں گیسو پریشان کیے کوئی بی بی سینہ کو بی کررہی تھی ، کوئی شدت غم سے نڈھال بے ہوش ہورہی تھی ، کوئی شدت غم سے نڈھال بے ہوش ہورہی تھی ، حسین کی لاڈلی سینہ سکتے کی حالت میں خیمے کے ایک گوشے میں چپ چاپ کھڑی تھی ، بیبیاں بھی مولاعلی کو پیارتیں تو بھی فاطمہ زہڑا کوصدا کیں دبیتیں کہ آ ہے اور ہماری غربت کا مشاہدہ سیجے۔

امام مظلومٌ نے تمام مخدرات عصمت کوصبر کی تلقین کی اور راضی برضار ہے کی ہدایت کی اور میدان کارزار کی طرف

آئے اور

"هل من ناصر ينصرنا؟

ہے کوئی جواس عالم غربت میں ہماری مدد کرے؟

هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟

ہے کوئی جواس جنگل بیابان میں حرم رسول خدا کی حفاظت کرے؟

هل من موحد يخاف الله فينا؟

ہے کوئی خدا پرست جو ہمارے حال پرترس کھائے؟

هل من مغيث يرجوالله فينا؟"

ہے کوئی امداد کرنے والا ہماری امداد کرے اور اس کا اجر خداہے مائے؟

علامہ کبسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام مظلوم کی اس صدائے استفاثہ کو مخدرات عصمت نے خیام میں سناجس سے ایک مرتبہ پھر خیمہ گاہ تشریف لے آئے ،
سے ایک مرتبہ پھران کاغم تازہ ہو گیا اور خیام میں کہرام ہر پاہو گیا ، امام عالیمقائم ایک مرتبہ پھر خیمہ گاہ تشریف لے آئے ،
مخدرات عصمت نے آپ کے گر دھلقہ بنایا ، واحسیناہ کی آ وازیں پھر بلند ہونے لگیں ، امائم نے سب کو صبر کی تلقین کی ، فرمایا :
ماندانِ رسالت کی پردہ دار بیبیو! میری جدائی کو صبر کے ساتھ ہرداشت کر لینا ، آخراسی راستے پر ہر
ایک نے جانا ہے ، میرے نانا ، میرے بابا ، میری اماں ، بھائی حسن سب اسی راہ پر چل کر ابدی سعادت عاصل کر چکے ہیں۔

قال ابو مخنف في المقتل: انه اقبل الى ام كلثوم و قال لها:

ابوخنف اپنی کتاب "مقتل" میں لکھے ہیں کہ امام علیہ السلام نے پھراپنی بہن ام کلثوم کی طرف رخ کر کے فرمایا؟

یا اختاہ! او صیک بولدی الاصغر فانه طفل صغیر و له من العمر ستة اشهر

بہن! میں جمھوم نچ اصغر کے ہارے میں وصیت کرتا ہوں میرا بیبیٹا شیرخوار ہے اور ابھی

اس کی عمر چھم مہینے ہے۔

اس کی عمر چھم مہینے ہے۔

ام کلثوم نے عرض کیا:

'' یا احمی ان هذا الطفل له ثلثة ایام ما شرب الماء ''بھائی حسینٌ تین دن ہوگئے ہیں اس ینچے نے نہ تو مال کا دودھ پیاہے اور نہ ہی اسے پانی ملاہے۔ جبکہ سید بن طاؤس اپنی کتاب مقتل لہوف میں فرماتے ہیں:

"فتقدم الى رباب اليه ليقبله، فرماه حرملة بن كاهل لعنه الله بسهم فوقع نحره فذبحه"

امام دروازہ کی طرف بڑھے اور زینب عالیہ سے فر مایا کہ میرایہ معصوم بچہ مجھے دے دہیے تا کہ میں اس سے بھی آخری و داع کرلوں۔

جناب زینب بچے کو لے آئیں اور بچہ کی کیفیت رکھی کہ شدت پیاس کی وجہ سے رور ہاتھا اور شنگی سے اس کے لب خشک ہو چکے تھے، اما ٹم نے معصوم بچے کو ہاتھ پرلیا تا کہ اسے پانی پلالا ئیں اور اسے بوسہ دیا، ابھی آپ بوسہ دے ہی رہے تھے کہ اتنے میں حرملہ ملعون نے تیر چلا دیا، جومعصوم کے گلے پرلگا اور اس سے پار ہو گیا اور اصغراب مظلوم ہاپ کے کے ہاتھوں پر ہی شہید ہو گیا۔

امام نے چرجناب زینب کوآ واز دی:

" أو بهن لے جاؤ بچے کو،اصغر تیر کا بانی پی چکا!!"

نی بی نے کا نیتے ہاتھوں اور دھڑ کتے دل کے ساتھ بچے کو حسین سے لیا اور امام علیہ السلام نے علی اصغر \* کاخون اینے ہاتھوں میں لیا، روایت کے الفاظ ہیں:

"فلما امتلئتا رمي بالدم نحو السماء"

جب آب کے دونوں ہاتھ خون سے بھر گئے اور وہ خون آب نے آسان کی طرف بچینکا اور فرمایا: ''هـون علی ما نزل ہی انه بعین الله ''اس بات کا یقین میرےمصائب کوآسان کرویتا ہے کہ خدا کی ظر کبریائی اُن پر ہے اور وہ سب کھ دیکھرہاہے۔

"قال الباقر عليه السلام: فلم يسقط من ذالك الدم قطرة على الارض ......"
حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمات بين كهلى اصغر كاوه خون جوامام الشهد اء ني آسان كى طرف بيجينكا تقااس كا ايك قطره زمين برنبيس كرا-

ہوسکتا ہے وہ خون ملائکہ نے اپنے ہاتھوں پر لے لیا ہو، یا پھراسے حضرت رسالت مآب یا آپ کی ستم رسیدہ بیٹی جناب فاطمہ زہراً نے یا دونوں نے لیا ہوا وررسولِ خدا نے اپنی مقدس ریش پر خضاب کرلیا ہو؟ اور سید عالم نے اس سے اپنے بالوں کو خضاب کیا ہو!!

کتاب تذکرۃ الخواص ۱۳۳۳ میں ہے کہ اس وفت آسان سے ایک آواز سنائی دی: ''اے حسین! بیہ بچہ میں وہ دے دیں کیونکہ بہشت میں اس کو دود دھ بلانے والی موجود ہے''

ایک اور روایت کے مطابق جے علامہ کہلسی اور کی دوسرے موز بین نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ جب سیدالشہد اء علیہ السلام نے آ واز استفاثہ بلند کی اور اسے خیام میں مخدرات عصمت نے سنا تو خیام میں کہرام ہر پاہو گیا، جیموں سے گریہ وبکا کی آ وازس کرامام عالیمقام واپس خیام میں آ گئے اور انہیں صبر کی تلقین کی مخدرات عصمت نے تو خاموشی اختیار کرلی مگر علی اصغر کی آ وازس کرامام عالیمقام واپس خیام ہیں آ گئے اور انہیں صبر کی تلقین کی مخدرات عصمت نے تو خاموشی اختیار کرلی مگر علی اصغر کی گریہ نہ درکا اور وہ مسلسل روئے جارہا تھا، امائم نے فرمایا:

''ناولونی علیا ابنی الطفل حتی او دعه'' میرامعصوم علی اصغر مجھے دوتا کہ میں اسے آخری وداع کرلوں!

بچدامائم کے ہاتھوں پر دیا گیاا مائم نے اس معصوم شیر خوار کو دیکھا تو حالت کافی حد تک بگڑ چکی تھی ، بیاس نے معصوم بچ کوموت کے کنار سے پہنچا دیا ہوا تھا ، بچہ کمزور ہو چکا تھا اور طافت جواب دے چکی تھی تشنگی کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو چکے تھے ، آپ نے خیال فر مایا بچے کی حالت دیکھ کر شاید کشکر عمر سعد کواس پر رحم آجائے اور معصوم بچے کو دوگھونٹ پانی دے دیں ، چنانچہ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور بچے کوا پنے ہاتھوں پر لیا اور کشکر کی صفوں تک پہنچے گئے۔

''فرفع بیده ..... ''آپ نے اپنے ہاتھوں کو ہلند کیا''فدعا للقوم بالله''کشکروالوں کوخدا کا واسطہ دے کران سے یو چھامجھے بتاؤ

"هل انسا السمندنب ام هذا الرضيع؟ "كياتمهارى نظرون مين گنامگار مين بون يابيمعصوم شيرخوارتو شيرخوارتو شيرخوارتو شيرخوارتو شيرخوارتو

یقیناً بے گناہ ہے۔ یہ پیاسا ہے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، اسے تھوڑا سا پانی پلا دواور پانی بلانے میں دیرنہ کروکہ پیاس کی وجہ سے بیجان بلب ہے''

اورساتھ ہی ہی تھی فر مایا:

لوگو! مجھے پہچانو! میں کون ہوں اور کس کے لیے سوال کررہا ہوں؟ کیا میرے نا نامحم مصطفیٰ تہیں ہیں؟

کیا قرآنِ مجید میرے نا ناپر نازل نہیں ہواہے؟ کیا بیعبائے رسول تہیں ہے جومیرے دوش پرہے؟

کیا بید سول کا عمامہ نہیں ہے جومیرے سرپرہے؟ میرا بیشیرخوار بچہ تین دن سے پیاسا ہے نہاس نے
مال کا دودھ پیاہے اور نہ ہی اسے پانی ملاہے، اسے تھوڑ اسایانی پلا دو۔

ا مام عالی مقام کی چندالفاظ پر شتمل گفتگواس حد تک موثر ثابت ہوئی کہ فوج پزید میں انقلاب ہر پا ہو گیا ، فوجی منہ پھیمر کررونے لگے ، لشکر کے بعض سر داروں نے تو ابن سعد کولعنت ملامت شروع کردی کہ'' کیا ہوجائے گا کہ اگراس معصوم بچے کوایک گھونٹ پانی کا دے دیا جائے اس سے فرات کا پانی کم تونہیں ہوجائے گا؟ بچہ پیاس سے ترب رہاہے'' عمر سعد نے جب دیما کہ لشکر میں انقلاب ہر پا ہور ہا ہے تو اس نے حرملہ بن کا بل اسدی کو تھم دیا کہ

"اقطع كلام الحسين"، حسين ككام كوطع كرد \_\_\_

عمر کا حکم سنتے ہی اس ملعون نے ایک تنین شعبہ تیرا پی کمان میں جوڑ ااور چھے ماہ کے معصوم کونشانہ بنایا۔ مقتل ابی مختف میں ہے کہ بیرانیا ظالم تیرتھا کہ

"فذبح الطفل من الاذن الى الاذن

علی اصغر کے کان برلگادوسرے کان سے پارہوگیا

امام الصابرین نے معصوم کے بے گناہ لاشے کو سینے سے لگالیا، جبکہ بعض اور روایات کے مطابق تیر بیچے کے دوسرے کان سے نکل کرامام حسین علیہ السلام کے بازومیں پیوست ہوگیا،

''ثم رجع بالطفل مذبوحا و دمه یجری علی صدر الحسین''
ام حسین اس معصوم شیرخوار کے ننھے لاشے کو لیے ہوئے خیمہ کی طرف واپس آئے۔
علی کا خون تھیلی پر لے کر آسمان کی طرف پھینکا جس کا ایک قطرہ بھی زمین پڑہیں آیا اور معصوم کے قاتلوں پر
لعنت بھیجی اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ:

"اللهم اشهد على هؤلاء القوم بارالها! كواهر مناان لوكول ير

(PP)

فانهم نذروا ان لا يتركوا احدا من ذرية نبيك"

کہ انہوں نے اس بات کی قتم کھا رکھی ہے کہ نیرے نبی کی اولا د سے کسی کمسن شیر خوار کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

پھرامام نے اپناہاتھ اصغر کے گلے کے نیچے رکھااور اس کاخون ہاتھ میں لے کراپنے مالک سے رازونیاز میں مشغول ہو گئے :

"اللهي ماتري ما حل بنا في العاجل،

معبود! تو و مکھر ہاہے کہ دنیا میں ہم پر کیا بیت رہی ہے؟

اللهم احكم بيننا و بين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا"

اے اللہ! ہمارے اور اس قوم کے مابین تو ہی فیصلہ فر ما کہ جنہوں نے اپنے ہاں آنے دعوت دی اور نصرت کا وعدہ کیا مگرخودہم ہی کوئل کررہے ہیں!!

ابھی امام عالی مقام مناجات میں مصروف تھے کہ مناجات کے لیے ملتے لبوں کو صیبان بن نمیر ملعون نے تیر کا نشانہ بنایا اوراس نے دونوں ہونٹوں کوزخی کر دیا ، اورلبوں سے خون جاری ہوگیا ، امائم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی:
''اللہم اشکو اللہ کی ما یفعل ہی''میرے اللہ! جوسلوک مجھ سے ہور ہا ہے میں تیری بارگاہ میں اس کی شکایت کرتا ہوں۔

پھرآپ نے معصوم شہرادے کو سینے سے لگایا اوراسے خیام واپس لے آئے اور خیمہ کے اندر قدم رکھتے ہیں اس خیال سے پریشان ہو گئے کہ کہیں شیر خوار کی ماں نہ مرجائے ، اپنی پیاسی زبان اور زخمی ہونٹوں سے بیالفاظ بیان کرنا شروع کردیئے:

"انا لله و انا اليه راجعون، رضي بقضائه و تسليما لامره"

ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹیں گے، اللہ کی قضا پر راضی ہیں اور اس کے آگے سر سلیم خم ہے۔

یہ کہہ کر خیمہ سے باہر آگئے کہ معصوم بجے کی ماں کو نہ دکھاؤں باہر ہی رکھ دوں ، کیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ آخر ماں

ہے اسے بھی آخری بار بچے کا منہ دکھا دینا چاہئے! اسی طرح چھ مرتبہ بھی خیمہ کی طرف جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں ، آخر

کار ساتویں مرتبہ انا للہ پڑھ کو علی اصغر کی ماں کے خیمے کے اندر آگئے، معصوم سکینہ نے بابا اور بھائی کا استقبال کیا دیکھا
معصوم شیرخوارا ہے بابا کے سینے سے لپٹا ہوا ہے، بی بی نے عرض کیا:

"يا ابة لعلك سقيت احى الماء؟"

باباجان!معلوم ہوتا ہے کہ آپ میرے بھائی کو پانی بلالائے ہیں۔

امام نے کوئی جواب ہیں دیا اور کہا:

"اصغراكمال كبال بين؟"

علی اصغری والدہ آئیں امامؓ نے شیرخوار کالاشہاس کی ماں کے ہاتھوں پررکھا، ماں نے صبر کاا ظہار کیا،اور ششما ہےاصغر کے خون آلود لاشے کود مکھے کرسورہ بقرہ کی آبیت ۲۳۳ کی تلاوت کی کہ:

''والوالدات يوضعن او لادهن حولين كاملين ..... ''ما كين اپنج بچول كو پور بدوسال دوده بلاكين ..... ليكن مير بي نورنظرتم نے تو صرف چه مهينے دوده پيا تھا، ابھی تمهار بدوده بلانے كى كافى مدت رہتى ہے۔

جب معصوم شیرخوار کی گردن کود یکھا تو صرف بہی کہا:

"أُمِثُلُكَ يُنْحر؟"

کیا تیرے جیسے معصوم بچوں کوبھی بڑے بڑے جانوروں کی طرح

ذن كياجا تاج؟

شخ طبرس این کتاب الاحتجاج میں فرماتے ہیں:

جب علی اصغرد شمن کے تیر کا نشانہ بن چکے تو

"انه علیه السلام نزل حینئذ عن فرسه و جفر للصبی بجفن سیفه ام مظلوم این را موارس از را ورتلوار کے نیام کے ساتھ می ترکھودی و رقه بدمه و دفنه ثم و صب قائما"

اور بچکواس میں دفن کر دیا اور اپنے خون سے اسے ترکیا اور کھڑے ہوگئے۔
تنظی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر
شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر

پھرا ہے مالک حقیقی اور بے نیاز ہادشاہ کے حضوران الفاظ کے ساتھ منا جات کی:

"رب انتقم لنا من هؤلاء الظالمين

المالي المالية المنظلة المنظلة

يرور دِ گارا! توخود بى ان ظالمول سے بهاراانقام لے!!

پودروہ را: و مودی ان کا معلیہ السلام نے معصوم علی اصغر کو فن کرنے کے بعد اس پرنماز پڑھی۔

چنا نچہ ابوالفتوح اور کمال الدین ابن طلحہ شافعی نے بھی یہی لکھا ہے امام حسین نے علی اصغر کو فن کرنے کے بعد نماز پڑھی، اس وقت امام کی طاقت جواب دے گئھی، بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب شہیدوں کے سروں کو شار کیا گیا تو معصوم علی اصغر کا سرنظر نہیں آیا، تو ظالموں نے لاشعلی اصغر کو تلاش کرنے کے لیے جگہ جگہ زمین پر نیز کے شار کیا گیا تو معصوم علی اصغر کا سرنظر نہیں آیا، تو ظالموں نے لاشعلی اصغر کے وقن والی جگہ پرزور سے نیز ہمارا تو اصغر کا مارنے شروع کر دیۓ کہیں سے تو مل جائے گا، بالآخرا کیہ ملعون نے علی اصغر کے فن والی جگہ پرزور سے نیز ہمارا تو اصغر کے لاشے کے لاشے پر جالگا اور نیز سے کی نوک کے ساتھ او پر اٹھا لیا اور تین دن کے بیا سے معصوم شیر خوار کے لاشے سے سرکو جدا کر لیا گیا۔

الله جانے اس وقت مخدرات عصمت کے دل پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے معصوم شیر خوار کے سینے میں لگا ہوا نیز ہ دیکھا ہوگا جس نے معصوم کے لانشے کواو پراٹھایا ہوا تھا اور پھر جب بسرتن سے جدا کیا گیا ہوگا تو ملائکہ آسان، عالم حیرت میں ہول گے کہ اصغر کوا یک مرتبہ تیر سے، دوسری مرتبہ نیز سے سے اور اب تیسری مرتبہ تلوار کے وارسے شہید کیا جارہا ہے۔

آلا كَ عَن أَدُ السَّلِمُ عَلَى الْسَقَدُمِ السَطَّ الْسِينِ وَعَلَى الْسَقَدُمِ السَطَّ الْسِينِ الْسُكِمُ عَلَى الْسُكُمُ عَلَى الْسُكُمُ عَلَى الْسُكُمُ عَلَى الْسُكُمُ عَلَى الْسُكُمُ عَلَى الْسُكُمُ اللّهِ الْسُحُمَيُ اللّهِ الْسُحُمَيُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

K MILL SPEED A

قال الامام السجاد عليه السلام:

إن الْقَتْلُ لَنَا عَادَةً وْكُرَامَتْنَا السُّهَادَة

كاروان حريت منزل به منزل

تالیف: علامه شخ محمر علی فاصل



#### مقارمه:

کربلا میں عصرِ عاشورا، شہادتِ امام حسین علیہ اور آتش سوزی کے بعد کاروانِ شہادت لٹ گیا ،
اوراس کی ساری کاروائی اپنے اختیام کو پہنچ گئی ، اب یا تو بیوہ ببیال تھیں یا پھر معصوم اور لا وارث بیج جن کی ذمہ داری ،
حضرت زینب کبریٰ (س) اور سید سجا دامام زین العابد بین الله الله الله الله اور بیسب کے سب دشمن نے قیدی بنالیے تھے ،
لیکن اگر انصاف سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جنہیں وشمن نے قیدی سجھ کر پابندرس کیا تھا وہ در حقیقت بطل حریت اور
آزاد مینش انسان تھے اور جس نے قید کیا تھا حقیقت میں وہ ہی شیطان اور نفسِ امارہ کے قیدی تھے ، اسی لیے ہم نے اپنی گفتگو کے اس عنوان کا نام' ' کاروانِ حریت' رکھا ہے ، یعنی آزاد منش افراد کا قافلہ۔

کتابِشہادت کے معلم ورا ہنماحسین تھے جبکہ کتابِ حریت کی آموزگار عالمہ غیر معلّمہ،صدیقة صغریٰ، ثانی زہرا زینب کبریٰ (س) ہیں جوامام سجاد تاکی رہنمائی میں اپناشری اور دینی فریضہ انجام دیتی رہیں ،اوراپنے کاروانِ حریت کو ساحلِ کا مرانی پر پہنچا کراپنا سرفخر سے بلند کر کے زبانِ حال کے ساتھ اعلان کیا کہ:

'' دنیا والو! جن سروں کوتم نے جھانا چاہا نہیں خود ہی نوک نیز ہ پر بلند کر کے ان کی سرافرازی اور سربلندی کا اعلان واعتر اف کرلیا ،اور جن بے کس و بے بس ، کمز ور ونا تو ال عور توں اور بچوں کوقید کر کے انہیں شہر بہ شہراور بازاروں اور در باروں میں بھرایا انہوں نے حریت اور آزادی کی وہ تاریخ رقم کی کہتمہارے اپنے سرشرم اور خوف کی وجہ سے قیامت تک کے لیے جھک گئے ،اور دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے ، یزید حرف غلط کی طرح مث گیا اور حسین تا ابدا لآباد کرندہ ہے ، ویزیدہ ہے اور تا بندہ ہے'

### حدیث عشق دوباب است کر بلاودمشق کے حسین رقم کر دودیگرے زیر ب

ناظرین! جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس عشق کے باب کر بلاکوہم نے'' کاروانِ شہادت' کے عنوان سے تاریخ وار ذکر کیا تھا،اورامام عالی مقامؓ کے ہم گام ہوکر مدینہ سے چلے تھے اور کر بلاعصرِ عاشورا بلکہ شام غریباں اور شب یاز دہم محرم الحرام تک ساتھ رہے تھے اور تمام واقعات کومنزل بدمنزل،روز بروز اور لمحہ بہلحہ بیان کیا تھا۔

بعینہ اس کے دوسرے باب یعنی باب ومشق کوبھی الحمد للد'' کاروان حریت' کے نام سے منزل برمنزل بیان کررہے ہیں، آیئے ہمارے ہمگام ہوکر چلیں اوریہ دیکھیں کہ یہ کاروان کیسے چلتا ہے؟ کہاں رکتا ہے؟ اس کے ساتھ کیا واقعات رونما ہوتے ہیں؟ کر بلاسے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے پھر کر بلا اور کر بلاسے مدینۃ الرسول میں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اورد مکھتے ہیں کہ یہ طویل ، صبر آز ما، کھن اور مصائب وآلام سے بھر پورسفر کس طرح طے ہوتا ہے؟.....



#### بسم الله الرحمن الرحيم

## كاروان حريت

كتاب الملهوف ص ٢٠ ميس ہے كه:

عمر بن سعد نے حضرت مظلوم کر بلا ، سرکا رِسیدالشہد النہ کا سرمبارک روز عاشورا ہی خولی بن یزیدا سمی اور حمید بن مسلم از دی کے ہاتھوں عبیداللہ بن زیاد کے پاس کو فے روانہ کر دیا چنانچہ سرمقدس کو لے کرکوفہ پہنچے تو خولی سرکو لے کر دارالا مارہ کی طرف روانہ ہوگیا ، جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دارالا مارہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا ، لہٰذاوہ اسے لے کرا پے گھر آگیا اور سرِ مبارک کوایک طشت کے بینچے رکھ دیا۔

تاریخ طبری جلده ص ۲۲۵ میں ہے کہ:

خولی کی بیوی جس کانام''نوار' تھا،نے جب بید مکھا کہ خولی طشت کے بیچےکوئی چیز چھپا کرر کھر ہا ہے تواس نے

اس سے یو چھا:

"پیکیاہے؟"

اس نے کہا:

''تہمارے لئے ایک ایسی چیز لایا ہوں جس کی وجہ سے تُو ہمیشہ کے لئے بے نیاز ہوجائے گی ، یہ سین بن علیٰ کا سرتمہارے آئگن میں ہے!''

نوارنے کہا:

'' جھے پرلعنت! لوگ تواپنے گھروں میں سونا جاندی لے آئیں اور تو نواسہ رسول کا سراپنے گھر لے آئے؟ خدا کی شم! میں ہرگزتمہارے ساتھا کی گھر میں نہیں رہوں گی'' چنانچہوہ بستر سے اٹھی اور گھر کے حن میں آگئی ،اس کے بقول کہ:

'' خدا کی شم میں نے دیکھا کہ ایک ستون کی مانندنور ہے جوآ سان سے طشت کے ساتھ متصل ہے، اور ساتھ ہی سفیدرنگ کے کچھ پرندوں کو میں نے دیکھا کہ جوشج تک اس طشت کے گردمنڈ لاتے رہے، اور جب دن ہواتو خولی وہ سرابن زیاد کے پاس لے گیا"

شهداء كے سرول كي تقسيم:

ارشادیشخ مفیرجلداص۱۱۳می ہے کہ:

عمر بن سعد نے تھم دیا کہ:''امام حسین طلائلا کے یارو انصار اور بنی ہاشم کے سروں کو جدا کیا جائے'' چنانچہ بہتر (۷۲) شہداء کے سروں کو جدا کر کے عمر سعد کے پاس لے آئے اور اس نے وہ سرشمر بن ذی الجوش بتیس بن اشعث اور عمر و بن حجاج کے ہاتھوں روانہ کردیئے۔

كتاب الملهوف ١٠ ميں ہے كه:

مختلف افراد نے حصول انعام کے لئے ان سروں کوآپس میں بول تقسیم کیا:

ا قبیله کنده جس کاسر دارقیس بن اشعث کندی تھا (تیرہ) ۱۳سر

۲\_قبیله جوازن کاسر براهشمر بن ذی الجوش (باره) ۱۲سر

٣- قبيلة يم

۱۳ \_قبیله بی اسد

۵\_قبیله ندهج

۲۔ باقی دوسر بےلوگوں کے ہاتھ (تیرہ) ۱۳سر

## كربلايسے روانگی

کتاب کامل ابن اثیرجلد مص ۸ میں ہے کہ:

حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد عمر سعد دودن کر بلا میں قیام کرنے کے بعد کوفہ روانہ ہو گیا اورا مام مظلوم کی بہنوں، بیٹیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کوقیدی بنا کراپنے ساتھ کوفہ لے گیا،سید سجادا مام زین العابدین آاسی طرح بیار تھے۔

نفس المہموم ص ۳۸۵، میں ہے کہ عمر بن سعد گیارہ محرم کے دن زوال آفاب تک کر بلا میں رہااورا پے مقتولوں کو اکٹھا کر کے ان پرنماز پڑھی اور دفن کر دیا مگر نواستہرسول اور آپ کے یاروانصار کو بے گوروکفن بیتی ریت پرچھوڑ کرا پئے لئکرسمیت کوفہ کی طرف روانہ ہوگیا۔

قيد يول كى تعداد:

مقتل اور دیگر مختلف تاریخی کتب کا انچھی طرح جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ بنی ہاشم اور غیر بنی ہاشم کی خواتین اور بچوں کی کل کتنی تعدادتھی جوحضرت امام حسین کے ہمراہ کر بلا پہنچی اورامام مظلوم کی شہادت کے بعدانہیں قید کر کے کوفہ روانہ کیا گیا؟

اس بارے میں ہمیں کوئی حتی تعداد ہیں مل سکی ،اسی لیے ہم نے مختلف کتب سے ان کی سچھ معلومات اکٹھا کی ہیں جنہیں ہم ذکر کرر ہے ہیں۔

بنی ہاشم کے مردوں کی تعداد:

 ٧- بقو لے محمد اصغر بن علی بن ابی طالب (منا قب ٢٣ ص١١١) ۵-عمر و بن الحسن بن علی بن ابی طالب المالیک ا

( بحارجلد ۲۵م ص۱۱۳ ، مقاتل الطالبين ص ۱۱۹)

٢ ـ زيد بن الحن بن ابي طالبٌ (مقاتل ايضاً)

2-۸-دوفرزندان مسلم بن عقیل (امالی شیخ صدوق مجلس ۱۹، حدیث ۲، کتاب الشهید مسلم بن مقتل مقرم ص ۱۸۹، اور ریاض الاحزان میں ان دونوں فرزندان مسلم کا نام محمداور ابراہیم بتایا گیاہے)

خواتين كى تعداد

(تنقيح المقال ١٩ص٥٥)

(الضأص٢٢)

(رياحين الشريعية ص٢٠٠)

(مقاتل الطالبين ص١١٩)

(العقد الفريد الما)

( کامل بن اثیر ۲۸ ص ۸۸)

ا عليا مخدره زينب كبرى (ع) دختر امير المونين

٢- ام كلتوم زينب صغري (ع) بنت امير المونين

٣ ـ فاطمه بنت امير المونين عليلتكم

٣ ـ سكينه بنت الحسين

۵\_فاطمه بنت الحسين

٢ ـ رباب بنت امرؤالقيس حرم امام حسيقالينكا

4-امام حسيطالينه كي رقيه بنت الحسيطالينه المحسين المح

٨ ـ رقيه حرم مسلم بن عقيل

٩- مسلم بن عقبل كي ايك بكي (رياحين الشريعة جلد ١٥٥ مما)

•ا\_خوصاء ''ام الثغر'' حرم حضرت عقيل و ما درجعفر بن عقيل (ايضا جلد٣ص ١٣٧)

اا۔ام کلثوم صغریٰ بنت زینب بنت علی وعبداللہ بن جعفر، زوجہ قاسم بن محمد بن جعفر (تنقیح المقال ۲۳ س۲۲)

١٢- رمله ما درقاسم بن الحيالينة

سارایک معصوم بچے کی ماں جس کا نام''شہر بانو'' ہے نا کہ مادرامام زین العابدین آگا،اس بچے کو ہانی بن شبث ملعون نے شہید کردیا تھا۔ (ریاحین الشریعہ جلد ۳۳س)

۱۲۰ \_ ليا بنت مسعود بن خالد تميمي ،حرم امير المونين الا ورعبد الله اصغر ، نا كهرم امام حسيطالينه الا ورعلى اكبر



(رياطين الشريعة جلد ١٣٠٩)

10- فاطمه بنت الحن المجتبى علينه وجدامام سجاد النفاه اور ما درامام محمد باقر عليه البينام (ايضاً ص10)

غير بني ہاشم خواتين:

ا حضرت فضه خادمه حضرت فاطمه زهرا (ع) (کافی اص ۲۵ س) ۲ حسنیه خادمه امام زین العابدین العابدین

(تنقيح المقال س ٢٢٧٤، رياحين الشريعة جلد ١٣٥٣)

٣-زوجه عبداللدبن عمير كلبي

۳ فیرے خادمہ رباب زوجہ امام حسین النہ مادر شہید کر بلاقارب بن عبداللہ بن اریقط (تنقیح المقال ۲۳ سے۳۲) ۵ مسلم بن عوسجہ اسدی کی کنیز کہ جوان کی شہادت کے بعد' یا بن عوسجتاہ ، یا سیداہ' کہہ کر بین کررہی تھی ، جبکہ

بعض مورخین نے اس کا نام ام خلف زوجہ حضرت مسلم بن عوسجہ کے طور پر ذکر کیا ہے۔

(نفس المهموم ص ٢٦٥، رياحين الشريعة جلد ٣٠٥)

۲۔ بحریہ بنت مسعود خزر جی ، زوجہ شہید جنا دہ بن کعب و ما در شہید عمر و بن جنا دہ۔ (تنقیح المقال ج۲ص ۳۲۷) کتابوں میں تلاش بسیار کے بعد ہمیں بنی ہاشم اور غیر بنی ہاشم کے اسیروں کی یہی تعدا دمل سکی ہے ہمکن ہے اس سے زیا دہ بھی ہو گرار ہاب مقاتل نے اسے بیان نہیں کیا ہے۔

غير بني ہاشم مردوں کی تعداد:

(کتاب کامل ابن اثیر جلد ۳ ص ۸ میں ہے کہ) تاریخ میں غیر بنی ہاشم کے مردوں کا قیدیوں میں کہیں نام نہیں مائیں مائیں مائیں ہو مائی ہو جنگ ختم ہو مائی ہو جنگ ختم ہو جنگ ختم ہو جنگ ختم ہو جانے کے بعدان کے تیر بھی ختم ہو چکے تھے ،الہذا انہیں گرفتار کر کے ابن سعد کے پاس لایا گیا ،کین عمر کی فوج میں ان کے قوم وقبیلہ کے لوگ موجود تھے جوان کے تل میں آڑے آگئے للہذا انہیں قتل کرنے کے بجائے دیگر اسیروں کے ساتھ کوفہ بھیج دیا گیا ،بعد میں ابن زیاد نے انہیں ''ذارہ'' نامی جگہ پر جلاوطن کردیا۔

ای طرح یہ بھی منقول ہے (جیسے کتاب ابصار العین ص ۱۳۳ میں ہے کہ) جب اسرائے کر بلاکوکوفہ لایا گیا توغیر بنی ہاشم کی قیدی خواتین اور بچوں کے رشتہ داروں نے کوفہ میں ابن زیاد کے پاس جاکران کی رہائی کا مطالبہ کیا تو اس نے انہیں بھی آزادکر دیاا بصرف اور صرف بنی ہاشم کی خواتین رہ گئتھیں جنہیں بعد میں اس نے شام روانہ کر دیا تھا۔ قید بول کا قافلہ:

عمر بن سعد نے عکم دیا کہ قید یوں کو کوفہ بھیجنے کے لئے انہیں رسیوں میں باندھ کر بے محمل اونٹوں پر سوار کیا جائے، چنانچہ اس کے عکم کی تعمیل کی لئے ابلی بیت اطہاڑ کے معصوم بچوں اور غم زدہ خواتین کے بے مقنع وچا در بے پالان اونٹوں پر سوار کیا گیا، چنانچہ بے کس اور بے بس مظلوم بی بیاں اور بیچ اپنے عزیز وں اور بیاروں کے مصائب اور بے دردی سے قبل کا داغ سینوں میں لیے سرز مین کر بلاکور ک کرنے پر مجبور ہوگئے، اور ایسی حالت میں انہوں نے اونٹوں پر بھایا گیا کہ ان کے چہروں اور سروں پر کوئی مقنع وچا در نہیں تھی، اس طرح سے انہوں نے حرمت رسول کو پا مال کر دیا اور انہیں اجنبی قید یوں کی مانند قید کیا گیا اور حرمت رسول کا کسی بھی طرح انہوں نے پاس نہیں کیا۔

مقتل سے گزر:

(كتاب مقتل الحبين مقرم ص ٢ ١٠٠٠ بيس ہے كه)

جب قید بول کا قافلہ کوفہ جانے کے لئے تیار ہوگیا تو بی بیول نے عمر سعد سے کہا:

''عمر! تمہیں خدا کی شم ہمیں وہاں سے لے چل جہاں پر ہمارے شہید بے گوروکفن پڑے ہیں تا کہ ہم آخری مرتبدان کی زیارت کرتے جائیں'' چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا ، جب مظلوم قید یوں نے شہیدوں کے لاشوں کو دیکھا کہ تیروں ، تلواروں اور نیزوں کے واروں سے شہید ہونے کے علاوہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے بھی پامال ہو چکے ہیں تو قید یوں سے رہانہ گیا انہوں نے منہ پر بیٹنا شروع کر دیا۔

(تظلم الزبرًاص ۲۵۵، ریاض الاحزان ص۲۲ میں ہے ) اور بعض اور روایات کے مطابق بنی امیہ نے اہام حسین اور ان کے اصحاب وانصار کے مقدس جسموں کو جو پارہ پارہ ہو چکے تھے زمین پر پڑار ہے دیا اور قید یوں کو روحانی صدموں سے "دوچار کرنے کے لئے انہیں جان ہو جھ کر مقتل شہداء سے لے جایا گیا اور جب جناب زینب سلام الله علیہا میں خلطان ہے گوروکفن بلکہ علیہا سے بروایے ام کلثوم سے نے اپنے بھائی حسین کے لاشے کو دیکھا کہ خاک وخون میں خلطان ہے گوروکفن بلکہ عریان زمین پر پڑا ہے تو بی بی سے سے حالت دیکھی نہ گئی ، اپنے آ پکواونٹ پر سے گرادیا اور اپنے بھائی کے پامال لاشے کو آغوش میں لے لیا۔

نفس المهموم میں ہے کہ:قرہ بن قبس کہتا ہے کہ:



''میں اس وقت اہلِ حرم کود کیے رہاتھا جب وہ اپنے مقتولین کے لاشوں پرسے گزررہی تھیں ، اس وقت وہ فریادیں کررہی تھیں اور اپنے چہروں پر ماتم کررہی تھیں ، میں خواہ سب کچھ فراموش کردوں مگروہ لمحہ ہرگزنہیں بھول سکتا ، جب وہ اپنے بھائی کے لاشے پرسے گزررہی تھیں ، اور بخدااس وقت وہ اس قدر بے چین ہوکر بین کررہی تھیں کہ جس سے ہردوست اور دشمن رورہاتھا''

# زينب كبرى سليالله كاخطاب

(کامل بن اثیرجلد ۴ ص۱۸، الملهو ف ۵۲) میں ہے کہ «هنرت زینٹ نے اپنے ہاتھوں پرامام (ع) کے مقدس پرکرکو کے آسان کی طرف منہ کر کے فرمایا: 'اللهی تقبل منا هذا القربان ' بارالها! ہماری پیقر بانی قبول فرما لے!! دوسمرا خطاب:

( کامل بن اثیرجلد ۴ ص ۸۱ میں ہے کہ )

يس بازبان يُرگله آن بضعة الرسول

روكردورمدينه كها: يَآ أَيُّهَا الرَّسُول!!

يَا مُحَمَّدَاه ! صَلَّى عَلَيْكَ مَلَائِكَةُ السَّمَآءِ ،هٰذَا الْحُسَيْنُ بِالْعَرَاءِ ،مُرَمَّلٌ بِالدِّمَآءِ ،مُقَطَّعُ الْاعْضَآءِ ، وَبَنَاتُكَ سَبَايَاوَ ذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَة ،تَسْفِى عَلَيْهَا الصَّبَا ، فَابْكَتْ كُلُّ عَدُوِّ وَ صَدِيْق " عَدُوِّ وَ صَدِيْق "

اے اللہ کے رسول! اے وہ مقدی ذات جس پر آسان کے ملائکہ نے درود بھیجا ہے، یہ آپ ہی کا بیٹا حسین ہے جو خاک کر بلا میں بے گوروکفن پڑا ہوا ہے، خاک وخون میں غلطان اور بدن ٹکڑ ہے گئڑ ہے ، جس کا گلا پس گردن کا ٹا گیا، جس پر صحرا کی گردوخاک پڑر ہی ہے، تیری بیٹیاں قیدی بنائی جا چکی ہیں، اوراولا قبل ہوچکی ہے''

حضرت زینب کے اس بین نے ہر دوست ورسمن کورلا دیا۔

تيسراخطاب:

(محرق القلوب نراقي مجلس ١٥)

پس رو کرد ببقیع و به زبرا خطاب کرد مرغ بوا و ماہی دریا کباب کرد

mm

كاى مونسِ شكسته دلان، حالِ ماببين!

مارا غریب و بے کس و بے اقربا ببین !!

اس کے بعد زینب کبری نے اپنی ما درگرامی زہر امرضیہ کومخاطب کر کے کہا:

''اے اماں جان! اے دختر خبر البشر! ذراصحرائے کربلا کی طرف تو دیکھواور اپنے نازوں کے پالے حسین کی طرف ایک نگاہ تو کرو! کہ اس کا سردشمن کے نیزے پرسوار ہے، اور بدن اسی صحرامیں خاک کربلا میں پڑا ہے۔''

''اےاماں! ذراا پنی بیٹیوں کو بھی دیکھو کہان کے خیموں کوجلا دیا گیا ہے اور انہیں بے پالان اونٹوں پر قیدی بنا کرسوار کیا گیا ہے، ہم آپ کی بیٹیاں کس قدرغریب ہوگئی ہیں!!''

جوتهاخطاب:

(الملہو ف ص ۵۲ میں ہے کہ) پھرام المصائب زینبٌ روتی آنکھوں اور بہتے آنسووں کے ساتھ سیدالشہد اء کے بے سرجسم سے یوں مخاطب ہوئیں!!

"بِابِيْ مَنْ فُسْطَاطُهُ مُقَطَّعُ الْعَرِىٰ ، بِابِيْ مَن لَا غَآئِبٌ فَيُرْتَجِىٰ وَلَا جَرِيْحٌ فَيُدَاوىٰ ، بِابِيْ مَن نَفْسِىْ لَهُ الْفِدآء، بِابِيْ الْمَهْمُوْمِ حتَى قَضَىٰ ، بِابِي الْعَطْشَانِ حَتّى مَضَىٰ ، بِابِيْ مَن شَيْبَتْهُ تَقْطُرُ بِالدِّمَآءِ ، بِابِيْ مَنْ جَدُّهُ رَسُوْلُ اللهِ السَّمَآءِ ، بِابِيْ مَنْ هُوَ سِبْطُ نَبِي مَنْ اللهِ السَّمَآءِ ، بِابِيْ مَنْ هُوَ سِبْطُ نَبِي اللهِ السَّمَآءِ ، بِابِيْ مَنْ هُوَ سِبْطُ نَبِي اللهِ السَّمَآءِ ، بِابِيْ مَنْ هُوَ سِبْطُ نَبِيّ اللهِ السَّمَآءِ ، بِابِيْ مَنْ هُوَ سِبْطُ نَبِيّ اللهِ السَّمَآءِ ، بِابِيْ مَنْ هُوَ سِبْطُ نَبِيّ اللهِ السَّمَآءِ ، بِابِيْ مَنْ هُو سِبْطُ نَبِيّ اللهِ السَّمَآءِ ، بِابِيْ مَنْ هُو سِبْطُ نَبِي اللهِ السَّمَآءِ ، بِابِيْ مَنْ هُو سِبْطُ نَبِيّ اللهِ السَّمَآءِ ، بِابِيْ مَنْ هُو سِبْطُ

اس کے قربان جس کے خیموں کی رسیوں کو کا ہ دیا گیا، اس کے قربان جاؤں جو ہماری آنکھوں سے غائب ہو چکا ہے، اور جس کے واپس آنے کی امید نہیں ہے، اور جوابیازخی ہے کہ جس کے زخموں کا مداوا کیا جائے ، اس کے قربان جس کے لیے میری جان اس کے اوپر فدا ہو، اس کے قربان جس کو غمناک دل اور پیاسے لبوں کے ساتھ شہید کیا گیا، اس کے قربان جس کے نانارسول اللہ ہیں اور وہ رسول خدا خد بجۃ الکبری ملی المرتضی اور سیدۃ النہاء فاطمۃ الزہرًا کا فرزندہے .....'

يانجوال خطاب:

( بحارالانوارجلده ٢٥ ص ٥٩) ميں ہے كه: اب عليا مخدره زينب كبرى سلام الله عليهانے اصحاب رسول سے مخاطب

ہوکرفر مایا:

اے نانامحر کے صحابیو! آج میرے نانا رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ، ہائے مصیبت! اہائے م !! بیاولا دِرسول ہیں جنہیں قیدی بنا کر بھیجا جار ہاہے۔

(محرق القلوب نراقی مجلس پنجم میں ہے کہ) راوی کہتا ہے کہ زینب کبریٰ "کے اس بین سے دشمن کے فوجی بھی رونے لگ گئے ،اور صحرا کے جانور اور دریا کی محصلیاں بے قرار ہو گئیں اور اس وقت اکثر لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسوگر گرکران کے سموں کور کررہے تھے۔

حضرت سكينه اورامام كازخي تن:

(الملہو ف ٢٥ اور مقتل الحسین مقرم ٣٠٨ میں ہے کہ) اب جناب سکینڈ بنت الحسین اپنے بابا کے لاشے پر جا کراس سے لیٹ گئیں اور ذخی دل کے ساتھ اس قدر فریا دکرنے لگیں کہ تمام حاضرین پر گربی طاری ہو گیا اور خود اتنا رو کیں کخش کر کے زمین پر گربیزیں ، وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے بابا کے ذخی تن سے یہ کہتے سنا کہ:

عَـذُبَ مَـآءٍ فَـاذُكُرُونِـى
اَوُ شَهِيـدٍ فَـانُـدُبُـونِـى
اَوُ شَهِيـدٍ فَـانُـدُبُونِـى
اَءَ جَـهِيُعُـا تَـنُـظُرُونِـى
فَـابَـوْا اَنْ يَّـرُ حَـمُـونِـى
فِـابَـوْا اَنْ يَـرُ حَـمُـونِـى
بِـغَيُـرِ جُـرُمٍ قَتَـلُـونِــى
الْـقَتُـل ظـلـماً سَحَقُونِـى
الْـقَتُـل ظـلـماً سَحَقُونِـى

شِيْ عَبِى مَا إِنْ شَرَبُتُ مُ اَوْ سَمِعُتُ مُ اِنْ شَرَبُتُ مُ اَوْ سَمِعُتُ مُ اِنْ شَرِيْبٍ اَوْ سَمِعُتُ مُ اِنْ خَدِرِيْبٍ لَيُ الْمُورَا لَيْتُ كُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَا كَيْفَ اَسْتَسْقِ فِي يَوْمِ عَاشُورَا كَيْفَ اَسْتَسْقِ فِي لِطِفْلِي كَيْفَ اَسْتَسْقِ فِي لِطِفْلِي كَيْفَ اَسْتَسْقِ فِي لِطِفْلِي وَالْفَيْدِي وَالْفَيْدُ وَالْفَيْدِي وَالْفَيْدِي وَالْفَيْدِي وَالْفَيْدِي وَالْفَيْدِي وَالْفَيْدِي وَالْفَيْدِي وَالْفَيْدِي وَالْفَيْدِي وَالْفَيْدُ وَالْفَيْدُ وَالْفَيْدُ وَالْفَالِي وَالْفَيْدِي وَالْفَالِي وَالْفَالِي وَالْفَالِي وَلَيْفِي وَالْفَالِي وَالْفَالِي وَلَيْفِي وَالْفَالِي وَلَيْفِي وَالْفَالِي وَلَالْفَالِي وَلَالْفَالِي وَلَالْفِي وَالْفَالِي وَلَالْفِي وَلِي وَالْفَالِي وَلَالْفِي وَالْفَالِي وَلَالْفَالِي وَلَالْفِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَالْفَالِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَالْفِي وَلِي وَالْمُعِلِي وَلِي وَلِي

اے میرے شیعو! تم جب بھی ٹھنڈا پانی ہیوتو جھے ضروریا دکرنا کہ میں ہیاسا مارا گیایا کسی مسافریا شہیدکا سنوتو میری غربت پر آنسو بہانا۔اے کاش کہ تم عاشورا کے دن کر بلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے ایپ ننھے سے معصوم بچے کے لیے کیسے پانی ما نگا؟ مگرانہوں نے رحم کرنے سے انکار کردیا۔ میں وہ نواسہ رسول ہوں جسے بغیر کی جرم وخطا کے بیاسا مارا گیا ،اور پھراسی بات بربھی اکتفانہیں کیا بلکہ تل نواسہ رسول ہوں جسے بغیر کی جرم وخطا کے بیاسا مارا گیا ،اور پھراسی بات بربھی اکتفانہیں کیا بلکہ تل



### كرنے كے بعد كى خطا كے بغير مير ے لاشے كو يا مال كرويا كيا۔

امام سجاد کی ہے تابی:

حضرت امام عبالته فرماتے ہیں کہ جب بروز عاشوراہم پرظلم وسم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور میرے والداوران کے اصحاب وانصار کوشہید کردیا گیا، تو ہمیں اونٹوں پر سوار کر کے کوفہ روانہ کردیا گیا، میں نے شہداء کے لاشوں کودیکھا کہ بے گور وکفن زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اس وقت میرا دل شخت مضطرب ہو گیا اور حالت پریشان ہوگئی رنگ زردہو گیا، ول ".
میں ایبا دردا ٹھا کہ نزدیک تھا کہ روح پر واز کرجائے ،میری یہ کیفیت و کیھ کرمیری پھوپھی جناب زین بٹے جھے سے کہا بین ایبا وراماں زہر ااور بھائی حسین کی نشانی اہم نے اپنے آپ کواس قدر کیوں بے تاب کردیا ہے؟ اورا پی جان کوخطرے میں کیوں ڈال دیا ہے؟ اورا پی

پھوپھی اماں! کیوں نہ ہے تابی کا اظہار کروں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا والد، میرے چچا میرے بھائی اوران کی اولا دیے گوروکفن خاک وخون میں غلطان پڑے ہوئے ہیں، میرے لیے یہ کیفیت نا قابلِ برداشت ہے، جنہیں نہ تو کسی نے کفن دیا نہ دفن کیا، پھوپھی اماں!ان لوگوں نے ایباسمجھ لیا ہے کہ گویا ہم دیلم اورخزر کے لوگ ہیں۔
تو پھوپھی نے فرمایا:

'' بیٹے! گھبراؤ نہیں! ، یہ خداوند عالم کا تمہارے نا نارسول اور بابا حسین کے ساتھ ایک ایساعہد ہے جو پورا ہوکرر ہے گا ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت سے عہدلیا ہے کہ جس کواس سرز مین کے سرکش لوگ نہیں بہچانے بلکہ آسان کے فرشتوں کواس کا علم ہے اور وہ آئے گی جوان پراگندہ اور جا بجامنتشر ہڈیوں کو یکجا کرے گی اور انہیں خون آلود پا کیزہ بدنوں کے ساتھ ملا کر زمین میں وفن کرے گی اور اس سرز مین \_ یکنے کی اور اس مرز مین \_ یعنی \_ کر بلا میں تمہارے بابا کی قبر کا نشان لگا ئیں گے جو بھی ختم نہیں ہوگا اور دشمنانِ وین اور رہبرانِ کفراور بیروکارانِ صلالت اس کے مٹانے کی جتنا بھی کوشش کریں گے وہ اتنا ہی واضح اور روشن ، نمایاں اور برتر ہوتا جائے گا' ( کا مل الزیارات ص ۲۱۱)

شہداء کے پاکیزہ اجسام:

جیباً کہ بتایا جا چکا ہے کہ حضرت سیدالشہد اءاباعبداللہ الحسین اللہ نے بروز عاشوراایک خیمے کولاشہ ہائے شہداء

کے لئے مخصوص کردیا تھا کہ جب بھی اہلِ بیت یا اصحابِ میں سے کوئی شخص شہید ہوجائے تو اس کے لاشے کواسی خیمہ میں لایا جائے ، چنا نچے سوائے ایک پاکیزہ لاشہ کے باقی تمام لاشے یہیں پرلائے گئے اور وہ تھا قمر بنی ہاشم ابوالفضل العباس علمہ الله الله کا مقدس لا شہاوراس کی وجہ شاید بیہ ہو کہ اس شہید مظلوم کا لاشہ اس قدر کھڑ ہے کھڑے ہو چکا تھا کہ سین جیسے تنہا انسان سے اس کا اٹھا نامشکل ہوگیا تھا۔

مورخين لكھتے ہيں كہ جب بھى كسى شہيد كالاشدأسى خيمہ ميں لاياجا تا توامامٌ فرماتے:

" بیر بیغیبروں اور پیغیبروں کی آل کی ما نندشہید ہیں اور حضرت علی سلائلہ نے شہداء کر بلاکی شان میں فر مایا ہے ک ہے کہ" بید نیا اور آخرت میں ،شہیدوں کے سردار ہیں اور آج تک نہ کوئی ان پر سبقت لے گیا ہے اور نہیں آئندہ سبقت لے گیا ہے اور نہیں آئندہ سبقت لے جائے گا"

ایک شخص کے مشاہدات

(مدینة المعاجز ۲۳ ص ۵۰ میں ہے کہ) بنی اسد کا ایک خض کہتا ہے کہ: ''جب قافلہ کر بلا سے چلا گیا تو میں میدان جگ میں آیا، یہاں آ کر میں نے جیب وغریب کیفیت ملاحظہ کی اور وہ سے کہ میں نے دیکھا اہل ہیت رسول اور امام حسیطانا کے یاروانصار کے پاک و پا کیڑہ اجسام خون میں غلطان گرم زمین پر پڑے ہوئے ہیں، جن پر گردوخاک پڑی ہوئی تھی ، نہایت ہی غم کا منظر تھا جے دیکھ کررونا آتا تھا، گران کے نورانی اجسام سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں جو آسان سے باتیں کررہی تھیں ان لاشوں پر سے گزر نے والے ہوا کے جھو نکے معظر ہوتے تھے جوآ کے چل کرعظر پاٹی کرتے تھے۔

ای اثنا میں میں نے دیکھا کہ ایک شیرامام حسیطانا کے پاک و پاکیزہ لاشے کے قریب آیا اورخود کو امام مظلوم کے خون میں غلطان کردیا اور ایسی وھاڑیں مار مار کررور ہا تھا جو میں نے آج تک نہیں سی تھیں، اور اس سے بڑھ کر میر سے خون میں غلطان کردیا اور ایسی وہاڑیں مار مار کررور ہا تھا جو میں نے آج تک نہیں سی تھیں، اور اس سے بڑھ کر میر سے نور کی جب آورتھی وہ سے کہ میں نے رات کے وقت میدانِ کارزار کی طرف دیکھا جمھے یوں نظر آیا گویاان میں سے بڑد دیک بایدن نور کی ایک شع بن کر چک رہا ہے ، اور ان مقربانِ بارگا و اللی کے پاس سے نالہ وشیون کی دلگداز آوازیں آرہی تھیں،'

قَدْ غَيْرَ الطَّعْنُ مِنْهُمْ كُلَّ جَارِحَةٍ السَّعْنُ مِنْهُمْ كُلَّ جَارِحَةٍ السَّارِمَ فِيْ آمْنِ مِّنَ الْغِيَر

نیزوں اور تلواروں کے زخموں نے ان مظلوموں کے اجسام پرتو اثر کیا ہے مگر ان کی عظمت اور

بزرگواری میں ذرہ بھر تبدیلی نہیں کی۔

(مقل الحسین مقرم ص ۱۳۱۸ میں ہے کہ )ان یا کیزہ لاشوں کے درمیان مظلوم و بےنواسید جوانان جنت کے ا، شه کی الیمی کیفیت ہو چکی تھی جسے سخت سے سخت ترین ول بھی برداشت نه کر سکے لیکن انوارالہی اس مقدس بدن سے سب سے زیادہ ساطع ہور ہے تھے اور دوسروں کی نسبت خوشبوبھی اس سے زیادہ معطر کررہی تھی۔

شہداء کے لاشوں کی تدفین:

(ارشادیشخ مفیدجلد ۲۲ س۱۲۲) میں ہے کہ بعض روایات کے مطابق ، قبیلہ بنی اسد کے بچھلوگ امام مظلوم اور آپ کے پاکیزہ جانثاروں کے لاشوں کو دن کرنے کے لئے آئے ،کین دیکھا تو کسی بھی دھڑ کے ساتھ سرنہیں ہے، حتیٰ کہ بدن پر لباس بھی نہیں ہے، بہت سے لاشے شدت ضربات کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اس لئے قابلِ شناخت نہیں رہے تھے،اور بنی اسد کےلوگ حیران تھے کہ کیا کیا جائے؟ کہاتنے میں چوتھےامام زین العابدین الثاریف لائے اور ابدان واجهام کابنی اسد سے تعارف کراتے جارہے تھے اور وہ دنن کرتے جارہے تھے بلکہ اپنے والد ہزرگوار کے لاشے کی تد فین کیلئے خود آ کے بڑھے لاشے کو دنن کیا اور رور و کرسخت گریہ کرتے ہوئے اپنے والد بزرگوار کی بار گا وعظمت وجلالت میں ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے جاتے تھے۔

طُوبيٰ لِلارْضِ تَضَمَّنَتْ جَسَدَكَ الطَّاهِرَفَانَّ الدُّنْيَا بَعْدَكَ مُظْلِمَةٌ وَّالْاخِرَةُ بِنُورِكَ مُشْرِقَةً ، أما اللَّيْلُ فَمُسَهَّدُ وَالْحُزْنُ فَسَرْمَدٌ ، أَوْ يَخْتَارَ اللَّهُ لِآهْلِ بَيْتِكَ دَارك الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيْم ، وَعَلَيْكَ مِنِّي السَّلاَّمُ يَابْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. خوش قسمت ہے وہ سرز مین جس نے آپ کے پاک و پاکیزہ جسم کواپنی آغوش میں لےلیاہے ، کیونکہ آپ کے بعد دنیا تاریک اور آخرت نورانی ہے۔ ہماری رات کی نیندیں ختم ہوگئی ہیں ،اورغموں اور دکھوں کا اس وفت تک کوئی خاتمہ نہیں۔جب تک آپ کے اہل بیت " آپ کے ساتھ نہ آن ملیں ،اے فرزندرسول !میرا آپ پرسلام ہواوراللہ کی حمتیں اور برکتیں ہوں۔

پھرآپ نے قبرمطہر پر بیعبارت تحریر فرمائی:

''هلذَا قَبْرُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ آبِيْ طَالِبٍ (ع) ٱلَّذِيْ قَتَلُوْهُ عَطْشَانًا غَرِيْبا یہ سین بن علی بن ابی طالب کی قبر ہے جسے لوگوں نے عالم غربت میں بیا ساشہید کر دیا۔

## ند فين شهداء بن باشم:

اس کے بعد حضرت علی بن الحسین یعنی علی اکتر الوحضرت سیدالشہد اء کے مبارک قدموں میں دفن کیا گیا اور دوسرے تمام شہدائے اہلِ بیت کوا ماہم اللے قبر کے نز دیک بیک جا دن کیا گیا۔

\_\_\_(بقول ارشادشنخ مفیدج۲ص۱۲۱)\_\_\_ ظاہراً ستر ہ افراداہلِ بیت تھے جوحضرت امام حسین آگی اولا و بھائی اور بھتیجے تھے،جنہیں امام کے یائینتی میں دنن کیا گیا۔

(کتاب حیاۃ الامام الحسین جسم ۳۲۳ میں ہے کہ) پھر بنی اسد کے لوگ امام زین العابدین جسم اہ ہنہر علقہ کی طرف چلے اور سرکارِ وفاحضرت ابوالفضل العباس العب

عَلَى اللُّانْيَا بَعْدَكَ الْعَفَايَا قَمَرَ بَنِى هَاشِم! وَعَلَيْكَ مِنِّى السَّلامُ مِنْ شَهِيْدٍ مَّحْتَسِبٍ وَّرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

اے بنی ہاشم کے جاند! آپ کے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے اور میری طرف سے آپ شہید راہِ خدا پر سلام ہوا ور خدا کی رحمتیں اور بر کتیں ہوں۔

## ايك غلط بي كاازاله:

یہاں پر بیہ بتادینا ضروری ہے کہ بعض مورخین نے امام حسیطالندا کی ندفین کی نسبت کئی دوسر ہے لوگوں کی طرف دی ہے،مثلاً انہوں نے کہا ہے کہ:

"بنی اسدنے ہی امام عالی مقام کو دفن کیا ہے "یا

" زہیر کے غلام نے "یا

کھے یہود بول نے .....وغیرہ ،تو یہ سب نظریات باطل اور بے بنیاد ہیں ،اس لیے کہ ہرامام کے کفن اور وفن کا انجام دینے والا ،اس کے بعد والا امام ہوتا ہے ،اور اس کے بارے میں کتاب کافی اور دوسری بہت سی کتب احادیث میں تذکرہ موجود چنانچہ ' جلاءالعیو ن شبر'' جلد اص ۲۱۲ میں ہے کہ امام محمد باقتر سنگافر ماتے ہیں کہ:

"خضرت امام زین العابدین العاب العاب



اسی چیز کوحضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بھی علی بن حمز ہ پر واضح کر دیا تھا جب انہیں امامت کے بارے میں شک ہوتواماتم نے فرمایا:

''با وجود یکه امام زین العابدی<sup>تالینه</sup> عبیدالله بن زیاد کی قید میں منصے مگر مخفیانه طور پر کر بلاتشریف لے آئے اورامام یا گئے کے یا کیزہ جسم کوسپر د خاک کیا اور واپس چلے گئے ،تو جس ذات نے امام زین العابدین کو بیرقدرت دی کہ وہ کر بلا جا کرا ہے والدگرامی کے جسداطہر کو دنن کریں ،اسی ذات نے اِس وقت کے امام کو بھی قدرت دی کہ وہ بغداد جا کرا ہے . والدكے امور كا متولى بنے ان پرنماز پڑھے ، دن كرے اور واپس آجائے "البنتہ وہ \_ خود امام رضافتا \_ امام زين العابديني الله المرح وتتمن كي قيد مين نہيں تھے۔ (بحارالانوارجلد ۴۸م) ۲۷)

## تدفين اصحاب:

(كتاب الامام الحسين واصحابي ٥٥ ٢٥ مين ٢٥ ) اس كے بعد بني اسد نے اصحاب امام حسين كوايك جگه د فن کیا ،البتہ حبیب بن مظاہر کو وہاں پر دن کیا جہاں پرامام حسین<sup>الینا</sup> کے بالا ئے سر کے نز دیک اس وقت آپ کی قبرمطہر ہے ، کیونکہ جناب حبیب بن مظاہرا یک تواہیے قبیلہ کے سر دار تھے دوسرے امائیم ایک کے نز دیک ان کواعلیٰ مقام ومرتبہ حاصل تھا۔ کتاب کامل بہائی میں ہے کہ جناب حربن پزیدریاحی کو وہیں پر دنن کیا گیا جہاں پر آپ کی شہادت واقع ہوئی تھی،جبکہ بعض روایات کے مطابق آپ کے لاشے کوآپ کے قبیلے کے لوگوں نے اٹھا کراپنے پاس ہی وہن کیا۔ کتاب نفس المہموم ص ۳۸۸ میں ہے کہ: ''بنی اسد کےلوگ دیگر قبائل عرب عرب پرفخر کیا کرتے تھے کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے حسین بن علی اور اصحاب حسین پرنماز پڑھی اور انہیں دن بھی کیا ''

## تد فین کس وقت ہو گی:

( كتاب الامام الحسين واصحابه ص ٣٨٢،٣٨٠ ميں ہے ): جبكه بعض ارباب مقاتل اس بات كے قائل ہيں كه شہداء کے لاشوں کو ہارہ محرم الحرام کے دن دن کیا گیا، جبکہ بعض کا نظریہ سے کہ ہارہ کا دن گزرنے کے بعد تیرہ محرم کی رات کودن کیا گیا۔لیکن جوقول زیادہ سیجے معلوم ہوتا ہے وہ بیر کہ تدفین کا بیمل بارہ محرم کی رات واقع ہوا ہے۔

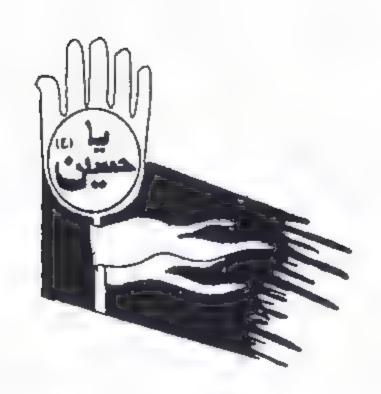

قيد بول كاكوفه مين داخله

## قيد بول كاكوفه ميں داخله

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ بے کس و بے نوااور مظلوم قید بوں کا قافلہ کر بلا ہے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا ،اور ہیہ قافلہ کیونکر کوفہ بہنچا (کتاب تظلم الزہڑاص ۲۴۹) کے مطابق اس کا آنکھوں دیکھا حال کوفہ کے باشندے''مسلم جصاص ''سے سنتے ہیں ،جس کا کام مکانات کی سفیدی کرنا تھا مسلم کا کہنا ہے کہ:''عبیداللہ بن زیاد نے مجھے دارالا مارہ کی مرتتی اور سفید کاری کے لئے بلایا اور میکام میر ہے ذمہ لگایا ، میں اپنے کام میں سرگرم تھا کہ اچا نک مجھے دور سے شوروغوغا کی عجیب وغریب آوازیں سنائی دیں ، میں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ:

وغریب آوازیں سنائی دیں ، میں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ:

در سیسی چنے و کار اور عجب وغریب آوازیں آر ہی ہیں ؟''

'' سیسی چیخ د بیکاراور عجیب وغریب آ دازین آ رہی ہیں؟'' اس نرکه!

''(نعوذ ہاللہ) ایک خارجی کا سرلائے ہیں جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی''

میں نے اس کا نام پوچھا تواس نے بتایا کہ:

, «حسين بن على !<sup>،،</sup>

میں کچھ دیر کے لئے دم بخو داور مبہوت و پریثان ہو گیااور جونہی میراوہ ساتھی کسی کام کی وجہ سے إدھراُ دھر گیا گیا، تو سخت دلی صدمے کی وجہ سے میں نے اپنے منہ پر بیٹمنا شروع کر دیا ،اس قدر زور سے منہ پر ماتم کیا کہ مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں میری آنکھیں تو صدمہ سے دو چار نہیں ہوگئیں ،اور میں اندھا تونہیں ہو گیا؟''

چنانچے میں نے کام سے ہاتھ روک لیا، ہاتھوں کو دھویا اور دارالا مارہ کے قبی درواز ہے سے ہاہرآ گیا اور کناسہ کے قریب بہنچ گیا، جہاں پر کوڑا کر کٹ ڈالتے ہیں، یہیں پر کھڑے ہوکر دیکھا کہ لوگ قیدیوں اور مقتولوں کے سروں کے انظار میں شخے، کہاسی اثنا میں مئیں نے دیکھا کہ چالیس اونٹوں پر چالیس محملوں میں سوار خاندان اہل ہیت اور دختر ان زہڑا سوار تھیں ، اچا تک دیکھا تو ایک اونٹ کی ہر ہنہ اور بے پالان ہیٹھ پر سید سجا دامام زین العابد میں مواری تھا، آپ روبھی رہے تھے اور بیا شعار بھی پڑھ رہے تھے:

يَااُمَّةَ السُّوءِ الاسُقْيَالِرَبْعِكُمْ يَااُمَّةَ السُّوءِ الاسُقْيَالِرَبْعِكُمْ يَااُمَّةً لَبُمْ تُراع جَدَّنَا فَيْنَا

اے بدکر دارامت! بھی تنہارے گھروں پر بارش نہ برسے ،اے وہ امت کے جس نے ہمارے بارے ہمارے نانارسول خداً کی کوئی رور عابت نہیں کی۔

> لَوْانَّنَاوَرَسُوْلَ اللَّهِ يَجْمَعُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَاكُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَا؟

اگر قیامت کے دن ہم اور رسول خداا کھے ہوئے تو تم اس دن ہمارے متعلق کیا جواب دو گے؟
تُسیّسرُونَ عِسلَسی الْاقْتَسابِ عَسارِیَةً

كَانَّنَا اللهُ نُشَيِّدُ فَيُكُمُ دِيُنَا

تم ہمیں بے پالان اونٹوں پرسوار کررہے ہوگو یا ہم وہ ہیں ہی جنہوں نے تنہارے دین کی بنیا دوں کو محکم کیا ہے۔

> بَنِي أُمَيَّةً مَاهِ ذَا الْوَقُوثُ عَلَىٰ تِلْكَ الْمَصَائِبِ لَمُ تَصُغُوا لِدَاعِيْنَا

اے بن امیم لوگ ہم پرڈھائے جانے والے مصائب سے واقف ہو، کیک تم گویا ہماری فریا دکوہیں سن رہے۔
تُصَفِّقُونَ عَلَیْنَا کَفَّکُمْ فَرِحاً
وَانْتُمُ فِسَى فِجَاجِ الْارُضِ تَسُبُونَا

ہماری اسیری پرتم خوش ہوہوکر تالیاں بجار ہے ہواور ہمیں روئے زمین کے مختلف علاقوں میں قید کرکے پھرار ہے ہو۔

أَلَيُسسَ جَدِّى رَسُولُ اللَّهِ وَيُلَكُمُ النُّهِ وَيُلَكُمُ النُّهِ وَيُلَكُمُ النُّهِ وَيُلَكُمُ النُّهِ مِنْ سُبُلِ الْمُضِلِّيُنَا الْمُضِلِّينَا

تمہارابراہو!! کیارسول خدامیرے نانانہیں ہیں؟ کیااس نے دنیا کو گمراہی سے نجات دلا کر ہدایت کا راستہیں بتایا؟

### يَساوَقُعَةَ السطَّفِّ قَسدُاوُرَثُتَنِى حُزُنَا وَّالسَّلْسةُ يَهتِكُ اَستَسارَ الْمُسِيِّئِينَا!

اے واقعہ کر بلا! تونے مجھے ممگین کر کے چھوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ بدکارلوگوں کے چہرے سے پردے ہٹا کرانہیں رسوا کردے گا۔

مسلم کہتا ہے کہ: میں نے کو فیوں کو دیکھا کہ وہ قیدیوں کے بھو کے بچوں کی طرف جو محملوں میں بیٹھے ہوئے تھے ، ، محجوریں اور روٹیاں پھینک رہے تھے ،ان نا نہجارلوگوں کا بیان رواسلوک دیکھے کر جناب ام کلثوم نے زور سے آواز دے کر فرمایا:

"يَااَهُلَ الْكُوْفَةِ نَحُنُ آلُ مُحَمَّدٍ وَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَام "

اے کو فیو! ہم آل محریس اور ہم پرصدقہ حرام ہے"

اور بچول کے ہاتھوں سے تھجور اور روٹیال لے کرواپس کررہی تھیں ،اورلوگ اپنی اس غفلت اور ہتک حرمت اہلِ بیت پرآنسو بہار ہے تھے۔

پھرحضرت ام کلثوم نے فریاد کر کے کہا:

"اے کوفہ والو اتمہارے مردوں نے ہمیں شہید کیا اور خداہی

بروز قیامت ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا''

مسلم کہتا ہے کہ:اسی اثنا میں زورز ور سے رونے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، میں نے دیکھا تو مجھے شہداء کر بلا کے سرنظر آنے لگے،جس میں سب سے آگے امام حسیقات کا مقدس سرتھا،جنہیں ہماری طرف لارہے تھے۔ الام مظلہ مرکارے ان کی طرح اور میتاری نہ میں کی دان میں ساتھ الدام کی شکل مصربیوں الکا رہیمان کا

جیسے افق سے جاندا پناچہرہ نکال رہا ہو، اور ہوا آپ کی ریش مبارک کودا کیں اور با کیں حرکت دے رہی تھی۔

اسی اثنامیں جناب نینب کبری کی نگاہ اپنے امام بھائی کے نورانی چہرے پر پڑی ہتو ہی بی عالیہ نے بے ساختہ اپنی پیشانی محمل کی چوب پر ماردی جس کی وجہ سے مبارک پیشانی سے خون جاری ہو گیا ،اس کے بعد علیا مخدرہ نے بیاشعار پڑھنا شروع کردیئے:

یَاآخِی فَاطِیمَةَ الصَّغِیْرَةَ کَلِیمَهَا فَدَّ الْحَدِی فَاطِیمَةَ الصَّغِیْرَةَ کَلِیمَهَا فَدَّ اللَّهُ اللَّ

یساآخِسی اَفَسلُبُکَ الشَّفِیْتَ عَلَیْنَا لَسهٔ قَسدُ قَسسیٰ وَصَسارَ صَسلِیُبَسا اے میرے بھائی! آپ کا دل تو ہمارے اوپر بڑا مہر بان تھا، مگراب کیا ہوگیا ہے کہ وہ مہر بانی باقی نہیں رہی۔

یساآخِسی کسو تسری عَلِیسًا کسدی الاسرِ مسع الیَتِیسم لایسطیسی جسواب جانِ برادر!اے کاش کرآ پاپ فرزندملی زین العابدین کوقید ہوتا دیکھتے کہ پنتم کے ساتھ اس میں بات کرنے کی طاقت نہیں تھی۔

کُسلَّمَا اَوْجَعُوهُ بِالطَّرْبِ نَادَاک بِسلُّلِ یَسفِیُسِضُ دَمُعَا سَکُوبَا جب بھی اس کوظالم تازیانے مارتے تھے تووہ مجھے آہ وزاری سے پکارتا تھا اور اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہوجا تا تھا



یساآخِسی اطنسمهٔ اِلَیْکَ وَقَرِبُهٔ وسِسِجِسن فُسوَّادَهُ السَمَسرُ عُسوُبَسا اے میرے بھائی! تواسے اپنی گرم گرم آغوش میں لے لے اور اپنے پاس بلالے ، اور اس کے سخت رنجیدہ دل کوتسلی دے۔

> مَسسااَذَلَّ الْيَتِيُسمَ حِيْسنَ يُسنَسادِیُ بِساَبِيُسبِهِ وَلايَسرَاهُ مُسجِيبَ بِساَبِيُسبِهِ وَلايَسرَاهُ مُسجِيبَ سَ قَدرذلت كاشكارہے وہ يتيم جواپن باپ كوبلائے مگر وہ اسے جواب نہ دے۔

> > اعتم كوفى كى روايت:

نفس المہموم م ٢٠٠٣ میں ہے: اعثم کوفی نقل کرتے ہیں کہ: عمر سعد خاندان رسالتمآب کو ہر ہنداونٹوں پر سرعریاں قیدیوں کی مانندکوفہ لے آیا، جب وہ کوفہ پہنچ تو ابن زیاد نے تھم دیا کہ امام حسینات کے مبارک سرکوشہر سے باہر لے جا کر قیدیوں کے ہمراہ شہر کے اندرلایا جائے، چنانچہ امام کے سر کے ساتھ دوسر نے شہداء کے سروں کو بھی نیزوں پر بلند کیا گیا اور سب سے آگے امام مظلوم کا سراقد س تھا، اسی کیفیت کے ساتھ انہیں شہر کے اندرلایا گیا اور شہر کے ہمرکوچہ و بازار میں پھرایا گیا اور اس دن شہر میں لوگوں کی اس قدر بھیڑتھی کہ اس سے پہلے مرداور عورتوں کی بھیڑ بھی نہیں دیکھی گئی۔

(کتاب الدمعة الساکبة ج ۵ ص ۲ ۲ میں ہے کہ) ایک شخص کہتا ہے کہ میں کوفہ کے ایک بازار میں بیٹے ہوا تھا اور شہادت حسین سے بخبرتھا، کین میں نے لوگوں کواس دن عجیب جیرت اور عظیم دہشت میں مبتلا دیکھا، لیکن مجھے اس کا سبب معلوم نہیں تھا، استے میں میرے کا نوں میں تکبیر وہلیل (السلمہ اکبو، الله الا الله) کی آوازیں سائی دیں، بیس کر میں اٹھ کھڑ اہوا کہ دیکھوں کیا ہور ہاہے؟ تو اچا نک دیکھا کہ پچھ سروں کو نیزوں کی نوک پر بلند کئے ہوئے لایا جارہا ہوا ور ساتھ ہی دیکھا کہ پچھ سروں کو نیزوں کی نوک پر بلند کئے ہوئے لایا جارہا ہوا کہ ساتھ ہی دیکھا کہ پچھ کھوں گیا جوان ہوں ہوئے ہیں، بیس نے ایک اور در در دناک منظر بید کھا کہ ایک جوان کوائی طرح کے اونٹ پر سوارد کھا کہ سرسے دیکھا گر زنجیروں میں جگڑ اہوا تھا، اور پاؤں سے خون بہدر ہاتھا مقدس سروں کواٹھانے والوں میں سے ایک کے نیزے پر ایک سرکود کھا جوسب سے زیادہ نورانی اور چکدار تھا اتنا خوبصورت کہ اس پر قتل ہونے کے تا تارنظر نہیں آ رہے تھے، اس ایک سرکے نیزے کواٹھانے والول میں سے دیا دونو دور ورسے کہ در ہاتھا:

أَنَا صَاحِبُ الرُّمُحِ الطَّوِيُل ، أَنَا صَاحِبُ السَّيُفِ الصَّقِيُل ، أَنَا قَاتِلُ الدِّيُنِ الْأَصِيْلِ مِين ہوں بلند نيزے كا تُحانے والا ، مِين ہوں صِيقل شدہ چِكدار تلوار والا ، اور مِين ہى ہوں اصل اور حقيقى دين كوتل كرنے والا۔

يه سنتے ہى ان قيدى خواتين ميں سے ايك مخدرہ بلندا واز كے ساتھ روكر بولى:

ظالم يوں كہو:

" مَنُ نَاغَاهُ فِي الْمَهُدِ جبرائيل

جے بچین میں جبرائیل نے لوریاں ویں

' وَبَعُضُ خُدَّامِهِ مِيْكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ وَعِزُرَائِيلُ ''

جس کے خدمت گزاروں میں میکائیل ،اسرافیل اورعز رائیل شامل ہیں

"و مِن عُتَقَائِهِ صَلْصَائِيل"

جس کے آزاد کردہ افراد میں سے صلصا ئیل فرشتہ ہے

"و مَن اهُ تَزَّ بِقَتُلِهِ عَرُشُ رَبِّ الْجَلِيل

جس کے ل کی وجہ سے رب جلیل کاعرش بھی کا نب اٹھا

"وَقُلُ وَيُلَكَ!"

خداجھ پرلعنت کرے یوں کہد!

"أَنَاقَاتِلُ مُحَمَّدِ نِ الْمُصْطَفِي ، وَعَلِيّ نِ الْمُرْتَضِيٰ

وَفَاطِمَةُ الزَّهُوا وَالْحَسَنِ الْمُزَكِّيٰ"

مين محمصطفيا كاعلى مرتضى كافاطمة الزهرا كااورحسن مجتبي

كا قاتل مون!

"وَأَئِمَّةِ الْهُدَىٰ وَمَلائِكَةِ السَّمَآءِ وَالْانْبِيَآءِ وَالْاوُصِيَآءِ"

اورتمام ائمه مدى كا، ملائكه ما كااورتمام انبياء واوصياء كا قاتل مون!!



### شهر کوفه میں خطبوں کی بارش:

(احتجاج طبری جلد ۹ ص ۹ مامیں ہے کہ) جب کوفہ کی عورتوں نے قیدیوں کی بید دردناک حالت دیکھی تو زارو قطار رونے کگیں اپنے گریبان چاک کرڈالے اور مردول نے جب بیے کیفیت دیکھی تو ان سے بھی نہ رہا گیا وہ بھی ان کے ہمنوا ہوکر دھاڑیں مار مار کررونے اور سخت بے چینی کا اظہار کرنے لگے، اسی اثنا میں علی کی شیر دل بیٹی ، ثانی زہڑا شریکة الحسین زینب کبری سلام اللہ علیہانے ایک بارعب آواز ہے کہا:

و أيُّهَا النَّاسِ إِ أُسْكُتُوا "الوَّلو! عاموش بوجاوً!!

یہ سننا تھا کہ نہ صرف انسانوں کے رونے دھونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں بند ہو گئیں بلکہ ماحول پراس قدر سناٹا جھا گیا کہ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آوازیں بھی بند ہو گئیں ،تو اس وقت علی کی فصاحت و بلاغت کی ور ثد دار زینب عالیہ خداوند عالم کی حمد و ثنااور محمد و آل محمد پر درود وسلام کے بعدان الفاظ کے ساتھ لوگوں سے مخاطب ہو کمیں:

"اَمَّا بَعُدُ : يَآاهُلَ الْكُوفَةِ ايَآاهُلَ الْخَتُلِ وَالْخَدُلِ وَالْغَدُرِ !! أَلافَلارَقَأْتِ الْعَبْرَةُ ، وَإِنَّمَا مَشَلُكُمْ كَمَثَلِ الَّتِي نَقَضَتْ غَزُلَهَا مِن بَعُدِ قُوَّةِ اَنْكَاثًا ، وَلاهَدَأْتِ الزَّفُورَةُ ، وَإِنَّمَا مَشُلُكُمْ كَمَثَلِ الَّتِي نَقَضَتْ غَزُلَهَا مِن بَعُدِ قُوَّةِ اَنْكَاثًا ، وَلاَهَ مَنْ النَّهُ عَدُونَ النَّمَا نَكُمُ دَخَلاً بَينِكُمْ هَلُ فِيْكُمُ اللَّالصَّلَفَ وَالْعُجْبَ وَالشَّنَفَ وَالْكَذِبَ ، وَمَلَقَ الْإِمَاءِ وَغَمُزَ الْاَعُدَاءِ ، اَو كَمَرُعي عَلَىٰ دِمُنَةٍ اَو كَفِظَةٍ عَلَى مُلُحُودَةٍ ، الإبئس وَمَلَقَ الْإِمَاءِ وَغَمُزَ الْاعُدَاءِ ، اَو كَمَرُعي عَلَىٰ دِمُنَةٍ اَو كَفِظَةٍ عَلَى مُلُحُودَةٍ ، الإبئس مَاقَدَّمَتُ لَكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَفِي الْعَذَابِ اَنْتُمْ خَالِدُونَ "

اے کوفہ والو! اور اے عیار اور غدار لوگو! کہیں تمہارے آنسو تھنے میں نہ آکیں ، اور نہ ہی تمہاری آئیں کہی بند ہوں ، تمہاری مثال تو اس عورت کی ہے جوسوت کا تنے کے بعد اسے توڑویت تھی ، تم نے اپنی قسموں کو اپنی تباہی اور ہربادی کی دستاویز قرار دیا ہوا ہے ، تمہارے پاس شخی ، غرور ، عداوت اور جھوٹ کے علاوہ اور ہے کیا؟ یا پھر خدمت گزار لونڈیوں کی مانند چاپلوی اور چغل خوری کے سواکیا ہے؟ تم تو اس سبزے کی مانند ہو جو کسی جو ہڑ پراگا ہوتا ہے یا اس چاندی کی طرح ہو جو قبروں کو مزین اور چکد ارکر رہی ہوتی ہے ، جس کا ظاہر تو ہڑا خوبصورت اور چکد ارکر وہی ہوتی ہے ، جس کا ظاہر تو ہڑا خوبصورت اور چکد ارکر وہی سے بھی جو دیا ہے ، اس سے تو قابلی نفر ت! تم نے اپنی آخر ت کے لیے کیا ہُرا زاور اہ اکٹھا کر کے ابھی سے بھی جو دیا ہے ، اس سے تو قابلی نفر ت! تم نے اپنی آخر ت کے لیے کیا ہُرا زاور اہ اکٹھا کر کے ابھی سے بھی جو دیا ہے ، اس سے تو تا ہے دب کونا راض کر کے اپنے لیے ہمیشہ کا عذا ب مول لے لیا ہے ۔ آیا تم لوگ \_\_\_\_ جی

ہاں تم لوگ جنہوں نے میرے بھائی کے ساتھ پختہ عہدو پیان کیا تھے کہ ان کی مدد کرو گے گرتم نے سب کچھ پس پشت ڈال کرعہد شکنی کی اوراب میرے بھائی حسین کے لیے رورو کرمرے جارہ ہوا!، بی ہاں خوب بی مجر کررؤو، خدا کرے تہارارونا بھی تھنے میں نہ آئے اور ہمیشہ روتے رہو، اور بہت کم ہنسو!!اس بے رحمانہ آل کا دھبہ تم پراییا لگ چکاہے جو بھی بھی نہیں دھل سکتا۔

غرض علی "کی شیر دل بیٹی نے کو فیوں کے خمیر کواپیا جھنجھوڑا کہ ہر شخص دم بخو د جیپ سا دھے اپنی انگلیوں کواپنے ہاتھوں سے کاٹ رہا تھا راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ کھڑے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ شدت گریہ کی وجہ ہے اس کی سفیدریش آنسو ول سے تر ہوگئ تھی ،اوروہ اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بلند کرکے کہے جارہا تھا:

''میرے مال باپ تم پر قربان! تمہارے برزرگ دنیا کے بہترین برزرگ ہیں، جوان دنیا کے بہترین جوان ، عور تیں تمام عور توں سے افضل اور بچے تمام بچوں پر فوقیت رکھتے ہیں، تمہارا خاندان ہی کریم خاندان ہے، عظیم فضل اور رحمت الہی کا حامل ہے' اس کے بعداس نے پیشعریو ھا:

كَهُ وُ لُكُمْ خَيْرُالُكَهُ وَلِ وَنَسُلُكُمُ الْكُهُ وَلِ وَنَسُلُكُمُ الْكُهُ وَلِا وَنَسُلُكُمُ الْخَاعُةُ وَلَا يَخُونُ وَلا يُحْدِينُ وَلَا يُعُونُ وَلا يَخُونُ وَلا يُحْمُ وَلَا يُحْفَا وَلَا يَسُلُكُمُ وَلَا يُعُونُ وَلا يُحْمُونُ وَلا يَخْوَلُونُ وَلَا يُعُونُ وَلا يُعُلِقُونُ وَلا يَخُونُ وَلا يَعُونُ وَلا يَعُونُ وَلا يَعُونُ وَلا يَعْمُونُ وَلا يُعُونُ وَلا يُعُلِقُونُ وَلا يُعُونُ و وَلا يُعُونُ وَلا يُعُلِقُونُ وَلَا عُلَاقُونُ وَلا يُعُلِقُونُ وَلَا عُلَاقُونُ وَلَا عُلَاقُونُ وَلَا عُلَاقُونُ وَلا عُلَاقُونُ وَلَالِمُ وَلِالْعُلُونُ وَلَا عُلَاقُونُ وَلَا عُلَالِمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ وَلَا عُلَالِهُ وَلِالْعُونُ وَلِالْعُلُونُ وَلَالِهُ وَلِالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَلَالِمُ وَالْعُلُونُ وَلَالِمُ وَالْعُلُونُ وَلَالِمُ وَلِالْعُلُونُ وَلَالِمُ وَلِمُ لِلْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لَا عُلُونُ وَلَا عُلُونُ وَلَا عُلَالِمُ وَلَا عُلَالِمُ وَلِلْمُ وَلِي وَلَالْمُ وَلِي لَا عُلَالُونُ وَلَا عُلَالِمُ وَلَا عُلَالُونُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُول

تمہارے بوڑھوں کے کیا کہنے کہ وہ سب سے بہتر لوگ ہیں ، اور جب نسلوں کوشار کیا جائے تو تمہاری یا کیزہ نسل ہر لحاظ سے نمایاں اورممتاز نظر آئے گی۔

غرض ابھی خطبہ جاری تھا کہ حضرت امام زین العابدین العابدین کے سرکی تلقین کرتے ہوئے اپنی پھوپھی جناب زینب عالیہ (ع) کی طرف منہ کرکے ارشاد فر مایا:

''پھوپھی جان!صبرسے کام کیجے!!امیدہموجودہ لوگ اپنے مرنے والوں سے عبرت حاصل کریں گے،اور آپ تو بحد اللہ ''عالمہ غیر معلّمہ'' ہیں \_\_\_ کہ درسگاو اللہی کی تعلیم 'یافتہ ہیں دنیا کے کسی عام انسان سے آپ نے سبق نہیں پڑھا، ہمارا گریہ وزاری ہمارے بچھڑے عزیزوں کو واپس نہیں کرے گا'' یہ من کر جناب زینۂ خاموش ہوگئیں۔



### جناب فاطمه صغري كاخطبه:

(احتجاج طبری ج ۲ ص ۱۰ ہی میں ہے کہ) مورخین نے لکھا ہے کہ بازار کوفہ میں امام حسین اگا کی وختر جناب فاطمہ صغری سام اللہ علیہانے نے بھی اپنی پھوپھی کی طرح ایک طویل مگر ضیح و بلیغ خطبہ ارشا دفر مایا جسے س کرتمام حاضرین پراس قد رگریہ طاری ہوا کہ ہوش وحواس کھو بیٹھے،اورروروکر کہنے لگے:

''اے پاک و پاکیزہ خاندان کی دختر نیک اختر! بس کرو! اتنا کافی ہے، اب ہمارے دل جل کر کہاب ہورہے ہیں اور سینوں میں آتش غم شعلہ درہے' ہورہے ہیں اور سینوں میں آتش غم شعلہ درہے' بین کرعائی کی بوتی اور حسین کی لختِ جگر خاموش ہو گئیں۔

جناب ام كلثوم كاخطبه:

اب امیر المومنی<sup>طالتف</sup>اکی دخترِ نیک اختر جناب ام کلثوم کی باری تھی ،اس مخدومہ نے بھرے بازار میں میخضر مگر جامع خطبہ ارشا دفر مایا: بعد از حمد و ثنائے پر وردگار!

"يَ آاهُ لَ الْكُوفَةِ سَوءً اللَّكُمُ مَالَكُمُ خَلَالتُمُ حُسَيْنًا وَّقَتَلْتُمُوهُ وَانْتَهَبُتُمُ امُواللهُ وَوَرِثْتُمُوهُ وَانْتَهَبُتُمُ امْوَاللهُ وَوَرِثْتُمُوهُ وَسَبَيْتُمُ نِسَآنَهُ وَنَكَيْتُمُوهُ فَتَبًّا لَّكُمُ وَسُحُقًا"

ا کے کوفہ والو! تمہارابراہ تو تہمیں کیا ہو گیاتھا کہتم نے (میدانِ جنگ اور دشمن کے ہاتھوں) حسین کو تنہا چھوڑ ویا اور اسے شہید کر دیا ؟ اور پھراس پر بھی اکتفانہیں کی اس کے مال واسباب کو بھی لوٹ لیا گویا اسے اپنی وراثت سمجھ کر اپنے گھر لے آئے ، اور اس کے اہلِ حرم کو قیدی بنا کر انہیں قیدو بند کی صعوبتوں میں گرفتار کر دیا ہے، تناہ وہر باد ہوجاؤاور تمہاراستیاناس ہوجائے۔

آیاتم نہیں جانے ہوکہ تم نے کتنا بڑا ہو جھاور وبال اپنی گردنوں میں ڈال لیا ہے؟ اس کس قدر تکین گناہ کوا پنے کندھوں پراٹھالیا ہے؟ اور کس قدر پاک و پاکیزہ خون تم نے زمین پر بہایا ہے؟ اور کسی باعظمت خواتین کوان کے عزیز وں اور بیاروں کے غم میں دوچار کردیا ہے؟ کیسی کیسی معصوم بچیوں کے ہاتھوں اور کا نوں سے ان کے زیورات چھین لیے ہیں؟ ہم اہلِ بیت کے کیسے کیسے گرال قیمت مال کو تم نے لوٹ لیا ہے؟

تم نے ہمارے مردوں کوموت کے گھاٹ اتاراہے ، پیغمبر کے بعد جن کی نظیر کا گنات میں ملنامشکل

ہے، یقینا تمہارے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئ تھی ، تواب تمہیں آگاہ رہنا چاہیے کہ خدا وندعالم ہی کا گروہ غالب اور فاتح ہے جبکہ شیطان کا ٹولہ ہمیشہ ناکام ونامراد ہے'' پھرسید''ہ نے چندا شعار پڑھے جن سے سننے والوں میں کہرام بر پاہو گیا، کتاب الملہو ف ص ۲۵ کے مطابق اس دن اتنا گرنیہ ہوا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔

امام سجادً اكا تاريخي خطبه:

( بحاراالانوار ۴۵م ۱۱۱ اورالاحتجاج ۲ ص ۱۱ میں ہے کہ ) اس اثنا میں حضرت امام سجاد اللہ کو لاوں سے خطاب کرنے کے لیے فر مایا:

"غاموش!"

یہ ن کرسب لوگوں پرسکوت طاری ہوگیا حتی کہ سانسیں اپنے مقام پررک گئیں۔ تو آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا:

"اَیُّهَا النَّاسُ مَنُ عَرَفَنِی فَقَدُ عَرَفَنِی ، وَمَن لَّمُ یَعْرِفْنِی فَانَاعَلِی بُنُ الْحُسَیْنِ الْمَذُبُوْحِ

بِشَّطِّ الْفُرَاتِ مِنُ غَیْرِ ذَحُلٍ وَّلا تُرَاثِ ، اَنَا ابُنُ مَنِ انْتُهِکَ حَرِیْمُهُ وَسُلِبَ نَعِیْمُهُ

وَانْتُهِبَ مَالُهُ وَسُبِی عِیَالُهُ اَنَا ابُنُ مَنْ قُتِلَ صَبُرًا ، فَکَفی بِذَالِکَ فَحُرًا ..... "

ال لوگوا جُوْمَ جُھے پہچانتا ہے سووہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں ؟ اور جونہیں جانتا تو اسے معلوم ہونا

عالم میں صین کا فرزندعلی (زین العابدین) ہوں ، جس صین کو دریائے فرات کے کنارے

مجوکا پیاسا شہید کردیا گیا اور وہ بھی کسی جرم اور خطا کے بغیر ، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی جت حمت کی

گئی ، مال کولوٹ لیا گیا اور اس کے افر ادِ خاندان کوقیدی بنالیا گیا ،میں اس کا فرزند ہوں جے صبر کے

عالم میں شہید کیا گیا اور یہی بات ہارے فخر کے لیے کافی ہے۔

اے لوگو! میں تہہیں خداکی تنم دے کرتم سے پوچھتا ہوں کہ آیا تم نے میرے والدگرامی کوخطوط کھے سے یانہیں؟ اور ان خطوط میں انہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی یانہیں؟ اور پھر دعوت دے کران کے ساتھ غداری کی؟ ان سے عہدو میٹاق کیا اور بیعت کی اور پھران سے جنگ کی اور دشمن کے نرغہ میں انہیں تنہا چھوڑ دیا، پس تمہارے لیے بربادی ہوتم نے کس قدر برا زادِراہ اپنے لیے تیار کرکے میں انہیں تنہا چھوڑ دیا، پس تمہارے لیے بربادی ہوتم نے کس قدر برا زادِراہ اپنے لیے تیار کرکے



آئندہ کے لیے روانہ کر دیا ہے، اور کس قدر خراب ہے تمہاری رائے؟
مجھے بتاؤیم کس آٹھ کے ساتھ رسول گرامی اسلام کی طرف نگاہ کرو گے؟ جب وہ تم سے کہیں گے کہ
د' تم نے میری عترت کوتل کیا، میری حرمت کو پا مال کیا، البذااب تم میری امت نہیں رہے'
جب امائط کا کلام یہاں پر پہنچا تو حاضرین پر شدید گریہ طاری ہو گیا اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور کہنے
گئے' دو کیے لیا اپنی بربادی کو جمہیں کچے بھی حاصل نہیں ہوا؟''

امال في اين خطب كوجارى ركھتے ہوئے فرماما:

'' خدا کی رحمت ہواس پر جومیری نفیحت کو قبول کرے اور خدا اور رسول اور اہلِ بیت پیغیبر کے بارے میں میری بتائی ہوئی باتوں کو دل میں جگہ دے ، کیونکہ میں جو پچھ بتاتا ہوں وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ والد صلم کی پیروی ہوتی ہے''

بين كرتمام لوگول نے يك زبال ہوكر بلندآ واز كے ساتھ كہا:

''اے فرزندرسول خداً! ہم آپ کے تابع فرمان ہیں ،آپ کے بیان کومحکم اوراپنے دلوں کوآپ کی طرف پھیردیا ہے ،آپ پراللہ کی رحمتیں ہوں ،آپ حکم تو دیں دیکھیں گے کہ جوآپ سے جنگ کرے گا، ہماری بھی اسی کے ساتھ جنگ ہے ،جس کی آپ کے ساتھ سلے ہاری بھی اسی کے ساتھ سلے ہاور ہم یزید کو (تخت سلطنت سے اتار کر) گرفتار کرلیں اور جن لوگوں نے آپ پرظلم وستم روار کھا ہے ان سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے آپ کے پاک و پاکیزہ شہیدوں کے خون کا بدلہ لیں۔

#### توامام نے فرمایا:

"هَيُهَاتَ اَيُّهَا الْغَدُرَةُ الْمَكَرَةُ حِيلَ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَ شَهَوَاتِ اَنْفُسِكُمُ اَتُرِيُدُونَ اَنُ تَاتُوالِكً كَمَا أَتَيْتُمُ اللهِ آبَائِي مِنْ قَبُلُ؟" تَأْتُوالِكً كَمَا أَتَيْتُمُ اللهِ آبَائِي مِنْ قَبُلُ؟"

ہیھات! اے بے وفا دھوکے بازو! تمہارے اپنے اور تمہاری خواہشات کے درمیان پردے حاکل ہو چکے ہیں ،اب پھر وہی کچھ کرنا چاہتے ہوجو اس سے پہلے میرے بزرگوں کے ساتھ کر چکے ہو؟.......

الغرض امام عاليمقام سيدالساجدين على زين العابدين العابدين الياموژ خطبه ديا كهان كوفيوں كے مميران كوملامت

كرر ٢ من آپ نين شعر پڙھے جن كا خلاصہ بيہ كه:

اگر حسین الکا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہتم ایسا کرتے ہی چلے آئے ہو، تو اے اہلِ کوفہ! حسین کے قل کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہتم ایسا کرتے ہی چلے آئے ہو، تو اے اہلِ کوفہ! حسین کے قل کر دینے پرتم خوشی ندمنا و اس لیے کہ بیا ایک بہت ہی عظیم مصیبت ہے، میری جان قربان جائے اس شہید مظلوم پر جسے دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کیا گیا ، اور جس نے انہیں شہید کیا اس کی سز ایقیناً جہنم ہے۔

دارالاماره میں قید بوں کی آمد:

(ارشادیشنخ مفیدج ۲ص ۱۱۵، میں ہے کہ) آخر کارامام حسین کے اہلِ بیت کو ابن زیاد کے دارالا مارہ لے جایا گیا ،اور آپ کی ہمشیرہ معظمہ علیا مخدرہ زینب کبریٰ (ع) ان قیدیوں میں موجود تھیں اور بدن پر بوسیدہ لباس تھا ، ناشنا ختہ طور پرمجلس ابن زیاد میں پہنچیں ، دارالا مارہ کے ایک کونے میں بیٹھ گئیں ،اور کنیزوں نے ان کو اپنے حلقے میں لے لیا ،استے میں ابن زیاد (ملعون ) نے یو چھا:

''وہ کون خاتون ہے جو وہاں پر کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے؟'' علیٰ کی مظلوم بیٹی خاموش رہیں،اس نے اپنا یہی سوال دو تین مرتبہ دہرایا،آخر میں ایک کنیز نے کہا:

" هٰلِهٖ زَيْنَبُ بِنُتُ فَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ الله (ص)"

"بيسول كانواسى زينب بنت فاطمه بين

تواس ظالم نے جناب زینب عالیہ کی طرف منہ کر کے کہا:

" خدا کاشکر ہے جس نے تہ ہیں تل کیا اور تمہاری باتیں غلط

ثابت ہو کیں!!''

اس پر علی کی شیر دل بیٹی کوجلال آگیا اور اس ملعون کے جواب میں ارشا دفر مایا:

''اس خدا کاشکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے رسول ،حضرت محر مصطفیٰ کے ذریعہ عزت وکرامت عطا فر مائی اور ہرشم کی نجاستوں سے دوررکھا ، ہمیشہ فاسق لوگ ہی رسوا ہوتے ہیں اور نابکار جھوٹ بولتے ہیں ،اوروہ ہم نہیں کوئی اور ہے!''



ابن زیاد نے کہا:

''اپنے بھائی اور اہلِ بیت کے ساتھ خدا کے کام کوکیساویکھا؟'' تو دکھیانینٹ نے کہا:

'' خدا کی جانب سے جو کچھ دیکھا بہت اچھا دیکھا، یہ وہ لوگ تھے خدانے جن کے مقدر میں شہادت کولکھ دیا سووہ انہیں حاصل ہوگئ اور وہ اپنی ہمیشہ کی آ رام گاہ کو چلے گئے، اور وہ بیں پر آ رام کرر ہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور تجھ سے ان کے خون کا قصاص لے گا، تو اس دن تہمیں پتا چلے گا کہ کون کا میاب و کا مران ہے، اے مرجانہ کے بیٹے! تیری ماں تیراسوگ منائے!!''

یے کلمات من کروہ سخت طیش میں آگیااور (الملہو فسص ۲۷ کے مطابق)اس نے ثانی زہڑا کوئل کردینے کا فیصلہ کرلیا، یہ کیفیت دیکھے کر دربار میں موجودا یک شخص جس کا نام''عمروبن مُریث' تھا، نے کہا:

" حجور وامير! بيا يك عورت ہے اور عورت كى باتوں كا برانہيں مناتے"

ابن زياد في زينب عاليه سے مخاطب موكركما:

''خدانے حسین اور تمہارے پورے خاندان کے ل سے میرے دل

كوشفنداكيا ہے'

بیسنناتھا کہ زینب عالیہ کی دھاڑیں نکل گئیں سیدہ مظلومہ نے روتے ہوئے کہا:

" مجھے میری جان کی شم! تونے ہمارے سردار کوشہید کردیا ،میری زندگی کی شاخ کوکاٹ ڈالا ،ہماری جھے میری جان کی شاخ کوکاٹ ڈالا ،ہماری جڑوں پرکاری وار کیا ،لہٰدااگر اس طرح کے کام سے تیرا ول ٹھنڈا ہوا ہے تو پھر تجھے اپنا مقصد و مقصود مل گیاہے!!"

ابن زياد بولا:

'' یہ عورت بڑی شبح اور مقفیٰ باتیں کرتی ہے! اس کا باپ بھی اسی طرح کا ماہر شاعر ، شار ہوتا تھا''
(ار شادشخ مفیرص ۱۵ اے مطابق ) زینب عالیہ نے فر مایا: '' ایک غم دیدہ اور ستم رسیدہ عورت کہاں اور شبح اور قافیہ کہاں؟! یہ جو باتیں میری زبان سے نکل رہی ہیں میرے در دبھرے دل کی آواز ہیں'' (مثیر الاحزان ص ۹۱ کے مطابق) بی بی نے فر مایا:

" مجھے تعجب تو اس شخص پر ہوتا ہے جو پاک امام کے تل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کا دل ٹھنڈ ا ہو گیا ہے اور اسے روحانی تسکین مل گئی ہے جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کل بروز جز ااس سے اس کا انتقام لیا جائے گا''

امام سجاة كالحكم:

اب اس فے حضرت امام سجاد اللہ کی طرف منہ کر کے بوجھا کہ:

"يكون ہے؟"

اسے بتایا گیا کہ:

"امام حسیمالیته کے صاحبزادے "علی بن الحسین"، بین 'اس نے کہا:

''کیا خدانے علیٰ بن الحسین کول ہیں کیا؟''

امام سجاً دنے فرمایا:

''میراایک اور بھائی تھا، جس کا نام بھی علیٰ بن الحسین (ع) تھا، جسے لوگوں نے شہید کردیا''عبیداللہ نے کہا: نیسیں میں قت

" " بنہیں بلکہ خدائے اسے آل کیا ہے!"

توامام علاينه في السموقع برقر آن كيسوره زمر كي آيت ٢٣ تلاوت فرمائي:

" الله يَتَوَ فَّى الْالنُّهُسَ حِينَ مَوْتِهَا، وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا

خدار وحول کوموت کے وقت پرتبض کرتا ہے .....

یین کرابنز یا دغصہ ہے آگ بگولہ ہو کر کہنے لگا:''تم میرے سامنے جسارت کرتے ہو؟''بیکہااور جلادوں کو حکم دیا کہا ہے لے جاکر قبل کردو!!''

بیسنناتھا کہ زینب عالیہ نے امام کواپنے گلے سے لگالیااور فر مایا:
''اوابن زیاد!اب تک تُو ہمار ہے خاندان کا کا فی خون بہاچکا،
میں اپنے اس بچے کو آئیس ہونے دوں گی، خدا کی شم میں اس سے ہرگز جدانہیں ہوں گی، اگرتم اسے آل کرناچا ہتے ہو تو پھر مجھے بھی اس کے ساتھ آل کردو!!''



(ارشادشنخ مفید ۲ص ۱۱ کے مطابق)

ابن زیاد نے پھوچھی مجتیجے کی طرف د مکھ کرکہا:

"عَجَبًالِّرَ حَمِ !!" رشة دارى كننى عجيب ہوتى ہے بيكورت بھى اپنے بجيتيج كے ساتھ ل ہوجانے كوپسند

كرتى ہے،ميراخيال ہے كه بيہ جوان اسى بيارى بى سے چل بسے گا۔

اتنے میں امام زین العابدین نے بھوچھی کی طرف منہ کر کے فرمایا:

" پھوپھی اماں! اب ذرامجھے اس سے باتیں کرنے دیں"

پھرآپ نے ابن زیاد کی طرف منہ کر کے فرمایا:

''اَبِالْقَتُلِ تُهَدِّدُنِي بِابُنَ زِيَادٍ ؟''

ابن زیاد کیاتم محصل کی دهمکیاں دے رہے ہو؟

اَمَاعَلِمُتَ أَنَّ الْقَتُلَ لَنَا عَادَةٌ وَّكُرَامَتُنَاالشَّهَادَةُ"

که آن ہونا ہما ی عادت ہے اور خدا کی راہ میں شہادت، ہماری

عزت اور بزرگی ہے!!

(الملہو ف ص ۱۸) کے مطابق بین کر ابن زیاد خامودش ہو گیا اوراس نے تھم دیا کہ امام سجاد اور اہلِ بیبیّے

اطہار کو کوفہ کی مسجد اعظم کے پہلومیں موجود قید خانے میں منتقل کر دیا جائے۔

ابن زياداورسيدالشهداء كاسر:

( بحارالانوارج ۴۵م ۱۱۸ کے مطابق ) ابن زیاد کے پاس ایک چھڑی خودہ حضرت اباعبداللہ الحسین کی

مبارك آنكھوں اور دانتوں پر مار كركہتا تھا:

و وحسينًا! تمهار بدانت كس قدرخوبصورت مين،

یہ منظر پنجیبر کے صحابی زید بن ارقم سے دیکھانہ گیا، بے ساخنہ روتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور ابن زیاد سے فرمایا: '' ہٹا لے اپنی اس چھڑی کو حسین کے ہونٹوں اور دانتوں سے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول پاک گوان لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے' بین کر ابن زیاد ملعون نے کہا'' خدا تیری آنکھوں کو

بمیشہ رلاتا رہے اے دشمنِ خدا! اگر تو بڑھا آ دمی نہ ہوتا کہ جس کی عقل اسے جواب دے گئی ہے تو

تیری گردن بھی اڑا دیتا'' زید بن ارقم نے کہا:

" نختے اس سے بھی بہتر بات بتاؤں اور وہ ہے کہ میں نے رسول پاک " کو دیکھا تھا کہ انہوں نے دونوں بھا تیوں حسن " اور حسین کواپنے زانؤوں پر بٹھا یا ہوا تھا کہ اپناہا تھان کے سر پررکھ کرفر مایا:
"اَللّٰهُ مَّ اِنِّی اَسُتَوْدِ عُکَ اِیَّا اَهُ مَا وَالْسَطَّالِحَ الْمُوْمِنِيْن " خداوندا! میں اپنے ان دونوں پیارے بیٹے اور صالح اور شائستہ مونین کو تیری امان میں دیتا ہوں "این زیاد! تورسول خدا کے ساتھ پیارے جیٹے اور صالح اور شائستہ مونین کو تیری امان میں دیتا ہوں "این زیاد! تورسول خدا کے ساتھ پیسلوک کررہا ہے؟"

(تاریخ طبری ۵ص ۲۳۰ میں ہے کہ) یہ کہہ کرزید بن ارقم روتے ہوئے دارالا مارہ سے باہرآ گئے اور باواز بلند

فرماما:

''ایک غلام، آزاداورشرافت آب انسان کاما لک بن چکاہے، اے سرز مین عرب کے باسیو! اب کے بعد تم نے فرزندز ہڑا کوشہید کر کے اور ایک حرامزادے کو اپنا حاکم بنا کر ہمیشہ کے لئے غلامی مول لے لیے۔''

ابن زیاد کی جسارت دیکھ کرامام مظلوم کی مظلومہ زوجہ جناب ربابًا بنی جگہ سے اٹھیں اورامامؓ کا مبارک سراٹھا کراپنے دامن میں لےکربین کرتے ہوئے فرماتی ہیں :

يَا حُسَيْنًا فَلاِنَسِيْتُ حُسَيْنًا ، اَقُصَدَ تُهُ اَسِنَّةُ الْاَعُدَآءِ غَادَرُوهُ بِكَرُبَلاءَ صَرِيُعًا لاسَقَى اللهُ جَانِبي كَرُبَلاءٍ

اے سین مولا! میں بھی آپ کوفراموش نہیں کروں گی ،ان ستمگار ظالم دشمنوں کے نیز ہے کیونکر آپ کی جان عزیز پر پڑتے رہے؟اس وقت آپ کر بلا میں تن تنہا پڑے ہوئے ہیں ،خدا کر بلا کے دونوں اطراف کوسیراب نہ کرے۔

(نفس المهموم ص ٨٠٠ منقول از تذكرة الخواص)

## زندان کوفه

امالی شیخ صدوق مجلس اس حدیث میں ہے کہ:

اس کے بعد ابن زیاد ملعون نے تھم دیا کہ اہلِ بیت کو دوبارہ زندان لے جایا جائے ،اور ساتھ ہی اپنے قاصدوں کے ذریعہ ہرجگہ پرامام حسین الگائی شہادت کی خبر پھیلا دی۔

تاریخ طبری جلده ۳۳۷ میں ہے کہ: شہادت حضرت امام حسین اللہ بعد جب'' کاروان حریت'' کوفہ پنچا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں زندان میں قید کردیا جائے اور اہل بیت قید خانے میں رہ رہے سے کہ اچا تک ایک دن قید خانے کے اندرایک پھر آگرا، اس کے ساتھ ایک خطر ہا جس میں لکھا ہوا تھا کہ:'' ابن زیاد کی طرف سے ایک تیز رفتار قاصد فران میں دوانہ ہوگیا ہے جواسے آپ لوگوں کے حالات سے مطلع کرے گا، قاصد فلال دن کوفہ سے چلا گیا ہے اور فلال مدت کے بعد شام پنچ گا، اور اسے دن قاصد کو واپس کے لئے درکار ہوں گے، لہذا فلال عرصے تک واپس آئے گا ، چنا نچا سے دنوں کے بعد اگر تم نے تکبیر کی آواز سی تو بس مجھ لیجے کہ آپ قید یوں کے تل کا کام صادر ہو چکا ہے، اور اگر بینہ سی تو پھر سیجھے کہ آپ قید یوں کے تل کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور اگر بینہ سی تو پھر سیجھے کہ آپ قید یوں کے تل کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور اگر بینہ سی تو پھر سیجھے کہ آپ قید یوں کے تل کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور اگر بینہ سی تو پھر سیجھے کہ آپ قید یوں کے تل کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور اگر بینہ سی تو پھر سیجھے کہ آپ قید یوں کے تل کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور اگر سینہ سی تو پھر سیجھے کہ آپ قید یوں کے تل کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور اگر سینہ سی تو پھر سیجھے کہ انشاء اللہ سب ٹھی کے ہو کہ سیا تھی کہ تا بیت کے کہ انشاء اللہ سب ٹھی کہ سی تو پھر سیجھے کہ انشاء اللہ سب ٹھی کہ ہو سی تو پھر سیکھے کہ انشاء اللہ سب ٹھی کہ سی تو پھر سیجھے کہ انشاء اللہ سب ٹھی کہ تا سی تو پھر سیکھی کہ انشاء اللہ سب ٹھی کہ سی تو پھر سی تو پھر سیکھی کہ انسان کو بھر سی تھر سی تو پھر سیکھی کہ انسان کے سی تو پھر سیا تھر سی تو پھر سیکھی کہ تا سی تو پھر سیکھی کہ انسان کی تو پھر سیکھی کہ تا تھی تو پھر سیکھی کہ تا تھر سی تو پھر سیکھی کہ تو پھر سیکھی کی تو پھر سیکھی تھر سی تو پھر سیکھی کہ تو پھر سیکھی کہ تو پھر سیکھی کہ تو پھر سیکھی کہ تو پھر سیکھی کی تو پھر سیکھی کہ تو پھر سیکھی کی تو پھر سیکھی کی تو پھر سیکھی کی تو پھر سیکھی کے تو پھر سیکھی کی تو پھر سیکھی کی تو پھر سیکھی کے تو پھر سیکھی کی تو پھر تو پھر سیکھی ک

ابھی اس قاصد کی واپسی ہے دویا تین دن باقی رہتے تھے کہ پھراسی طرح کا ایک پیقر زندان کے اندرآ گرا،جس کے ساتھ ایک خط بندھا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ لوگ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو کرلیں اس لئے کہ اب چند ہی دنوں میں قاصد واپسی کا جواب لے کر پہنچا ہی جا ہتا ہے''

آخر کاروہ دن آن پہنچا، مگرنعرہ تکبیر بلندنہ ہوا، بلکہ یزید نے ابن زیاد کے نام خطاکھا کہ:'' قیدیوں کودشق بھیج دؤ'

ابن زیادکا یزید کے نام خط:

جیبا کہ ابھی بتایا جاچکا ہے کہ ابن زیاد نے یزید کولکھا جس میں امام حسین کا شہادت اوران کے اہلِ بیت کی اسارت کی خبرتھی ، جب اسے یہ خط ملاتو اس نے ابن زیاد کو حکم دیا کہ امام حسین اور دوسرے تمام شہداء کے سرول کوان قید یوں کے ہمراہ شام روانہ کر دیا جائے۔

چنانچہ ملہوف ص ۱۸ میں ہے کہ: یزید کے تھم کی تعمیل سے پہلے ابن زیاد نے تھم دیا کہ امام مظلوم حسین بن علی الناکہ کا سرنیز بے پرسوار کر کے کوفہ کے تمام کلی کو چوں میں پھرایا جائے ،اورابیا ہی کیا گیا۔

كاروان حريت بركوفه مين كيا كزرى؟:

ارشادیشخ مفید جلد اص کا امیس ہے کہ:

زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ مظلوم کر بلاکا مقدس سرمیرے پاس سے گزرا، جونیزے کی نوک پرسوارتھا، جبکہ میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا، جب وہ میرے پاس سے گزرا تو ووہ کچھ پڑھ رہا تھا، میں نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنا تو وہ سورہ کہف نویں آیت کی تلاوت کررہا تھا

''اَمُ حَسِبُتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكُهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوُا مِنُ ايَاتِنَا عَجَبًا''
کيا آپ به خيال کرتے ہيں کہ اصحابِ کہف ورقيم (غار اور کتبے والے) ہماری تعجب کے قابل
نثانيوں ميں سے تھے؟، خداكی تتم ميں به منظر د کيھ کرلرز گيا اور بلندآ واز کے ساتھ کہا:''فرزندرسول !
آپ كا مقدس سراصحابِ کہف سے زيادہ جيران کن اور تعجب آور ہے''

در بارابن زیاداور عبدالله بن عفیف:

سفینۃ البحار ۲ ص ۱۳۵٪ میں ہے کہ عبداللہ بن عفیف از دی کا شار بزرگ شیعوں اور اپنے زمانے کے زاہدوں میں ہوتا ہے ،ان کی ایک آئکھ جنگ جمل میں کام آئی جب وہ حضرت علی کی طرف سے لڑرہے تھے اور دوسری جنگ صفین اور حضرت امیر کی نفرت میں کام آئی ،اس کے بعدوہ مسجد کوفہ میں گوشہ ثین ہو چکے تھے ،اور شبح سے لے کرشام تک عبادت الہی اور نماز میں مشغول رہتے۔

ارشادشنخ مفید ۲ص کاامیں ہے:

جب کربلا کے قیدیوں کو کوفہ میں لایا گیا تو ابن زیاد نے پیش بندی کے طور پر کہ مبادا کوفہ میں کوئی شورش ہر پا ہویا کوئی انقلاب وجود میں آجائے اس نے تھم دیا کہ سارے لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں اکتھے ہوں، جب سب اکتھے ہوگئے تو اس نے منبر پر جاکرلوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

'' خدا کاشکر ہے کہ حق وحقیقت اور اہلِ حق کواس نے فتح عطافر مائی ہے، اوریزید اور اس کے پیروکار وں کو فتح ونصرت سے نواز ااور \_\_\_ نعوذ ہاللہ \_\_\_ کذ اب بن کذ اب کول کردیا''



چنانچ عبداللہ بن عفیف کی غیرت برداشت نہ کر سکی اور وہ اٹھ کر کھڑ ہے ہو گئے اور کہا:
''ادمر جاند کے بیٹے! کڈ اب تو ہے اور تیر باپ اور وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو بیہ منصب
سونیا ہے، اے دشمن خدا! تم نے اولا دِ انبیاء کوموت کے گھاٹ اتار ااور تو خودمونیین کے خلاف منبر پر
جاکراس طرح کی گنتاخی کرتا ہے''

جب ابن زیاد نے اس طرح کے احتجاجی جملے سنے تو سخت طیش میں آگیا اور کہنے لگا:

''میرکون ہے؟'' عبداللہ بن عفیف نے کہا:

دور رکھا ہے ،اس کے باوجود تیرا گمان ہے کہ تو مسلمان ہے؟ ہائے انسوس!! کہاں ہے مہاجرین وانصار کی اولا د؟ اس ملعون ابن ملعون سے خونِ حسین کا انتقام کیوں نہیں لیتے جس پر اللہ کے رسول

نے اپنی مبارک زبان سے لعنت کی ہے؟"

یہ ن کرابن زیاد کے غیظ وغضب میں مزید شدت آگئی اوراس کی گردن کی رکسی پھول گئیں اس نے کہا:

"اسے میرے پاس کے آؤ!!"

یہ ن کراس ملعون کے سپاہیوں نے ایک نہتے اور مظلوم مخص پر چاروں طرف سے جملہ کر دیا اور اسے گرفتا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ قبیلہ'' از د'' کے بزرگ جوابن عفیف کے چچازا دبھائی ہوتے تھے ، کھڑے ہو گئے اور اسے سپاہیوں کی گرفت سے چھڑا کر مسجد کوفہ سے باہر لے گئے۔

ابن زیاد نے اسے سیاہیوں سے کہا:

''اس از دی نابینا کو کہ جس کے دل کو خدانے اس کی آنکھوں کی طرح اندھا کر دیا ہے، گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ!!''

جب قبیلہ از دکے لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عفیف کو ابن زیاد کے سیاہی گرفتار کرنے کے لئے آرہے ہیں تو وہ سب اکٹھے ہو گئے اور قبائل یمن کے کچھلوگ ان کے ساتھ آسلے اور باہم فیصلہ کیا کہ ابن عفیف کا دفاع کریں گئ ، جب ابن زیاد کو معلوم ہوا تو اس نے مدد کے لئے قبائلِ مُضَر کو طلب کیا اور انہیں محمد بن اشعث کی کمک کے لئے روانہ کردیا ، اور انہیں تھم دیا کہ ' مرتے دم تک جنگ جاری رکھنی ہے'

راوی کے بقول:

''فریقین کے درمیان گھسان کی لڑائی ہوئی اور کافی تعداد میں لوگ مارے گئے ،انجام کارابن زیاد
کے سپاہیوں نے عبداللہ بن عفیف کے گھر کے دروازے کوتو ڑااوراندرداخل ہو گئے''
عبداللہ کی ایک بیٹی تھی جواس جنگ میں اس کی راہنمائی کررہی تھی ،جدھر سے کوئی حملہ آور آتا توادھر کی طرف وہ
اس کی رہنمائی کرتی جاتی تھی ،عبداللہ نے اپنی بیٹی ہے کہا:'' گھبراؤنہیں مجھے میری تلوار پکڑاؤ''اس نے اسے تلوار پکڑادی
اوروہ اس کے ذریعے اپنادفاع کرنے لگا اور ساتھ ہی ہے تھی پڑھتا جاتا تھا:

آنا ابنُ ذِى الْفَضْلِ عَفِيْفِ الطَّاهِر عَفِيفٌ شَيْخِى وَابُنُ آمٌ عَامِر عَفِيفٌ شَيْخِى وَابُنُ آمٌ عَامِر كَمُ دَارِعٍ مِّنُ جَمُعِكُمُ وَحَاسِر وَبَطُلُ جَدُلُتُ مُ فُعُمُ مُعَالِمَ مَا الْإِرِامِ مِنْ جَمُعِكُمُ وَحَاسِر وَبَطُلُ جَدُلُتُ مَا فُمُ مُعَالِمَ مَا الْإِرْمِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

میں صاحب فضل اور پاک سرشت عفیف کا بیٹا ہوں ،عفیف جومیرا والد ہے اور ام عامر کا بیٹا ہے تمہارے کس قدرایسے زرہ پوش ،سر بر ہنہ اور تباہ کن پہلوان ہیں کہ جنہیں میں نے بچھاڑ دیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ عبداللہ کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا:''بابا جان! کاش میں مرد ہوتی اور عترت واہلِ بیت ارسول کے قاتلوں کے ساتھ جنگ کرتی!!''

ابن زیاد کے سپاہیوں نے اس پررچاروں طرف سے حملہ کردیا، چونکہ عبداللہ نابینا تھے لہذا اپنی بیٹی کی راہنمائی میں ان کے حملوں کورد کرتے جاتے تھے، جہاں ان کی بیٹی کہتی وہیں پرحملہ کردیتے تھے، آخر کارسپاہی اس کے نزدیک پہنچ گئے، یہ حالت دیکھ کروہ خاتون رونے گئی اور کہا:''واذلاہ! میرے بابا کو شمنوں نے گھیرلیا ہے اور کوئی نہیں جوان کو ظالموں سے چھڑائے!!'' مگرابن عفیف اپنی تلوار بھی چلاتے جا تے تھے اور یہ اشعار بھی پڑھتے جاتے تھے۔

اُقُسِمُ لَوْ يَفُسَحُ لِيُ عَنُ بَصَرِيُ ضَاقَ عَلَيْكُمُ مَوْرِدِي وَ مَصْدَرِي

میں شم کھا کرکہتا ہوں کہ اگر میری آنکھیں کھلی ہوتیں (نابینا نہ ہوتا) توتم لوگوں پر آمدورفت کے تمام راستے بند کردیتا۔

بالآخراس بطل حريت كوظالم كے سپاہيوں نے گرفتار كرليا اور ابن زياد كے پاس لے گئے۔



#### آزاداورقيدي كامكالمه:

ناظرین! جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ قیدی نہیں تھے جنہیں دشمنوں نے پابندرس کیا ہواتھا، بلکہ وہ آزاد سے، اس لیے کہ ان کاضمیر آزاد تھا، ان کا دل آزادانہ تھا، ان کا کمل آزادانہ تھا، در حقیت قیدی تو وہ تھے جنہوں نے ان کو رسیوں یا زنجروں میں جکڑا، کیونکہ وہ شیطان کی قید میں سے، نفس امارہ کی قید میں سے، مقام ومنصب اور لا کی کی قید میں سے، حکومت اور عہدے کی قید میں سے، حکومت اور عہدے کی قید میں ہے، اس کا واضح شوت آپ کو کہیں پرمل جائے گا، ایک وہ ہے جو دشمن کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار کا بجاری سے مگر کا انکاری اور اقتدار کا بجاری ہے اور بیزید عنید کا دست بستہ حلقہ بگوش غلام ہے اور عہدہ واقتدار کا قیدی۔

آئے اس مقام پر حقیقی معنوں میں ایسے ہی آزاداور قیدی کی گفتگو سنتے ہیں۔

حضرت رسالتما ب فرمات میں:

''اَفُضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلُطَانِ جَآئِر'' جابر بادشاه كے سامنے كلمة حَنْ كَهِنا بَهِتْر بِن جَهَاد ہے،

#### تو لیجئے سنیے:

ابن زیاد نے عبداللہ بن عفیف کود مکھتے ہی کہا:'' خدا کاشکر ہے کہ جس نے تجھے رسوا کیا ہے'' مگراس آزادمرد نے کہا:

''اے دشمن خدا اللہ نے مجھے کیونکر رسوا کیا ہے؟ خدا کی شم اگر میری آنکھیں ہوتیں تو یا در کھ کہ میں تہاری زندگی کوتمہارے لیے تنگ اور تاریک کردیتا''

ابن زیاد نے کہا:

تم حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا:

''اے بنی علاً ج کے غلام اوراے مرجانہ کے بیٹے! تجھے عثمان سے کیاغرض؟ اگراس نے غلط کیا ہے یا تھیک، براکیا ہے یا بھلا، اس کا معاملہ خدا کے سپر دہے اور اللہ اپنے بندوں کا آقا وسر پرست ہے، وہ خود ہی اپنے بندوں کے درمیان عدل وانصاف کا فیصلہ کرے گا، البتہ تو مجھ سے اپنے اور اپنے باپ کے بارے میں یو چھ، یا پزیدیا پزید کے بایہ کے متعلق سوال کر!!''

ابن زیاد:\_\_ خدا کی شم!اب جھے سے کسی شم کا سوال نہیں کروں گا، بلکہ تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ کہا:

"الُحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ! مِيس في خداست شهادت كى بيآرزواس وقت سے كى ہوئى ہے جب كہ بختے ابھى تيرى مال نے جنم بھى نہيں ديا تھا، اور ساتھ ہى اس سے بيدعا بھى كى تھى كہ مجھے اس شخص كے ہاتھوں شہادت كا شرف عاصل ہو جود نيا كا قابلِ نفرت ترین شخص ہواور جے خدا بھى اپناسب سے زيادہ دشمن ركھتا ہو، چونكہ نابينا ہو چكا تھا، اس ليے اپنی شہادت سے تا اميد ہوگيا تھا، مگر اب خدا كاشكر بجالا تا ہول كہ نااميد ہوجانے كے بعد مجھے شہادت كا شرف عطا كرر ہا ہے اور ميرى ديريند دعا كومنظور فرمار ہاہے'

ابن زیاد نے عکم دیا کہ اس کا سرتن سے جدا کر دیا جائے ، چنا نچہ اس جگہ پر ہی اسی مظلوم اور حق گوانسان کا سرقلم کر دیا گیا اور اس کے بدن مظہر کو کوفہ کی شورہ زار جگہوں پر سولی پرلٹکا دیا گیا (بحار الانوارج ۲۵م س ۱۱۹، جبکہ ارشاد شخ مفید کی روایت اس سے قدر سے مختلف ہے )

# ایک اور بطل جلیل کی جرأت:

مثیر الاحزان م ۹۴ میں ہے کہ: اس کوفہ میں شیعیا نِ علی بن ابی طالب الله سے ایک اور شخص جس کا نام جندب بن عبداللہ ہے، اسے ابن زیاد نے اپنے در ہار میں طلب کیا، چنانچہ جب وہ در ہار میں پہنچا تو ابن زیاد نے اسے کہا: ''اے دشمنِ خدا! آیا تو ابوتر اب (علی ) کے دوستوں میں سے نہیں ہے؟'' این فرکہا:

"ضرور ہوں اور اس پر نہ تو شرمندہ ہوں اور نہ معذرت خواہ ہوں "اس نے کہا:

" میں تیراخون بہا کرایے آپ کوخداے نز دیک کرنا جا ہتا ہوں"

جندب نے کہا:

''الیی صورت میں خداوند عالم تخفیے ہرگز اپنے نز دیک نہیں کرے گا بلکہ مزید دورکر دے گا'' یہ من کرابن زیادنے کہا:

"بياك بدها آدى ہے جس كى عقل جواب دے گئى ہے"



بھراس نے تھم دیا کہاسے چھوڑ دیا جائے۔

عمرسعد کی پشیمانی:

ہائے اس زود پشیال کا پشیال ہونا!!

تاریخ طبری جلده ص ۲۳۲ میں ہے:

عمر سعد جب کربلا سے کوفہ واپس آیا اور دارالا مارہ میں عبیداللہ بن زیاد کو ملنے گیا تو ابن زیاد نے سب سے پہلے ہ اسے یہی کہا:''جوفر مان نامہ میں نے مجھے حسینؑ کے تل کے لیے دیا تھاوہ کہاں ہے؟ مجھے واپس کرو!!''اس نے کہا:''وہ تو گم ہوگیا ہے''

كها: '' ہر حالت میں مجھے واپس كرو''

عمرنے کہا:

''ا ہے میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے تا کہ اگر کل قریش کی بوڑھی عور تنیں مجھ پراعتر اض کریں تو وہ فر مان نامہ میں ثبوت کے طور پرانہیں دکھا سکول اور اپناعذر پیش کرسکوں''

عمرنے کہا:

'' خدا کی سم حسین کے بارے میں میں نے تہ ہیں ایسی نفیحت کی تھی کہ اگر میرا باپ سعد بھی مجھ سے اس بارے میں مشورہ کرتا تواہے بہی کہتا اور اس کاحق ادا کرتا''

اس وقت وہاں برعبیداللہ کا بھائی ''عثمان بن زیاد'' بھی موجودتھا،اس نے کہا:

''عمر سے کہتا ہے ،کاش کہ زیاد کی تمام اولا دمیں لڑ کیاں ہی ہوتیں اور ان کے ناکوں میں''نھ''ہوتی اس سے بہتر تھا کہ سین کوئل کیا جاتا''

عبیدالله بن زیاد نے بھی سیسنا ،مگر خاموش رہا۔

بہر حال بحار جلد ۴۵ ص ۱۱۸ میں ہے: ابن زیاد کے پاس سے عمر یہ کہتے ہوئے واپس آگیا کہ خدا کی شم جتنا خسارے میں مئیں رہاا تنا کوئی اور نہیں ، میں نے زیاد کے بیٹے کے کہنے پر خدا کی نافر مانی کی اور زبر دست جرم کاار تکاب کیا اور ساتھ ہی رشتہ داری کے بندھنوں کو بھی تو ڑا۔

نفس المهمو مص ۱۲ میں ہے:

اس کے بعداہلِ کوفہ بھر سے دور دور رہنے گئے، وہ جس اجتماع کے پاس سے گزرتا تھالوگ اس سے منہ پھیر لیتے عظم، جب وہ سجد میں جاتا تو سارے لوگ اس سے نکل آتے جو بھی اسے دیکھتا دوگالیاں ضرور دیتا اس وجہ سے وہ خانہ نئین ہوگیا تھا اور امیر مختار کے دور حکومت میں گھر کے بستر سے گرفتار کرلیا گیا اور اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔

الاخبارالطوال ٢٣٢مي ب:

حمید بن مسلم کا کہنا ہے کہ میرااس عمر کے ساتھ یارانہ تھا ،اور جب وہ کر بلا کی مہم سے فارغ ہوکر واپس کوفہ آیا تو میں اس سے حالات معلوم کرنے کے لئے اس کے پاس گیا اس نے کہا:

'یارحمید! مت پوچھ!! کیونکہ مجھ سے بڑھ کراورکوئی بدترین مسافرا ہے گھر کونہیں لوٹا، کیونکہ رشتہ داری کے عظیم بندھن کو بھی توڑا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب بھی کیا اور ہاتھ بھی کچھ نہ لگا''الیے لوگول کے لئے کہا گیا ہے:

ہائے اس زود پشیمان کا پشیمان ہونا

## امیر مختار کی در بار میں پیشی :

مقتل الحسين مقرم ص ٣٢٩، اور رياض الاحزان ص ٥٨ مي ب:

جب ابن زیاد نے کاروان حریت کودر بارمیں بلایا توساتھ ہی ہے گھی دیا کہ:

''امیر مختار کو بھی در بار میں لایا جائے اور امیر مختار حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے دن ہی ہے ابن زیاد کی قید میں نتھے، جب وہ در بار میں پہنچ تو در بار کی کیفیت بدلی ہوئی دیکھی اور وہ یوں کہ فوراُئی اس کے سامنے حضر ت سیدالشہد 'اکا سر مبارک لاکرر کھ دیا گیا جے دیکھی کرمختار دھاڑیں مار مار کررونے لگے ، اور ساتھ ہی ان کے اور ابن زیاد کے در میان کچھ باتوں کا تبادلہ ہوا، جس پرمختار بردی بختی کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئے اور یہ بات ابن زیاد کو خت نا گوارگزری اور وہ غضبناک ہو گیا اور تھم دیا کہ انہیں واپس قید خانے میں لے جایا جائے''

جبکہ بعض مورضین کے مطابق ابن زیاد نے امیر مختار کے منداور آئکھوں پر تازیانے برسانا شروع کردئے جس کی وجہ سے ان کی ایک آئکھ بھی متاثر ہوگئی۔



## مدینه میں حسین می سنانی

بحارالاتوارجلده ٢٥ ص١٢ ميں ہے:

ابن زیاد نے جونہی حضرت سیدالشہد اعظامریزید کے باس شام روانہ کیا تواس کے ساتھ ہی ایک شخص بنام' 'عبد الملک بن ابی حارث'' کو مدینہ روانہ کر دیا تا کہ وہ وہاں جا کرشہادت حسینؑ کی خبر مدینہ کے گورنرعمر و بن سعید بن العاص کو ' بھی دے دے ، شہادت کی خبرنہیں' 'خوشخبری'' سنائے۔

عبدالملک کا کہنا ہے کہ میں سواری پر سوار مدینہ کی طرف جارہاتھا ، جب مدینہ پہنچا تو قریش میں سے ایک شخص

نے جھے سے پوچھا

" كياخبرلائے ہو؟" توميں نے كہا:

" در بارچل کرخبر کوسننا"

یہ سین کراس نے کہا:'' اِنَّا لِللَّهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ ،خدا کی شم حسینٌ مارا گیا''اور جونہی میں گورنر کے پاس پہنچاتو اس نے فوراُ ہی ہوجھا:

'' کوئی نئی تازہ خبر؟''میں نے کہا:

''ایسی خبر ہے جوامیر کوشاد کام اور مسر ور کرد ہے اور وہ بیر کہ مین بن علی کول کر دیا گیا ہے'' اس نے کہا:

''شہر میں جا کرلوگوں کو بھی یے خبر سناؤ' 'چنانچہ میں نے شہر میں جا کر بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو بیے خبر سنانی شروع کردی ، بیسنا تھا کہ شہر میں کہرام کچ گیا ،اور جس قدر نالہ وشیون اور گربی و بکا اور عزا و ماتم کی آوازیں بنی ہاشم کے محلّہ سے بلند ہوئیں اتناکسی اور مقام سے نہیں ہوئیں ، پھر میں عمر و بن سعید کے پاس واپس آگیا ، جب اس نے مجھے دیکھا تو خوشی کے ترنگ میں آکرایک شعر پڑھا اور پھر کہا:"ھلذہ و اعیۃ بو اعیۃ عثمان " بیگر بیوشیون اور نالہ وزاری عثمان پرنالہ وزاری کے بدلے میں سے۔

دل کی بات منه پر:

شرح بن الى الحديد ميں ہے:

اس کے بعدوہ منبر پرآ گیا اور امام حسین الله کی شہادت کی خبر لوگوں کودی اور یزید کے لیے دعائیہ کلمات ادا کے ، خطبہ پڑھا پھر قبرِ رسول کی طرف منہ کر کے کہا: '' یَوْم بینٹوم الْبَدُدِ '' آج کا دن بدر کے دن کے بدلے میں ہے ، یعنی بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے اپنے بدر کے مقتولوں کا بدلہ کر بلا میں چکا لیا ہے جے ابوعبیدہ نے اپنی کتاب ''الثالب' میں ہمی ذکر کیا ہے۔

غرض بین کر''عبداللہ بن سائب''نامی ایک شخص کھڑا ہو گیا اوراس نے کہا:''اگر آج فاطمہ زہڑا زندہ ہو تیں اور حسین کے مقدس سرکود کیھتیں تو یقینا وہ رو دیتیں'' \_\_\_\_ مگرتم خوشیال منار ہے ہو\_\_\_ کے مقدس سرکود کیھتیں تو یقینا وہ رو دیتیں'' \_\_\_ مگرتم خوشیال منار ہے ہو \_\_\_ کیا نامی کے مقدس سعید نے اس کی طرف منہ کر کے کہا:'' تیری نسبت ہم ، فاطمہ زہڑا کے زیادہ قریب ہیں ، ہماری ان

عبداللدين جعفركاردمل:

کے ساتھ زیادہ رشتہ داری ہے'

بحارالانوارجلدهم ص١٢٢ ہے:

''او کمینے انسان اِتہہیں شرم نہیں آتی حسین کے بارے میں ایسی باتیں کررہے ہو،خدا کی شم اگر میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو ان کاساتھ بھی نہ چھوڑ تا اور ان کے پائے رکاب میں شہید ہوجا تا ،خدا گواہ ہے میں تہد دل سے اپنے بچوں کی شہادت پر راضی ہوں ، ان کی موت کا داغ بر داشت کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اس لیے کہ وہ میرے بھائی اور اپنے ماموں کی نصرت میں شہید ہوئے ہیں''

پھرانہوں نے حاضرین کی طرف منہ کر کے کہا: ''حسین کی شہادت کا صدمہ میرے لئے بہت گرال اور دشوار ہے، میں پھر بھی خدا کا شکرادا کرتا ہوں کہا گرچہ میں خودان کے ساتھ موجود نہیں تھا میرے بچوں نے بیٹن اداکر دیا'' (تاریخ طبری جلدہ ص۲۳۵)

FAF

امالی شیخ طوسی جلداص ۸۸ میں ہے:

جب امام حسین اور منها دت مدینه پنجی تو حضرت عقیل بن اُنی کی ایک بیٹی اپنی پچھ خوا تین اور رشته داروں کو کے کر قبر رسول پر آگئیں اور مہاجرین وانصار کو مخاطب کر کے فریاد کی اور رینو چه پڑھا:

مَاذَا تَعَسُولُونَ إِذَا قَالَ النَّبِيُّ لَكُمُ يَومَ الْحِسَابِ وَصِدُقُ الْقَوْلِ مَسْمُوعُ

بروز قیامت تم اینے پینمبر کو کیا جواب دو گے جب وہ تم سے سوال کریں گے؟ اس دن تو صرف سچی باتیں ہی سی جا کیں گی۔

> خَدلَاتُ مَ عِتُسرَتِسى اَوْكُنتُ مَ غَيْبًا وَالْحَقُّ عِندَ وَلِي الْامْسِ مَجُمُوعُ

جب رسول خدا كہيں گے كم تم في ميرى آل وعزت كوچھوڑ ديا تھايا سرے سے موجود بى نہيں تھ؟ اَسُلَمْتُ مُوْهُمْ بِاَيُدِى الظَّالِمِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ لَمُهُ الْيَوْمَ عِنْدَ اللَّهِ مَشْفُوعً

اس دن توسارے کا ساراحق صرف صاحب امرے پاس ہی ہوگا ،تم لوگوں نے میری عترت وآل کو فالموں کے سپر دکر دیا ،آج تمہاری شفاعت کے لیے اللہ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ فالموں کے سپر دکر دیا ،آج تمہاری شفاعت کے لیے اللہ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ماکان عِنْدَ غَدَاةِ الطَّفِّ إِذَ حَضَرُوا

تِلُكَ الْمَنَايَا وَلا مِنْهُنَّ مَدُفُوعَ

جبکہ وہ کل کے دن کر بلا کے میدان میں شہداء کے پاس موجود تھے گر پیغیر کی آل اور عترت کا کسی نے دفاع نہیں کیا۔ نے دفاع نہیں کیا۔

حضرت امسلمة:

بحارالانوارجلدهمصممامیں ہے:

شهر بن حوشب روایت کرتے ہیں کہ:''ایک دن میں حرم رسول "ام المونین ام سلمہ کے ہاں موجودتھا کہ اچا تک ایک عورت نے بلند آواز کے ساتھ کہا:'' حسین مارا گیا!!'' بین کر حضرت ام سلمہ نے کہا:'' فَعَلُو هَا مَلاَ اللّٰهُ قُبُورُهُمُ نَادًا' خداان ظالموں کی قبروں کوآگ ہے جردے آخر کارانہوں نے وہی کچھ کردکھایا جس کا ہمیں اندیشہ تھا'' ہا تف غیبی کی آواز:

ارشادشیخ مفید ۲۳ س۱۲۴ اور بحار الانوار جلد ۲۳۵ مس ۲۳۲ میس بے:

جس دن مدینہ کے گورنرعمر و بن سعید نے منبر پر جا کر خطبہ دیا تھا اور حسینؑ کی شہادت کی خبرلوگوں کو سنا کی تھی ،اس رات کو مدینہ والوں نے ایک آواز کو سنا البتہ کسی بولنے والے کونہیں دیکھا ، جو کہہ رہا تھا:

أَيُّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُسَنَّةُ الْمُسَنِّةُ الْمُسَنِّةُ الْمُسَلِّةُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّهُ النَّامُ الْمُ النَّامُ ا

اوسین کی عظمت سے بے خبر حسین کے قل کرنے والو! تہہیں ذاب الہی اور اس کی شدید سزاکی خوشخری ہو، تمام اہلِ ساء تہہیں بددعا کررہے ہیں خواہ وہ کوئی نبی ہے یا ملک اور شہید ہم پرسلیمان نبی حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ صاحب انجیل بھی لعنت بھیج رہے ہیں۔

كالل الزيارات ٢٣٦ ميس كد:

علی حضرت امام جعفرصا دل اسے روایت کرتے ہیں کہ

''جب سرکارشہادت حضرت امام حسین الکوشہید کردیا گیا تو ہم اہلِ بیت کے افراد نے ہا تف کو کہتے ہوئے سنا: آج اس امت پر بلائیں نازل ہو چکی ہیں ،اب وہ بھی خوشی اور مسرت کا منہ ہیں دیکھیں سے منا: آج اس امت پر بلائیں نازل ہو چکی ہیں ،اب وہ بھی خوشی اور مسرت کا منہ ہیں دیکھیں کے ،اور بیسلسلہ تمہارے قائم (آل محر) کے ظہور تک جاری رہے گا اور جب وہ ظہور کریں گے تو تمہارے دشمنوں کو کیفر کردار تک بہنچائی گے اور تمہارے دلوں کوشنڈ اکریں گے'

مكه مين خبرشها دت:

تاریخ طبری جلده ص ۲۳۹ میں ہے کہ:

FAM

جب حضرت امام حسین الله کی خبر شهادت مکه معظمه پنجی اور عبدالله بن زبیر کواس کاعلم ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کو ایک خطبہ دیا اور کہا:

''عراق کےلوگ بے وفا اور جفا کار ہیں ،جبکہ کوفہ والے تو عراق کے بدترین لوگ ہیں ،انہوں نے حسین کواینے پاس اس لیے بلایا کہ ان کی اینے امیر کے طور پراطاعت کریں گے، اپنے تمام امور کی باگ ڈورانہیں کے ہاتھوں میں سونپ دیں گے ، دشمنوں سے ان کا دفاع کریں گے ،جن اسلامی معارف کو بنی امیہ نے تناہ و ہر باد کر دیا ہے دوبارہ زندہ کریں گے ہلین جب وہ ان کے پاس گئے تو ان برحمله آور ہوکر انہیں شہید کر دیا ،اوران سے اس بات کا تقاضا کیا کہ معون نابکارابن زیاد کی بیعت کریں ، مگر حسین نے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پرتر جیج دی ، خدا حسین پر رحمت کرے اور اس کے قاتلوں کوذلیل ورسوا کرے اور اس کے تل کے حکم دینے والے پرلعنت کرے' آیا اس مصیبت کے بعد جو بنوامیہ نے اباعبد اللہ الحسین پر ڈھائی ہے کوئی ان کے کسی عہدو پیان یراعتبار کرے گا؟ خدا کی شم حسینً قائم اللیل اور صائم النہار دن کوروزے سے ہوتے اور رات کو عبادت میں بسر کرتے تھے،اوراس ظالم اور فاسق و فاجر کی نسبت خدا سے زیادہ قریب تھے،لہو ولعب کے ساتھ مشغول رہنے کی بجائے قرآن مجید کی تلاوت سے دل لگائے رکھتے تھے،ان کے دل میں خوف خدا تھا ،مجالسِ ذکرِ خدا ہریا کیا کرتے تھے ،شکار اور کھیل کود میں وقت کوضا کع نہیں کیا کرتے تھے،افسوس کہان لوگوں نے حسین کوشہید کر دیا ہے اور یقیناً وہ اپنے کیفر کر دار کو بینے جا نمیں گے' قمقمام زخارص ۵۳۳ میں ہے کہ:

جب ابن زیاد نے سیدالشہد اء حسین بن علی الاشہید کردیا تو ایک اعرابی بادیتین نے کہا:

د'دیکھواس امت کے نابکار بیٹے نے اس امت کے رسول کے فرزندار جند کو کیونکرشہید کردیا!''
مذکورہ کتاب ہی میں ہے کہ: ابن خلکان نے عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا:''اگر میں اس
گروہ میں شامل ہوتا جس نے حسین کوشہید کیا ہے اور خدا وند عالم میرا بیا گناہ معاف کرکے جمھے بہشت میں جانے کی
اجازت بھی دے دیتا پھر بھی میں رسول یا ک کی ذات سے شرم کی وجہ سے ہرگز بہشت میں نہ جاتا''

ربيع بن خشم كاردل:

كتاب مجم رجال الحديث جلد ٨ص١١ كم مطابق:

رئیج خُتیم کا شار'' زہاد ثمانیہ' (آٹھ زاہدوں) میں ہوتا ہے اور حضرت امیر سیاسے میں سے تھے، مگر جنگ صفین میں بعض وجوہات کی بنا پرشر کت نہ کر سکے اور حضرت امیر سیا جا ازت لے کی تھی ال سے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔

منا قب ابن شهرا شوب اس ۱۸۸ میں ہے کہ:

جب حسین کی خبرشہا دت ان کوملی تورو نے لگ گئے اور کہا:

"اليے جوال مردوں کوان لوگوں نے شہيد کرديا ہے، جنہيں اگر رسول پاک ديھے ليتے تو انہيں اپنے ہاتھوں سے

کھانا کھلاتے اور اپنی آغوش میں بٹھاتے''

نفس المهموم ص ١٩١٩ ميس ہے كه:

ابن انی الحدید کہتے ہیں کہ' رہتے بن ختیم نے ہیں (۲۰) سال کاعرصہ خاموثی سے گزار دیا اور کسی سے بات نہیں کی الین جب انہیں امام حسیطالطال کی شہادت کی خبر ملی تو کہا: 'اَوُ قَلْہُ فَعَلُوْ هَا آیا انہیں شہید کر دیا ہے؟'' پھر سورہ زمرکی آیت نمبر ۲۷ کی تلاوت کی اور مرتے دم تک کسی سے بات نہیں کی:

"اَللّٰهُمَّ فَاطِرِ السَّمُوَاتِ وَالْاَرُضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحُكُمُ بَيُنَ عِبَادِك فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ " اے الله اے آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! توبی نہان و عیان کا جائے والا ہے اور جس چیز کے بارے میں تیرے بندے اختلاف کرتے ہیں تو بی اس کا فیملہ کرے گا۔

ابن زياداورقيس بن عباد:

رياض الاحزان ص٠٠٠ ميس ہے كه:

ایک دن ابن زیاد نے قیس بن عباد سے جواس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پوچھا:

""تم میرے اور حسین کے بارے میں کیا کہتے ہو"

توقیس نے کہا:



''جب قیامت کا دن ہوگا تو حسین کے نانا، بابااور ماں آئیں گےاورخدا کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گےاور تہمارے نانا، باپ اور مال بھی آئیں گے اور تہماری سفارش کریں گے''ابن زیاد نے جب بیسنا تواسے شخت غصر آگیا اور اسے اپنے پاس سے اٹھا دیا۔

حسن بصرى:

كتاب انساب الاشراف جلد ٢٥٥ ميس ك،

جب حفرت امام حسينات كالشهادت كى خبر حسن بقرى كولى بهلے توانهوں نے خوب كريد كيا پھر فر مايا: "بيامت خوارترين امت ہے كہ جس كے نابكار بيٹے نے اپنے بينم برك فرزندار جمند كول كر و الا ہے" آلا لَعُنَةُ اللّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ وَسَيَعُلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَيَّ مُنْقَلِب يَّنْقَلِبُونَ

> اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ عَلِيِّ بُنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى اَوُلادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى اَوُلادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى اَوُلادِ الْحُسَيْنِ

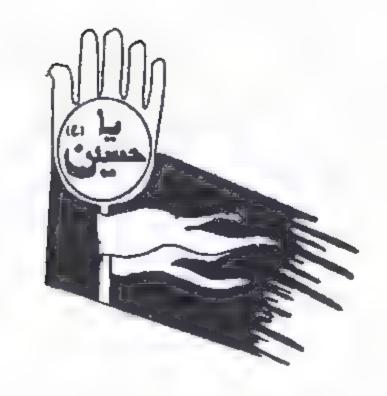

كوفه سے شام تك كاسفر

# كوفه سي شام تك كاسفر

تاریخ طبری ۵ص۲۳۲ اورارشادشنخ مفیداص ۱۱۸ میں ہے کہ:

کاروانِ حریت ۱۱ محرم الم یے کو کونے میں پہنچا، تین دن قید میں رکھنے کے بعد ابن زیاد نے ۱۵ امحرم کو ابن زیاد نے در بن قیس کو بلا کر حضرت سیدالشہد اءابا عبد اللہ المحسین (ع) کے مبارک سرکو دوسر سے شہداء کے سرول کے ساتھ یزید بن معاویہ کی طرف شام روانہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ابو بردہ بن عوف از دی اور طارق بن الی ظبیان از دی کو بھی روانہ کردیا۔

جبکہ سید بن طاؤس کہتے ہیں کہ ابن زیاد کا خطیز بید بن معاویہ کو ملا اور وہ خطے کے مضمون سے مطلع ہوا تواس نے خط کے جواب میں ابن زیاد کو تھم دیا کہ امام حسین اور ان کے یار وانصار کے سروں کو قیدعور توں اور بچوں کے ساتھ شام روانہ کردے چنا نچہ ابن زیاد نے مُجفر بن ثغلبہ کو بلایا اور شہداء کے پاکیزہ سراور مخدرات اہلِ بیت اور بچوں کو اس کے حوالے کیا اور وہ انہیں غیر مسلم قیدیوں کی طرح قید کر مے ختلف شہروں اور قصبوں سے پھراتا ہوا شام لے گیا۔

ارشادش مفید ۱۹ مبارک سریزید کے پاس شام مظلوم شہید کر بلاحسیط الفاک سریزید کے پاس شام بھیج دیا تو تھم دیا کہ اہم میں ہے کہ:جب ابن زیاد نے اہام مظلوم شہید کر بلاحسیط الفار بین شام بھیج دیا تو تھم دیا کہ اہم مزین العابدین عطیفا کے گلے میں طوق اور زنجیر ڈالے جا کیں اور ان کے بیچے مجفر بن نغلبہ اور شمر ذی الجوش کو بھی روانہ کر دیا ،اور وہ ان کے بیچے بھیج چال دیے اور اس گروہ سے جاملے جواہام حسین کے سرکو لے کرروانہ ہو چکا تھا اور کوفہ سے لے کر شام تک حضرت اہام زین العابدین بالکل خاموش رہے اور کس سے بات نہیں کی ۔ بقولے اللہ میں العابدین بالکل خاموش رہے اور کس سے بات نہیں کی ۔ بقولے

نہایت شوق سے سنتی ہے دنیا داستاں میری زمین سے آسانوں تک پہنچتی ہے فغال میری گر ہیں آج کل موقوف سئب سرگر میاں میری خموثی گفتگو ہے ، بے زبانی ہے زبال میری

بحارالانوارجلدهمص ١٢٥ ميس ہے كه:

حضرت امام محمد بالقرينة افر مات بي كه:

میں نے اپنے والد ہزرگوار جناب امام زین العابدین السے پوچھا کہ:

"آپ کوفہ سے شام تک کیونکر لے جایا گیا؟ تو انہوں نے فر مایا: "مجھے ایک ایسے اونٹ کی پشت پر بھایا گیا جس پرکوئی چا درتھی نہ پالان ، اور میر ہے والد برز گوار سیدالشہد انتہا کے مبارک سرکونوک نیز ہ پر سوار کیا گیا ، اور ہماری خوا تین کوالی سوار یوں پر بٹھایا گیا جن کی پیٹھ پر چا در تک نہ تھی ، ہمارے آگے اور بیچھے نیز ہ برداروں کا پہرہ تھا ، جب بھی ہم میں سے کوئی روتا تھا ، تو اسے نیز وں کی انیوں سے خاموش کرایا جاتا تھا ، اور اس کیفیت کے ساتھ ہم دشق پنجے '

منتخبطر یکی جلد ۲۷س ۴۸۰ میں ہے کہ:

ابن زیاد نے ہشمر بن ذی الجوش ،خولی بن یز بدا سجی ،شبث بن ربعی اور عمر و بن حجاج زبیدی کو بلایا اور انہیں ہزار سواروں کا ایک لشکر اور ساتھ ہی زادراہ اور اخراجات سفر دے کر کاروان حریت کے ساتھ شام روانہ کر دیا اور ساتھ ہی انہیں بیتا کید بھی کردی کہ جس شہروقریہ میں بہنچیں اس میں ان قید یوں کو پھر ایا جائے اور خوب تشہیر کی جائے۔

## كاروان حريت منزل بمنزل

بروایت ابن زیاد نے زحر بن قیس مجھ بن الی تغلبہ اور شمر بن ذی الجوش کو تھم دیا کہ پانچ ہزار سواروں کے ساتھ شہداء کے سروں اور مخدرات عصمت کی عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس شام لے جائیں ، چنانچہ کا روان حریت قاتلانِ حسین وشہدائے کر بلا کے پہرہ میں شام روانہ ہوا۔

کوفہ سے شام تک کتنی منزلیں ہیں جنہیں اس کا روان نے طے کیا یا جہاں پرانہوں نے پڑاؤ کیا ،اان کی تعداداور ترتیب کیا ہے؟ صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے ، کیونکہ معتبر کتب میں اس سوال کا صحیح معنوں میں جواب نہیں ماتا ، بہت می کتب میں اس سفر کی کیفیت بھی مذکور نہیں ہے ،البتہ ابن اثیر نے اپنی تاریخ کامل میں ان میں سے بعض منزلوں کو بیان کیا ہے ،اور مقتل ابی مختف میں ان کی ترتیب بھی درج کی ہے اور ہم یہاں پر تمقما م زخار سے ان بعض واقعات کو ذکر کریں گے جودورانِ سفر پیش آئے رہے۔

یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ بعض کتابوں میں کوفہ ودمشق (شام) تک جالیس چھوٹی بڑی منزلوں کا نام لیا گیا ہے مخواہ یہ کاروان یہاں اتر ایا فقط یہاں سے اس کا گزرہوا، بعض نے بارہ بتائی ہیں اور بعض نے ہیں (۲۰)، جبیبا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ ہم قمقام زخار سے ان کو بیان کریں گے البتہ درمیان میں چندا یک دوسری کتابوں سے بھی کچھ کا ذکر کریں گے۔

## ا\_دَيرُعُر وه

یے پہلی منزل تھی ، یہاں پرعیسائیوں کا ایک عبادت خانہ ہے ، کہتے ہیں کہ یہاں پر ابن زیاد کے فوجی جوامام حسین طلیعت کا سرمبارک اٹھائے ہوئے تھے ، اپنی سوار ریوں سے اترے ، قیام کیاسرِ مبارک کوایک دیوار کے ساتھ لگایا اورخود شراب و کباب کی محفل سجائی اورخوشیاں منانے لگے تھے کہ ناگاہ دَیر کی دیوار سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس نے آئی قلم سے خون کی روشنائی کے ساتھ بیشعر لکھا:

### اَتَسرُجُسوُا أُمَّةً قَسَلَتُ حُسَيْسَا شَفَاعَةَ جَدِّهِ يَسوُمَ الْبِحِسَابِ

آیا جس امت نے حسین اللہ کو شہیر کیا ہے وہ روز حساب (قیامت کے دن) اس کے نانا کی شفاعت کی امید بھی رکھتی ہے؟

چنانچہ (بحارالانوارجلد ۳۰۵ میں ہے کہ) وہ بیہ منظر دیکھ کرڈر گئے اور مقدس سرکو وہیں پرچھوڑ کر بھاگ گئے ،اور پھر کافی دریے بعدواپس آ گئے ،ابن جمر نے صواعق محرقہ میں بھی اس کیفیت کوذکر کیا ہے اوراس کے بعدوہ کہتے ہیں کہ:

''اس شعر کو پچھلوگوں نے پیغیبر خاتم الا نبیاء (ص) کی بعثت سے بھی تین سوسال پہلے ایک پھر پرلکھا ہوا پایا،اس طرح رومیوں کے ایک کلیسا میں بیاشعار لکھے ہوئے تھے گرکسی کو بیمعلوم نہیں تھا کہ کس دور میں لکھے گئے تھے''

بحارالانوارجلد ۲۳۷ میں تاریخ طبری نے الکیا گیا ہے کہ سیالتا کے سرکواٹھانے والوں نے شام جاتے ہوئے سب سے پہلی منزل پرفرشتوں کا بینو حدسنا:

> اَيُّهَا الْقَاتِالُونَ جَهُلاً حُسَيْنًا إِبْشِرُوا بِالْعَاذَابِ وَالتَّنْكِيْل

اے حسین کوتل کرنے والے جاہلو! تہہیں خدا کے عذاب اور ایذا کی خوشخری ہوتمام اہلِ ساءتم پر نفرین کور ہے ہیں چاہے وہ کوئی نبی ہے یا رسول یا ملک اور شہید بہمیں حضرت سلیمان بن داؤؤ، حضرت موئ اور صاحب انجیل حضرت عیسی کی زبان پرلعنت کی گئی ہے۔ مصرت موئ اور صاحب انجیل حضرت عیسی کی زبان پرلعنت کی گئی ہے۔

سلیمان بن بیارراوی ہیں وہ کہتے ہیں کہلوگوں کوایک پھرملاجس پر بیاشعار لکھے ہوئے تھے:

لَابُدُّانُ تَسرِدَ الْقِيَسَامَةَ فَسَاطِمَةُ وَالْمِنْ مُلَطَّخُ وَقَمِينُ مُلَطَّخُ وَقَمِينُ مُلَطَّخُ وَقَمِينُ مُلَطَّخُ وَقَمِينُ مُلَطَّخُ وَيَسَلُ لِسَمَنُ شُفَعَ آئُدهُ خُصَمَانُدهُ وَيُسَلِّ لِسَمَنُ شُفَعَ آئُدهُ خُصَمَانُدهُ وَالسَّرُورُ فِي يَوْمِ الْقِيسَامَةِ يُنْفَخُ وَالسَّرُورُ فِي يَوْمِ الْقِيسَامَةِ يُنْفَخُ

یقیناً قیامت کے دن حضرت فاطمۃ الزہڑا آئیں گی ،جبکہان کا کرتا خون حسین سے تکلین ہوگا،لعنت

m9P>

ہے ایسے لوگوں پر جن کی شفاعت کرنے والے اس کے دشمن ہون جب قیامت کے دن صور پھوٹکا جائے گا۔

### ۲-تکریت

تکریت کے بارے میں مراصدالاطلاع اص ۲۶۸ میں ہے کہ: ''میا یک شہر ہے جو بغداداور موصل کے درمیان واقع ہے البتہ بغداد سے زیادہ نزدیک ہے دریائے وجلہ کے مغرب میں بغداد سے تین فرسخ کے فاصلے پر ہے''
کامل بہائی میں ہے کہ جب ابن زیاد کے فوجی حضرت امام حسین اللہ کے سرمبارک کو کو فہ سے باہر لے آئے تو انہیں عرب قبائل سے اس بات کا خطرہ لاحق ہوگیا کہ ان کے اندرا بھی تک جو تھوڑی بہت و بنی غیرت موجود ہے شاید انہیں اس بات پر آمادہ کردوس سے خیر معروف بات پر آمادہ کردوس سے غیر معروف میں کیس ۔ للہذاوہ اصل راہ سے ہٹ کردوس سے غیر معروف راہ سے جلنے گئے۔

ابوخنف کے بقول: وہ اس مقدس سرکو' حضاصہ' نامی گاؤں کے \_\_\_\_ جوقص بن ہیں ہے \_\_ کز دیک اور کوفہہ کے بندوستی علاقہ میں شار ہوتا ہے \_\_ مشرقی راستے ہے ہوتے ہوئے'' تکریت' سے گزرے، چونکہ وہاں کے حاکم کو اپنے آنے کی اطلاع پہلے ہی ہے کر دی تھی ، البذا اس نے بہت ہے لوگوں کو جھنڈے دے کران کے استقبال کے لئے روانہ کر دیا، اور اگر کوئی شخص ان فوجیوں ہے سرکے بارے میں سوال کرتا تو وہ کہتے کہ:'' (نعوذ باللہ) ایک خارجی کا سرہے'' ناظرین! ان کے تعارف کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سرکے سیحے معنوں میں تعارف کرانے سے خاکف شے لہذا وہ امام الشہد آئے کا \_\_\_ نعوذ باللہ \_\_ خارجی کے عنوان سے تعارف کرائے تھے۔
مگر ایک نصرانی چونکہ پہلے سے سرکواس کیفیت میں دیمیے چکا تھا اور جواب بھی س چکا تھا، البذا اس نے کہا:
مگر ایک نصرانی چونکہ پہلے سے سرکواس کیفیت میں دیمیے چکا تھا اور جواب بھی س چکا تھا اور فرزند زہڑا کا سرہے میں بذات خود کو فہ میں تھا کہ جب اسے شہید کیا گیا، چنا نچہ دوسر نے نصر انہوں کو جب اس حقیقت کا میں بذات خود کو فہ میں تھا کہ جب اسے شہید کیا گیا، چنا نچہ دوسر نے نصر انہوں کو جب اس حقیقت کا وندا! ہم اس قوم کی بدختی اور نافر مانی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جنہوں نے تیرے پیغیس کے نواسے کو وندا بھر اس کو سے تیری پناہ مانگتے ہیں جنہوں نے تیرے پیغیس کو اسے کو وندا بھر کے نواسے کو وندا بھر کیا تھا اس قوم کی بدختی اور نافر مانی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جنہوں نے تیرے پیغیس کے نواسے کو وندا بھر کے نواسے کو وندا اسے کو بیش نظرا ہے ناقوس تو ٹر ڈوالے اور کہنے گی نواسے کو وندا! ہم اس قوم کی بدختی اور نافر مانی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جنہوں نے تیرے پیغیس کے نواسے کو

# جب کوفیوں نے بیصورت حال دیکھی تو انہوں نے بیابان کاراستداختیار کرتے ہوئے یہاں سے کوچ کیا۔

# ٣\_وادى النخليه

( بحار الانوار جلد ۲۳۷ ص ۲۳۲ میں ہے کہ):

ریقا فلہ رات کے وقت وادی النخلہ میں پہنچا ، مراصد الاطلاع جلد ۳۲۳ میں ہے کہ موصل کے مشرق اور خاز رکے نز دیک ''نخلاء'' نا می جگہ کوشاید وادی النخلہ کہتے ہیں ، یہاں پرساری رات جنات کی عور توں کے مخد رات عصمت خاز رکے نز دیک ''نخلاء'' نا می جگہ کوشاید وادی النخلہ کہتے ہیں ، یہاں پرساری رات جنات کی عور توں کے مخد رات عصمت کے اس غم میں نوے کی صدائیں سنتے رہے :

نِسَااءُ الْجِنِّ يَبُكِيُنَ مِنَ الْحُزُنِ شَجِيَّاتٍ وَاسْعَدُنَ بِنُوحٍ لِلنِسَآءِ الْهَاشِمِيَّاتِ وَيَنُدُبُنَ حُسَيْنًا عَظُمَتُ تَلُكَ الرَّزِيَّاتِ وَيَنُدُبُنَ حُسَيْنًا عَظُمَتُ تَلُكَ الرَّزِيَّاتِ وَيَلُطُمُنَ خُدُودًا كَالدَّنَانِيْرِ نَقِيَّاتٍ وَيَلُطُمُنَ ثِيَابَ السُّودِ بَعُدَ الْقَصِيِّاتِ

لینی جنات کی عورتیں رنج وغم کے عالم میں بنی ہاشم کی خواتین پرنو حدسرائی کررہی ہیں ،اور حسین اور اس پر نازل ہونے والی عظیم مصیبت پر بھی نوے پڑھ رہی ہیں۔اور اپنے اشر فیوں جیسے صاف و شفاف چہروں پر طمانچے ماررہی ہیں ،اور اپنے عمدہ اور فیس لباس کے بعد سیاہ پوش ہو چکی ہیں۔

### سم\_مرشاد

میکاروان وادی النخلہ سے چل کراگلی منزل مرشاد پر پہنچا،اس شہر کے زن ومرد قافلہ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آگئے، جب انہوں نے قیدیوں کی حالت زارد یکھی تو ان کے گرید و بکاء کی آ وازیں بلند ہونے لگیں اور وہ وھاڑیں مار مارکررونے گئے،اب ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں وہ قاتلان حسین پرحملہ نہ کردیں،لہذاوہ یہاں پرر کے بغیراگلی منزل کی طرف چلی ہے۔

#### ۵ےران

کاروانِ حریت چلتے چلتے حران نامی ایک جگہ کے نزدیک پہنچ گیا، اس شہر کی چوٹی پر بھی خزائی نامی یہودی کا مکان تھا، وہ استقبال کے لئے آیا اور قیدیوں کا تماشہ دیکھنے لگا، اور اس کی نگاہ حضرت امام حسین تا کے مبارک سر پر پڑگئی، اس نے دیکھا کہ آپ کے مبارک لیوں سے کوئی آواز آرہی ہے، اس نے جب کان لگا کر سناتو وہ سورہ شعراء کی آیت ۲۲۷ کی تلاوت کر رہاتھا:

''وَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوُ انَّى مُنْقَلِبٍ يَّنْقَلِبُوُنَ''
اور عنقريب ظالموں کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ کس انجام کو بلیٹ جا کیں گے۔
یہ منظر دیکھ کر کی حیران و پریشان ہو گیا ،اس نے پوچھا
''یکس کا سرہے؟'' کہا کہ
''دسین بن علیٰ کا''اس نے کہا:
''دسین بن علیٰ کا''اس نے کہا:

''فَاطِمَةُ الزَّهُواء بِنُتُ رَسُولِ الله''بین کریبودی نے کہا: ''اگراس کا دین برحق نہ ہوتا، بیکرامت اسسے ہرگز ظاہر نہ ہوتی'' اس نے بیکہااور زبان پرکلمہ جاری کر دیا اور مسلمان ہوگیا اپنے سر پر

موجود عمامہ کے گئاٹڑے کیے اور بے مقنع و چا درسیدانیوں کے سر پرڈالے ،اورایک فیمتی پوشاک جو خودزیب تن کیے ہوئے تھی اتار کر حضرت امام سجاد اللہ خدمت میں پیش کی ساتھ ہی ایک ہزار درہم آقا کی خدمت میں بیش کی ساتھ ہی ایک ہزار درہم آقا کی خدمت میں اخراجات کے لیے ہدید کیے۔

سرکے کیے متعین سیا ہیوں نے بید مکھاتو بلندآ واز سے کہا:

'' خلیفہ کے دشمنوں کی امداد اور جمایت کررہے ہو؟ پرے ہٹ جاؤ ورنہ ہمیں قبل کردیں گے' کی نے دفاع کے لیے نیام سے تلوار نکالی ،سپاہیوں نے اس پر جملہ کیا اس نے بھی پانچے سپاہیوں کوجہنم رسید کیا اورخود بھی شہید ہو گئے ،اس شہید مظلوم کا مقبرہ دروازہ ''حران'' میں '' یکی شہید'' کے نام سے معروف اور دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔

### ۲\_موصل

(مراصدالاطلاع سسس کے مطابق ) ایک قدیمی اور شہور شہر ہے جودریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے،
اس کے درمیان جرجیس نبٹ کی قبر بھی ہے،، چنانچہ یہ کاروان شج دم' دکیل ''سے ہوتے ہوئے ' جہنیہ'' پہنچا ' کئیل ''کریت سے آگے دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑا شہر تھالیکن اس وقت اس کے نشانات مث چکے ہیں۔ (مجم البلدان من سسس کے دواجی علاقوں میں سے ایک شہر کا نام البلدان من من سسس کے دواجی علاقوں میں سے ایک شہر کا نام ہواور دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہاور موصل سے اس کا ایک منزل کا فاصلہ ہے، یہیں پہنچ کر انہوں نے موصل کے جاور دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہاور موصل سے اس کا ایک منزل کا فاصلہ ہے، یہیں پہنچ کر انہوں نے موصل کے حاکم کو ایپ آنے کی اطلاع دی ،جس کی وجہ سے اس نے حکم دیا کہ شہر کو سجایا جائے اور پچھلوگ شہر سے باہر بزیدیوں کا استقبال کریں ،مگر بہت سے لوگ کہنے گئے کہ حتما یہ سین بن علی "بی کا سر ہے جنہیں نو ذیاللہ نے خارجی کہہ استقبال کریں ،اورائے جا کم کو بھی قبل کردیں۔ دیارت گاہ تھیر کریں ،اورائے حاکم کو بھی قبل کردیں۔

ایک روایت کے مطابق: اس شہر کے سر دار کا نام سلیمان بن یوسف تھا، اس کے دواور بھائی بھی ہے، جن میں سے ایک جنگ صفین میں مولا امیر المونین آگے ہاتھوں مارا گیا تھا اور دوسر ااس شہر کی حکومت میں اس کا شریک تھا، شہر کے دور دواز سے ہے ایک پرسلیمان کا حکم چلتا تھا اور دوسر سے پراس کے بھائی کا ،سلیمان چاہتا تھا کہ شہداء کے سروں کو اس سے متعلقہ درواز سے سے جایا جائے جبکہ اس کا دوسر ابھائی اپنے سے متعلقہ درواز سے سے چاہتا تھا، جس کے نتیجہ میں ان میں جنگ چھڑ گئی اور سلیمان مارا گیا، اور ایک عجیب وحشتنا ک ساں پیدا ہو گیا جس سے ڈر کر شمر اور اس کے ہم رکا ب سیابی شہر کو ترک کرنے پرمجبور ہوگئے۔

جبكه ايك اورروايت كے مطابق ان لوگول نے كہا:

"تَبًّا لِلقَوْمِ كَفَرُوا بَعُدَ إِيْمَانِهِمُ أَ ضَلَالَةٌ بَعُدَ هُدىً؟ أَم شَكِّ بَعُدَ يَقِيْنِ ؟ الى توم ك لي بلاكت ہے جوا يمان لانے كے بعد كافر ہوگئ، آيا ہدايت كے بعد كمرا ہى اور يقين كے بعد شك؟



کو فیول نے جب بیر کیفیت دلیکھی تو اپنے راستے کو تبدیل کرلیا او' دتلِ اعفر''اور جبل' 'سنجار'' سے موتے ہوئے' دنصیبین'' جا پہنچ۔

یا در ہے کہ مراصد الاطلاع جاص ۲۶۸، کے مطابق ''تلِ اعفر'' کو''تل یعفر'' بھی کہتے ہیں اوروہ ایک قلعہ ہے جو''سنجار'' اور''موصل'' کے درمیان واقع ہے اور اس سے ایک دریا بھی گزرتا ہے۔

جبکہ 'سنجار''' جزیرہ' کے نواح میں ایک مشہور شہر کا نام ہے جو، پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، یہاں سے موصل اور نصیبین کا تین، تین روز کی راہ کا فاصلہ ہے۔ (قمقام زخارص ۵۵)

# ے نصبین

مجم البلدان ج ۵ص ۲۸۸ کے مطابق بلاد جزیرہ میں سے ایک شہر ہے جوموصل سے شام جانے والے قافلوں کے راستے میں واقع ہے ، یہاں سے موصل کا چھ دن کے سفر کا فاصلہ ہے ، چنانچہ جب بدکاروان صبیبین کے قریب پہنچا تو شمر نے شہر کی طرف ایک آ دمی روانہ کیا تا کہ وہ امیر شہر کوقا فلے کی آمد کی اطلاع بھی دے اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے کہ شہر کوسجایا جائے تا کہ آلے عصمت وطہارت کے زخموں پرنمک جھڑکا جائے۔

امیر شہرکانام منصور بن الیاس تھا، چنانچہ اس نے شہر کی تزئین وآ رائش کا تھم دیدیا اور شہرکوخوب مزین کیا گیا، جس شخص کے پاس امام مظلوم کا مبارک سرتھا جب وہ شہر کے اندر جانے لگا تو اس کا گھوڑ ابا ہر ہی رک گیا، اس نے دوسرا گھوڑ ا تندیل کیا گئے سب نے چلنے سے انکار کر دیا، مگر جب سر مبارک کی طرف تندیل کیا گئے سب نے چلنے سے انکار کر دیا، مگر جب سر مبارک کی طرف نگاہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ زمین اس سر کے بو سے لے رہی تھی موصل کے رہنے والے ایک شخص ابرا ہیم موصلی نے اسے اٹھایا اور اسے خوب غور سے دیکھا تو بہجان لیا کہ بیتو فرزندرسول کا سر ہے، ان ملعونوں کوخوب لعنت ملامت کی۔

مگرشہروالوں کی بےغیرتی کا بیعالم تھا کہ جب انہوں نے بیصورت حال دیکھی تو اس سے سرِ مبارک کوچھین لیا اورابراہیم موصلی کوشہید کر دیا اور سرکوشہر سے باہر ہی رکھااورا ندر نہ لے گئے۔

'نفس المہموم کے مطابق جہاں پرمظلوم کر بلا کا سرمبارک زبین پر گراتھا وہیں پر آپ کی زیارت گاہ بنائی جا چکی

ققام زخار کے مطابق بہاں پرامام حسین ایک کے سرمبارک کو دیدارِ عام کے لئے شہر کے وسط میں رکھ دیا گیا،جس

ے۔

# الماع المالية المالية

کے دل خراش منظر کود مکھ کرزینب کبریٰ (ع) کی طافت جواب دیے گی اور بی بی معظمہ نے بے ساختہ بیا شعار پڑھنا شروع کردیئے:

> أَنْشُهَـرُ مَـابَيُـنَ الْبَـرِيَّةِ عَنُوةً ووالدنا اوحى اليه جليل

کیاظلم کی بنا پرمخلوق کے درمیان ہماری تشہیر کی جائے جبکہ ہمارے دالدتو وہ ہیں جن پرخالق جلیل نے وجی نازل فرمائی ہے۔ وی نازل فرمائی ہے۔

كَ فَرُتُم بِرَبِّ الْعَرْشِ ثُمَّ نَبِيِّهِ كَ فَي الْزَّمِانِ رَسُولُ كَانَ لَهُ مَ لَكِمُ فِي الزَّمِانِ رَسُولُ

تم لوگوں نے عرش کے مالک خدااوراس کے رسول کا انکار کردیا ہے اور کا فرہو چکے ہوہتم نے سمجھ لیا ہے کہ گویا اس زمانے میں کوئی رسول نہیں آیا۔

> لَحَاكُمُ اللهُ الْعَرُشِ يَا شَرَّاُمَّةٍ لُكُمُ فِي لَظٰي يَوُمَ الْمَعَادِ عَوِيْلُ

اے برترین امت! تم پرعرش کاما لک اللہ العنت کرے، قیامت کے آتش جہنم کے شعلوں میں تمہاری آہونغال بلند ہوگی۔

#### ٨ \_عين الورده

یے شہرعلاقہ جزیرہ کے مشہور شہرول میں سے ہے ،حران اور نصیبین کے درمیان واقع ہے نصیبین سے اس کا پندرہ قرسخ کا فاصلہ ہے۔

''عین الوردہ کا واقعہ''جو جماعتِ تو ابین اور شامیوں کے درمیان ہواتھا، اسی جگہ معرض وجود میں آیا تھا۔ کاروانِ حریت وشمن کے پہرے میں یہاں صبح دم پہنچ گیا ، اس شہر کے والی کوخبر دی گئی اس نے اور دوسرے شہر والوں نے بہی کہا کہ''مقتولین کے سروں کوشہر کے اندر پھرایا جائے ، چنا نچہ طے پایا کہ وہ'' باب اربعین''سے داخل ہوں گے اور مظلوم کے نورانی سرکونوک نیز ہ پرسوار کر کے عام لوگوں کے دیدار کے لئے شہر کے درمیان میں نصب کر دیں گے،

#### المالي المالية المطاومين



چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ظہر سے عصر تک لوگ اس سر کا دبدِ ار کرتے رہے ، کچھ لوگ تو\_\_ نعوذ باللہ \_\_ غار جی کا سرمجھ کر خوشیاں منار ہے تھے اور کچھ فرزندرسول کا سرجان کرآنسووں کے موتی نچھا ور کررہے تھے'۔

### ٩ ـ رَقَّه

مراصدالاطلاع کے مطابق دریائے فرات کے کنارے ایک مشہور شہر ہے،اور''بلادِ جزیرہ''میں اس کا شار ہوتا ہے، یہاں سے حران تک تین روز کا راستہ ہے۔ ہے، یہاں سے حران تک تین روز کا راستہ ہے۔ \_\_\_\_\_ (مراصد الاطلاع ج۲ص ۲۲۲)\_\_\_\_\_

ابن زیاد کے فوجی شہداء کے سروں کے ساتھ ،اس کاروان کوعین الوردہ سے لے کریہاں پہنچے ،مگریہاں پر قیام نہیں کیااوراگل منزل'' جوسی '' کی طرف چل دیئے۔

### •ا\_جوسق

(مراصدالاطلاع جلداص ۳۵۸ کے مطابق) جوسق کا اطلاق بہت می آبادیوں پر ہوتا ہے، بغداد کے علاقہ میں ایک گاؤں ہے، نہروان کی بستیوں میں سے ایک بستی بھی ہے، مصر کے نواح میں ایک قصبہ ہے اور رے کے علاقہ میں ایک گاؤں اورایک قلعہ کو بھی'' جوسق'' کہتے ہیں، چنانچے کھھا ہے کہ یہ کا روان رقہ سے گزر کر'' جوسق'' نامی جگہ پر پہنچا، مگریہاں پر بھی قیام نہیں کیا بلکہ آگے ''بُر'' کی طرف بڑھ گیا۔

# اا\_بُسر

ندکورہ کتاب ہی میں ہے کہ ''بسر''مملکت شام اور سرزمینِ دشق میں اس کا گاؤں شاہوہوتا ہے اور یہاں پرایک قبربھی ہے جسے پینیمبر خداحضرت'' یسٹی طلائے'' کی قبر بتایا جاتا ہے۔ چنانچہ جب بیرکاروان' 'بُسر'' کے قریب پہنچا تویزیدیوں نے حلب کے والی کے نام ایک خط لکھا جس میں اسے تمام حالات سے آگاہ کیا گیااور یہاں پر قیام کئے بغیر آگے بڑھے اور رات کو ' دعوات' جا پہنچ۔

#### ۲ا دعوات

اس جگہ کا نام صرف کتبِ مقاتل میں ذکر ہوا ہے، چنا نچہ جب قافلہ کو لے کر جانے والے ''دعوات'' کے قریب پنچے تو یزیدی کارندوں نے یہاں کے والی کو تریکیا کہ ہم حسین کا سرا پنجے ساتھ لائے ہیں۔

اس نے جب خط پڑھا تو تھم دیا کہ خوثی کے شادیا نے بجائے جا کیں اور کرنا وطبل اور شہنا کیوں سے ''فا گ لگئر'' کا استقبال کیا جائے ، اور وہ خود بھی استقبال کے لئے شہر سے باہر آگیا اور یزید یوں نے سرمبارک کونوک نیزہ پرسوار کیا اور'' باب اربعین' سے شہر کے اندرداخل ہوئے اور شہر کے بوے چوک میں مظلوم کے مقدس سرکوظہر سے عصر تک ویدا ہو عام کے لئے نصب کئے رکھا، اس شہر میں بھی پچھلوگ خوشیوں کے شادیا نے بجار ہے تھا اور پچھٹم کے آفسو بہارہ ہیں۔

عام کے لئے نصب کئے رکھا، اس شہر میں بھی پچھلوگ خوشیوں کے شادیا نے بجار ہے تھا اور پچھٹم کے آفسو بہارہ ہے تھے۔

چنا نچہ مظلوموں کا کاروان رات کو پہیں ٹھہر ایا گیا، اور شبح کواگلی منزل کی طرف چل پڑے ہے۔

السا کہ جلد ۵ میں کہا ہے کہ حضر سے امام زین العابد میں العام کو پڑھر در ہے تھے۔

اکسا کہ جلد ۵ میں کا فرزند ہوں، مگر کیا ہو گیا ہے کہ میراحق ان کا فروں کے درمیان ضائع کردیا گیا ہے۔

میں امام کا فرزند ہوں، مگر کیا ہو گیا ہے کہ میراحق ان کا فروں کے درمیان ضائع کردیا گیا ہے۔

## ١٣ مشهدنقطه

کاروانِ حریت نیزوں اور تلواروں کے پہروں میں چاتا رہا ، یہاں تک کہ ''مشہد نقظ' میں پہنچ گیا ، سر کے اٹھانے والوں نے یہ مقدس سر ، ایک بڑے پھر پر رکھ دیا ، تو اتفاق سے اس مقدس سر سے خون کا ایک قطرہ پڑکا اوراسی پھر پر جم گیا ، اس کے بعد ہر سال بروز عاشورا یہ خون جوش میں آ جاتا تھا ، اورا طراف ونواح کے لوگ اس پھر کے گردجم ہوکر مجالس عزامظلوم کر بلاکا ماتم اورعز اداری کیا کرتے تھے ، اور یہ سلسلہ عبد الملک بن مروان کے دور تک جاری رہا ، اس نے اسپے دورِ حکومت میں تکم دیا کہ اسے یہاں سے نامعلوم مقام کی طرف نتقل کر دیا جائے اوالیا ہی کیا گیا ، جس کا آج تک

الماء الهالا المالية المطاومي

(1/00)

پتہ ہیں چل سکا، البتہ مومنین نے یادگار کے طور پر ایک پھر رکھ دیا اور وہاں پر قبہ اور ہارگاہ تغییر کی گئی ہے جوم رقع خلائق کی حیثیت سے حسین کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، اور اکناف واطراف عالم سے مومنین اس کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور یہ حقیر بھی اس زیارت کے شرف سے مشرف ہو چکا ہے۔ ہیں اور یہ حقیر بھی اس زیارت کے شرف سے مشرف ہو چکا ہے۔ مقتل الحسین مقرم ص ۲ ۳۴۷، کے مطابق اس جگہ کو'' نقط'' بھی کہتے ہیں اور ''مشہد نقط'' بھی۔

#### سمارحلب

ملک شام میں حلب نام کا ایک شہر ہے جو دمشق کے بعد ملک کا دوسر ابراشہر ہے،اس کے نزدیک ایک پہاڑ ہے جس کا نام'' جباب جوش'' ہے،جس سے تانبا نکال کر دوسر ہے شہروں کو برآ مد کیا جاتا تھا،اس کے کنارے ایک گاؤں تھا جس میں یہودی لوگ رہتے تھے اور ایک محکم فصیل اور شحکم قلعہ میں زندگی بسر کرتے تھے،ان کا پیشہ حریر بانی (ریشی کیڑے بن ) تھا،اور ان کی ریشی مصنوعات جاز،عراق اور شام میں مشہورتھیں،اس گاؤں کا سر دارعزیز بن ہارون نامی ایک شخص تھا جوان یہودیوں کا سر دارتھا، چنانچ اس مقام کے سرسبز اور شاداب ہونے کی وجہ سے اس کاروان کو یہیں پر اثر نے کا تھم دیا گیا۔

مورضین کے مطابق بیکاروان اس مقام پراتراتو جناب سیدالشہداء کی ایک زوجہ محتر مدکے شکم اطہر سے بچہ ساقط ہو گیا،اورانہوں نے وہاں کے باشندوں سے آب ونان طلب کیا مگران لوگوں نے نہ صرف انکار کردیا بلکہ بدکلامی بھی کی ،تو اس معظمہ نے انہیں نفرین کی جس کی وجہ سے کان سے تا نبے کا خاتمہ ہو گیا اور اس سے استخراج کا عمل رک گیا ،اور اس بہاڑ کے جنوبی حصے میں ایک جگہ ہے جسے 'مشہد السقط''یا''مسجد الدکۃ'' کہا جاتا ہے، اور ساقط ہونے والے بچے کان مرد محسن بن حسین' ہے۔

بعض مورخین نے یہاں پر'عزیز اورشیرین' کی داستان کوذکر کیا ہے،اور کہاہے کہ قید یوں کی حالتِ زار کود کھے کرشیرین جوکسی دور میں حضرت شہر ہانوز وجہ حضرت سیدالشہد اُء کی کنیز تھی اور بی بی نے اسے ایک نہایت ہی قیمتی خلعت دے کرآزاد کر دیا تھا اور ایک عرصے کے بعد وہ اپنے آئی وطن واپس آگئ تھی ،اور آج ان قید یوں کی حالتِ زار کود کھے کروہ کچھ لہاس،غذا اور خوشبویات لے کران کے پاس آگئ اور ان کی خدمت میں پیش کی ،ادھر ساتھ ہی عزیز بن ہارون جو خواب میں حضرت موگ اور ہارون کی زیارت کرنے کے بعد ان کے حکم کے مطابق مسلمان ہوگیا تھا قید یوں کی نگر انی کے خواب میں حضرت موگ اور ہارون کی زیارت کرنے کے بعد ان کے حکم کے مطابق مسلمان ہوگیا تھا قید یوں کی نگر انی کے

کئے مقررلوگوں کوایک ہزار درہم دیئے اورخود حضرت امام سجاد اگلی خدمت میں دوہزار دینار پیش کئے اور آپ کے سامنے کلمہ شہاد تین پڑھااور ساتھ ہی مظلوم کر بلا کے پاس جا کر کہا:

"السلام علیک یاابن رسول الله! میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا حضرت رسولِ خدا محمد مصطفی خاتم الانبیاء ہیں، اور حضرت موی وہارون علیم السلام نے آپ کوسلام کہاہے"

تو زندہ جاوید شہیدراہ خدا کے سر سے صری کہ لیجے کے ساتھ آ داز آئی'' اُن پر بھی خدا کا سلام ہو!''عزیز نے عرض کیا اے شہید اعظم! میری استدعا ہے کہ میری شفاعت اپنے نانارسول خدا سے فرما کیں اور مجھے سے راضی ہوجا کیں!! تو جواب ملا چونکہ تم مسلمان ہوگئے ہولہذا خدا اور اس کا رسول تم سے راضی ہیں ،اور چونکہ میر سے اہلِ بیت کے حق میں نیکی کی ہے لہذا میر سے نانا، بابا اور امال تم سے راضی ہیں اور چونکہ مجھے جناب موٹی وہارون کا سلام پہنچایا ہے لہذا میں بھی تم سے راضی ہوں ،اس کے بعد امام سجاد شمیر میں کوعزیز کے عقد میں دے کرخدا کے حوالے کیا، عزیز کے مسلمان ہوجانے کے بعد تمام قلعہ شین بھی مسلمان ہوگئے۔

\_\_\_\_اسے ریاض الاحز ان اور چہرہ درخشان حسین بن علیٰ نے ذکر کیا ہے \_\_\_\_ واللہ اعلم بالصواب اس روایت کی ذمہ داری راوی کے سر ہے \_\_\_\_\_

## ۵ا\_قنسرین

(مجم البلدان ج م ص ۴۰ ) میں ہے کہ: ملک شام میں ''قنسرین''نام کا ایک شہر ہے جو حلب اور حمص کے درمیان میں واقع ہے، اور یہاں پرایک بہاڑ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پنجمبر خداحضرت صالح میں گہر مبارک بھی بہیں پر ہے۔

کاروانِ حریت حلب سے چل کریہاں پہنچا،حضرت سیدالشہد اے سرپر مامور سپاہیوں نے یہیں پر پڑاؤ کیا ، یہاں پر نصار کی کا ایک بہت بڑا کلیسا ہے اوراس کے بڑے عالم کو' راہب' کہتے ہیں (بحارالانوارجلد ۴۵م ۳۰۳ میں ہے کہ) اس نے کلیسا سے باہر آ کرد یکھا کہ اس مبارک سرسے نور کی شعاعیں آسان سے باتیں کردہی ہیں، وہ ان سپاہیوں کے پاس آیا اور انہیں دس ہزار درہم دے کران سے وہ مبارک سرلے کرکلیسا کے اندر چلا گیا، اندر جا کراس نے غیب سے ایک آوازشی:

(r. r)

"لائق صد تحسین ہے تو اور لائق صد تحسین ہے وہ جس نے اس سر کی حرمت کو پہچانا اور اس کی عزت کی!!"

راجب نے اپناسراو پراٹھایا اور کہا:

''اے پروردگار! تخیے حضرت عبیتی کا واسطہ!!اس مقدس سرکوا جازت دے کہ وہ مجھے سے باتیں کریے''

تواس وفت وه مبارك سر كويا بهوا:

"ا إرابب! تم كياج بته بو؟!" رابب في يوجها:

" آپکون بین؟" توکشے ہوئے سرے آواز آئی:

"أَنَاابُنُ مُحَمَّدِ نِ الْمُصْطَفَى "مِن مُصطفَى كَافرزند بول

"أَنَاابُنُ عَلِيّ نِ الْمُرْتَضِى "ميل على مرتضى كالخت جكر مول

" أَنَا ابُنُ فَاطِمَةَ الزَّهُواء "مين فاطمه زبرٌ اكا تورعين بول

"أَنَّا الْمَقْتُولُ بِكُرْبَلاء " مجهكر بلامين شهيد كرويا كيا،

"أَنَا الْمَظُلُومُ ، أَنَا الْعَطُشَانُ "ميں وہ ہوں جس برظلم كئے گئے، ميں وہ ہوں جسے بياسامارا كيا۔ به كہاا ورخاموش ہوگيا، راہب نے اپنامنہ اس سر برركھ ديا اور كہنے لگا:

" پیراس وقت تک اپناس اٹھاؤں گاجب تک تو قیامت کے دن میری شفاعت کا وعدہ نہ کرے "پیراس کٹے ہوئے سرے آواز آئی" پہلے میرے نا نامحم مصطفی کے دین اسلام کوقبول کرواور کلمہ شہادت پڑھوتو را ہب نے فوراً کہا:"اَشُھ کُہ اَن لَآ اِللّٰه وَ حُدَه کَلا شَرِیْکَ لَهُ وَ اَشُھ کُه اَن مُحَمَّد دَّسُولُ اللّٰه وَ حُدَه کَلا اللّٰه وَ حُدَه کَلا اللّٰه وَ اللّٰه کَ رسول ہیں 'اس مُحَمَّد دَّسُولُ اللّٰه '' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللّٰہ وحدہ لاشریک ہے اور محد اللّٰہ کے رسول ہیں 'اس کے بعد سرمبارک کی طرف سے شفاعت کی ذمہ داری لی گئی۔

جب صبح ہوئی تو یز بدیوں نے راہب سے وہ سرلیا اور اگلی منزل کے لئے چل دئے ،اور جب وادی کے درمیان پنچے تو دیکھا کہ وہ دس ہزار در ہم پھر بن چکے تھے۔

جبکہ صواعق محرقہ ص ۲۳۱ میں اس شہر کے واقعات کو بوں بیان کیا گیا ہے، راہب نے اپنے کلیسا میں جواس پاکیزہ سرکوملاحظہ کیا تو اس سے نورانی شعاعیں بلند ہور ہی تھیں ، تو وہ اس کشکراور سر کے محافظوں کے پاس آیا اوران سے

. يوجهاكه: "كهال سيآئي بو؟"

انہوں نے کہا:

"عراق ہے حسین کے ساتھ جنگ کر کے آرہے ہیں"

لوحما:

"اینے پینمبر کے نواسے اور ان کے چیاز ادبھائی کے فرزند کے ساتھ"

كها: "بإن!"

کہا:

"دلعنت ہوتم پر!اگر حضرت عیسی بن مریم" کی کوئی اولا دہوتی فرزندیا دختر تو ہم انہیں آنکھوں میں جگہ دیتے اور تم ہو کہ بیسلوک کررہے ہو! اب میراتم سے ایک تقاضا ہے اور وہ یہ کہ اپنے امیر سے کہو میرے پاس دس ہزار درہم ہیں جو مجھے میرے والدسے وراثت میں ملے ہیں مجھ سے لے لیں اور اپنے یہاں سے روانہ ہونے کے وقت تک بیسرمیرے پاس رہے دیں"

اس نے اس کا یہ پیغام امیر تک پہنچایا وہ بھی اس بات پر راضی ہو گیا اور درہم لے کر سرکواس کے سپر دکر دیا ، اور را اہب نے مقدس سرکومشک اور کا فور کے ساتھ معطر کیا اور ایک بیش فیمت کپڑے میں لیسٹ کراپی آغوش میں رکھ کر رونے لگ گیا اور ملعونوں کے کوچ کر جانے تک وہ روتا رہا را ہب نے مقدس سرے مخاطب ہوکر کہا: ''مولا! کل بروز قیامت آپ میری شفاعت اپنے نا نا ہزر گوار سے کرنا اور گواہ رہنا کہ میں اللہ کی وحدا نیت محمصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دے کرمسلمان ہور ہاہوں ''

پھراس نے لشکر سے مخاطب ہوکر کہا:

"میں تہارے امیر کے ساتھ بات کرنا جا ہتا ہوں!"

يساس كزيك كركها:

''میں تھے خداادراس کے رسول کی قتم دے کر کہتا ہوں ،تم اب تک جوسلوک اس مقدس سرکے ساتھ کرتے آرہے ہو،اب کے بعد اس سے دییا سلوک نہیں کرنا اور اس مقدس سرکوصندوق میں رکھے رہوادر ہاہر نہ نکالو''

اميرنے کہا:



''اييابي ہوگا''

پی راہب نے وہ سر انہیں واپس کر دیا اور خود کلیسا سے باہر نکل کرجنگلوں اور پہاڑوں میں عبادت کرنے لگ گیا،
مگر اشقیاء نے سر کے ساتھ پہلے جیسا سلوک کرنا شرروع کر دیا اور جب دمشق کے قریب پہنچے تو راہب کے عطا کر دہ ورہم مخسکر یوں میں تبدیل ہو چکے تنے ،ان کے ایک طرف سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ۲۲۲ انکھی ہوئی تھی:

''وَ لَا تَ حُسَبَ سَنَّ اللّٰهُ غَافِلا عَمَّا یَعُمَلُ الظَّالِمُونَ ''جو پھے یہ ظالم لوگ انجام دے رہے ہیں فدا کو اس سے عافل مت جانو، اور دوسری طرف سورہ شعراء کی آیت نمبر ۲۲۷ ، انکھی ہوئی تھی فدا کو اس سے عافل مت جانو، اور دوسری طرف سورہ شعراء کی آیت نمبر ۲۲۵ ، انکھی ہوئی تھی ''ووسینی کا کہ وہ ''وسینی کا کہ وہ کی سُنگلِ کے جائیں گے۔

## ٢١\_معرة النعمان

غرض یے کاروان حریت چلتے چلتے ''معرۃ النعمان' پہنچااور (مجم البلدان ۵ سے ۱۲۵ کے مطابق ) پیشہز' حماۃ' اور '' حلب' کے درمیان' نعمان بن بشیرانصاری' کے نام منسوب ہے ،اس لئے کہاس کا ایک فرزندیہاں پرمدفون ہے اور سے بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت پوشع بن نوعظ کی قبرِ مبارک بھی بہیں ہے ، لیکن سیحے سے کہ آپ کی قبر' نابلس' میں ہے۔ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت پوشع بن نوعظ کی قبرِ مبارک بھی بہیں ہے ،لیکن سیحے سے کہ آپ کی قبر مبارک بھی بہیں ہے ،لیکن سیحے سے کہ آپ کی قبر' نابلس' میں ہوگ آ کہ مبر حال جب بن بدی لشکر اس کاروان کو لے کرمعرۃ النعمان پہنچا تو یہاں کے لوگوں نے بزیدیوں کی بڑی آ وَ بھگت کی ،اوران کے قیام وطعام کے لئے پوراانظام کیا،اورقا فلے والے دن کا پچھ حصہ یہاں پر رہنے کے بعداگلی منزل 'نشیزر'' کے لئے روانہ ہو گئے۔

# ےا۔شیز *ر*

معرة النعمان كے نزد يك شام كے علاقہ ميں ايك شهر كانام ہے، يہاں ہے ' حماۃ'' كوايك دن كاراستہ ہے۔ رياض الاحزان كے مطابق جب كاروانِ حريت كومعرۃ النعمان سے لے كرشيز ركی طرف بڑھے تو يہاں كے ايك بزرگ نے كہا: ''جس ہستی کو بیلعون \_\_\_\_ نعوذ باللہ \_\_\_ باغی کہہرہے ہیں، درحقیقت وہ نواسہ رسول ہے''
سیس کر شیزر کے تمام جوان اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرتم کھائی کہان ملعونوں کو
اپ شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، چنانچہ جوانوں نے شہر میں داخل ہونے والے زاستے کا واحد بل تو ڈ دیا ،اورشہر
کے گرد خند ق میں لکڑیاں ڈال کرآ گے جلادی اور ہتھیار بند ہو کراور دیوار بن کرسا منے کھڑ ہے ہوگئے۔

خولی نے کہا:

"جوانو! كياتم شام كعلاقه مين رہنے سے تنگ آ گئے ہو؟"

انہوں نے کہا:

" تنگ نہیں آئے ، البنہ نواسئر سول پر ہونے والے مظالم کی داستا نیں س کر زندگی سے ضرورا کتا گئے ہوں''

یزیدی فوج نے جب جوانوں کے بیجذبات دیکھے توشیز رمیں داخل ہونے سے گریز کیا، البتہ یزید کوتمام کاروائی ارسال کردی، یزید نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے شیز رکے والی کومعزول کرکے اس کے گھر کے تمام مال واسباب کولوث لینے کا تھم صادر کردیا۔

# ۱۸\_كفرطاب

(مجم البلدان ٢٥٠ - ٢٧) ميں ہے كه:

کفرطاب،معرۃ النعمان اور حلب کے درمیان ایک شہر کا نام ہے، یہاں کے باشندوں کے بینے کے لئے بارش کے پانی کوایک مخصوص جگہ پراکٹھا کیا جاتا تھا اور لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے۔

یہاں کے باشندوں نے بھی''شیزر''والوں کی طرف یزیدیوں کے لئے اپے شہر کے راستے بند کردیئے اورانہیں پانی تک نہیں دیا گیااور کہا کہ:

" بهم تمهين اس لئے پانی نہيں دیں گے کہم نے حسين اور اصحاب حسين کو بياسا شهيد كيا"

ریاض الاحزان میں ہے: یہاں کے نوجوانوں نے یزیدی فوج پرحملہ کردیا ، فوج یزید دوحصوں میں تقسیم ہوگئ ایک حصہ قید یوں اور شہراء کے سروں کو لے کرآ گے چلا گیا اور دوسراان نوجوانوں سے لڑنے میں مصروف ہوگیا۔



جب کفرطاب والوں نے دیکھا کہ قیدی اور شہداء کے سریہاں سے چلے گئے ہیں تو انہوں نے اپنی تکواریں نیام میں ڈال لیں اور لڑائی موقوف ہوگئی، چنانچہای مختصری جنگ میں پانچ سویزیدی واصلِ جہنم ہوئے اور ستر کفرطاب والوں نے جام شہادت نوش کیا۔

جناب ام کلثومؓ نے کفرطاب والوں کی طرف سے اپنی حمایت اور دفاع کی کیفیت دیکھ کرامام سجاڈ سے اس شہر کا نام پوچھا توامامؓ نے نام بتایا،اس وفت جناب ام کلثومؓ نے ان لوگوں کوان الفاظ میں دعا کی:

"أَعُذَبَ اللّٰهُ شَرَابَهُم ، وَارْخُصَ اسْعِارَهُم وَرَفَعَ آيُدِى الظُّلَمَةِ عَنْهُم ، فَلَوُ آنَّ الدُّنيَا مَمُلُونَةً ظُلُمًا وَّجَورًا لَمَا آنَالَهُمُ إلاقِسُطًا وَّعَدُلا"

خدا انہیں ہمیشہ میٹھے پانی سے سیراب کرتا رہے ، بھی اشیاء کی گرانی کا منہ نہ دیکھیں اللہ ظالموں کے ہاتھوں سے ان ہاتھوں سے ان کومحفوظ رکھے ، جب ساری دنیاظلم وجور سے بھر جائے خدا انہیں عدل وانصاف کی بناہ میں رکھے۔

#### 19\_سيبور

معاجم البلدان میں تو اس جگہ کا ذکر نہیں ہے مگرار باب مقاتل نے شام کی راہ میں ایک منزل کے طور پراسے ذکر کیا ہے (ریاض الاحزان ص۸۳)

بېرصورت يزيدى فوجى كفرطاب سے نكل كر "سيبور" بېنچى، اوراس منزل پر بھى حضرت امام سجاد الله سي پي شعر قل كئے گئے ہيں:

ادھرعثان کے ہواداروں میں سے ایک بڑھے تخص نے اہلِ سیبورکوا کھا کر کے کہا:

''خبردار! کہیں آپ لوگ بھی دوسرے شہروں کے لوگوں کی طرح یزید کے لشکر والوں کواپے شہر میں نہ

آنے دیں ، بلکہ انہیں اندرآنے دیں تاکہ وہ یہاں سے گزرجا کیں'' مگرنو جوانوں نے اس کی بات

مانے سے اٹکار کردیا اور اس علاقہ میں موجود رابطہ پل کوتو ڑدیا ، ہتھیا راٹھا کر جنگ کے لئے تیار ہو

گئے ، فریقین کا کافی جانی نقصان ہوا ، سیدہ ام کلثوم سلام اللّه علیہانے انہیں رزق و مال میں برکت اور

اشیاء کی ارزانی یانی کے خوشگوار اور دشمن کے شرسے محفوظ رہنے کی دعا دی ، اور یہ بھی منقول ہے کہ

حضرت امام عباد السيبور سے گزرتے وقت جواشعار پڑھان ميں سے ايک بي بھی ہے:

آلُ السرَّسُولِ عَلَى الْاقْتَابِ عَارِيَةً

وَ آلُ السرَّسُولِ عَلَى الْاقْتَابِ عَارِيَةً

وَ آلُ مَسرُوانَ يَسُرِى تَدْحَتُهُمْ نُحُبُ

آل رسول تو ہے کجاوہ اونٹوں پرسوار ہوں اور آل مروان اعلیٰ شان سوار يوں پر ہوں۔

#### ٢٠ - حماة

یے کاروان''سیبور''سے ہوتا ہوا''جہا ہ'' پہنچا ہجم البلدان جلد ۲ ص•۳ میں ہے:''جہا ہ'' جا ہ'' جا ہوا''جہ البلدان جلد ۲ ص•۳ میں ہے:''جہا ہ'' جا ہوا تا ہے ، ایک بہت بڑا شہر ہے ، اس شہر کی کافی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں ، اس کے باز اراوراطراف میں محکم فصیل ہے ، اور یہاں سے مص کا فاصلہ ایک دن کی راہ ہے اور دشق کا فاصلہ قافلوں کے لئے پانچے روز کی راہ کا ہے۔
جہاور یہاں سے مص کا فاصلہ ایک دن کی راہ ہے اور دشق کا فاصلہ قافلوں کے لئے پانچے روز کی راہ کا ہے۔
چہانچہ جب بیرکاروان سیبور سے یہاں پہنچا تو اس شہر کے باسیوں نے بھی ان کے لئے دروازہ بند کر دیا اور شہر کے اندرداخل ہونے سے روک دیا۔

ریاض الاحزان میں ہے کہ: کتب مقاتل میں سے ایک کتاب کے مؤلف کا بیان ہے کہ: ''میں سفر جج پر روانہ ہوا یہاں تک کہ'' جماۃ''شہر پہنچ گیا ، اس شہر کے ایک باغ میں ایک مبحد تھی جس کا نام سجد '' العین'' ہے ، میں اس مبحد کے اندر گیا ، اس کی ممارتوں میں سے ایک میں دیوار پر پر دہ لاکا ہواد یکھا ، میں نے وہ پر دہ ہٹایا تو دیکھا کہ دیوار میں ایک پھر نصب ہا اس کی ممارتوں میں سے ایک میں دیوار میں ایک پھر نصب ہوچکا تھا ، میں نے خادم مبحد سے بوچھا: ہے اور اس پر گردن کا بیدنشان اس پر منجمد خون! بیسب کیا ہے؟'' تواس نے بتایا کہ:

ہیوہ پھر ہے جس پرحضرت حسین بن علیٰ کا مبارک سراس وقت رکھا گیا تھا، جس وقت اسے شام لے جایا جار ہاتھا۔



### الا يحمص

بہرحال بہ قافلہ'' جماۃ'' ہے''جمع'' آگیا (مراصد الاطلاع جلداص ۴۲۵ کے مطابق) دمثق اور حلب کے درمیان ایک بڑاشہر ہے،اس کے ساتھ ہی بلندی پرایک قلعہ بھی ہے۔

اسی شہر میں خالد بن ولیداوراس کے بیٹے عبدالرحمٰن بن خالداور عیاض بن غنم کی قبریں ہیں۔

غرض قافلہ اس شہر میں پہنچ گیا ، چونکہ شہر کے والی کو پہلے سے مطلع کر دیا گیا تھا ،اس لئے اس نے اطراف و اکناف سے لوگوں کو بلالیا تھا۔والی تمص کی قیادت میں بیلوگ جلوس کی صورت میں استقبال کی خاطر شہر سے کافی دور باہر چلے گئے ،ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے جھنڈے تھے جن پر فتح پر نید کے نعرے لکھے ہوئے تھے ،اورخوشی کے تمام اسباب فراہم تھے۔

مگر جب جمص کے لوگوں کواس بات کاعلم ہوا تو سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور عہد کرلیا کہ کاروانِ حریت کی پروہ داروں اور شہیدوں کے سروں کی جمص شہر میں تشہیر نہیں ہونے دیں گے۔

چنانچہ بیلوگ اُس دروازے پر جاکر کھڑے ہوگئے جہاں سے اس کاروان کولا یا جانے والاتھا، جونہی والی محص کی قیادت میں بیرقافلہ داخل ہونے لگا تو ان لوگوں نے والی شہر اور اس کے ساتھ جشن منانے والوں پر پھراؤ شروع کر دیا ، اجھے خاصے پر یدی بھی مارے گئے ، اور خوشی غم میں بدل گئی ، لوگوں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ دوسرے دروازے سے اندر جانے گئی گرلوگوں نے وہاں سے بھی انہیں نہیں جانے دیا ، اور کہا:

"لَا كُفُرَ بَعُدَ الْإِيْمَانِ ، وَ لَاضَلَالَةَ بَعُدَ هُدًى" ايمان كے بعد كفراور ہدايت كے بعد گرائى، ہم ايما ہر گرنہيں ہونے ديں گے كہ امام مظلوم كاسرِ مبارك اور اہلِييت عصمت وطہارت كى پردہ داروں كى تشہير كے لئے انہيں شہر كے اندرلا يا جائے ، چنانچہوہ "بعلبك" كى طرف روانہ ہو گئے۔

### ٢٢ \_ بحلبك

ایک قدیمی شہر ہے جس کا دمشق سے تین روز کا فاصلہ ہے اس میں عجیب وغریب عمارتیں اورعظیم الشان آثار پائے جاتے ہیں،اورکل بھی ہیں جوایسے پھر کے ستونوں پراستوار ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی۔(مراصدالا طلاع اص ۲۰۷)
ققام زخارص ۵۵ میں ہے: جو نہی امام حسیق کے سرکوا ٹھانے والے بعلبک پہنچا وراس کے والی کواپنے آنے کی خبر دی تو اس نے بعلبک والوں کوان کے استقبال کے لئے شہر سے باہر روانہ کیا،ان کے ہاتھوں میں جھنڈ ہے تھے اور قید یوں کا تماشہ دکھانے کے لئے اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئے۔

بحارالانوار میں ہے کہ حضرت امام حسین الله کا دکھیا بہن جناب ام کلثوم نے ان لوگوں کو بدوعا دی اور فر مایا: ''اَبَادَ اللّٰهُ خُصُرُ وَاتِهِمُ وَ لَا اَعُذَبَ اللّٰهُ شَرَ اَبَهُمُ وَ لَا رَفَعَ اللّٰهُ اَیْدِی الظَّلَمَةِ عَنْهُمُ '' خداان کی آباد یوں کو برباد کرے انہیں میٹھا یانی چینا نصیب نہ ہواور نہ ہی بھی ظالموں کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں۔

بحاريس م كه جب حضرت امام زين العابدين العابدين العابدين العابدين العابدين العابدين العابدين العابدين عند المراء وهُ السوال المراه ومسا تُهُ المراه المراه ومسا تُهُ المراه المراه ومسا تُهُ المراه المراه ومسا تُهُ المراه و مسال المراه و مس

یہ دہ زمانہ ہے جس کی عجب آفرینیاں بزرگ اور باعظمت لوگوں کی نگاہوں میں نہتم ہونے والی ہیں اور باعظمت لوگوں کی نگاہوں میں نہتم ہونے والی ہیں اور نہ ہی اس کے مصائب کی کوئی حدمقررہے۔

یُسسریٰ بِسنَسا فَوْقَ اَفْتَسابِ بِلاوَطَساءِ وَسَسآئِسقُ الْبعِیْسِ یَحْمِی عَنْهُ غَارِبُهُ اے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ زمانے کے حواد ثابت ہمیں کہاں تک کھنچے لئے پھریں گے ہمیں بے کجاوہ اونٹوں پرشہرودیار پھرایا جارہا ہے ،اوراونٹوں کے پھرانے والوں کی پس پشت جمایت کی جارہی ہے۔

كَانَّ مَا فَالَمُ أُسَارَى السرُّومِ بَيْنَهُمُ كَاذِبُهُ مَا لَمُخْتَارُ كَاذِبُهُ مَا لَمُخْتَارُ كَاذِبُهُ

گویا ہم ان کے نزد میک روم کے قیدی ہوں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ، پیغمبر مختار نے جو پچھ

فر مایا ہےان کے نز دیک گویا وہ سب جھوٹ تھا۔

كَفَرُتُ مُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَيُحَكُمُ فَكَنتُ مُ ذَاهِبُهُ

لعنت ہوتم لوگوں پر جنہوں نے ہمیں قید کر کے رسول پاک کاعملی طور پر انکار کیا ہے ، اور تمہاری کیفیت ان گر اہوں کی سے جوتمام راستے کم کر چکے ہیں۔

بہر حال شکر یزیدنے وہ رات بعلبک میں گزاری اور شج سویرے وہاں سے اگلی منزل کے لئے روانہ ہو گئے اور شام کے وقت ایک را ہب کے دیر میں جا پہنچے اور یہیں پر رات گزاری۔

### ٣٢١ ـ ديررابهب

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ بیلشکر آگے بڑھا اور دیرِ راہب کا رخ کیا ، ابوسعید شامی کشکرِ بیزید کے ہمراہ تھا ، وہ
روایت کرتا ہے کہ: ایک دن شمر کواطلاع ملی کہ' نفر مُحزامی' نام کا ایک شخص ان کے تعاقب میں ہے اوراس نے اپناایک
عسکری دستہ تیار کرلیا ہے جو آ دھی رات کوان پر شب خون مار کران سے شہداء میہم السلام کے سر ہائے مبارک چھڑا کرلے
جائے گا۔

اس خبر کے پہنچتے ہی اشکراشقیاء میں اضطراب پیدا ہو گیا ، باہمی مشورے کے بعد طے پایا کہ رات کو'' دیرِ راہب ''میں پناہ لی جائے ، چنانچہ وہ اس در کے پاس پہنچے ، راہب نے دیوار پر چڑھ کران سے یو چھا؟

''تم کون ہواور کیا جا<u>ہتے</u> ہو؟''

شمرنے کہا:

" "ہم یزید کالشکر ہیں اور ہمیں ابن زیاد نے عراق سے شام بھیجا ہے"

رابب نے یو چھا:

" "كس لئے جارہے ہو؟"

شمرنے کہا:

''ایک شخص نے \_\_\_ نعوذ باللہ \_\_ یزید پرخروج کیا ہے اور یزید نے اس کوختم کرنے کے لئے ایک لشکر جرار

اس کی طرف بھیجا جس نے اسے قبل کر دیا ہے، بیر ہے اس کے اور اس کے دوسرے رفقاء کے سر، اور ساتھ ہی اس کے پر دہ دار بھی ہیں جنہیں ہم قید کر کے بیزید کی طرف شام لے جارہے ہیں''

راہب نے کہا:

" وه سرکهال بین ذرامین بھی تو دیکھوں!"

نیزے برداروں نے سروں کودیوار کے نزدیک بلند کردیا، جونہی اس کی آنکھ حضرت سیدالشہد آئے آگے مقد سسر پر پڑی اوراس سے نور کی شعاعیں بلند ہوتے دیکھیں جوآسان کوچھور ہی تھیں، اسی طرح ان دوسر بے سروں کے انوار مقد سے بھی تو اس کے دل پر ایک قتم کی ہیبت طاری ہو گئی اور انہیں کہا:''اس قریمیں تمہار بے رہنے کے لئے کوئی جگہیں ہے مقد یوں اور سروں کو دیر کے اندر تھے دواور تم دیوار کے پیچھے رہو، اور رات کو اپنے لئے پہر بے کا بھی بند و بست کرو کہ مبادا تم پر کوئی حملہ کرد ہے،البتہ تمہیں قیدیوں اور سروں کی فکر نہیں کرنی چاہئے ،شمر نے اس کی تجویز کو پند کیا ، چنا نچہ انہوں نے سروں کو صند وقوں میں مقفل کیا ، امام سجاد آا اور قیدیوں کے ہمراہ سروں کو دیر کے اندر بھیج دیا اور خود باہر رہ گئے''

نصرانی نے قید یوں کومناسب جگہ پر تھی ہوایا اور سروں کو ایک خصوصی جرے میں رکھا، رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اس نے جو وہاں جاکر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ مقدس سر سے نور کی شعاعیں بلند ہوکر آسان سے باتیں کر رہی ہیں، ناگاہ اس نے دیکھا کہ جرے کی جیت شگافتہ ہوئی اور نور کا ایک تخت زمین پر اتر ااس تخت پر پر کھے خوا تین معظمات تشریف فرما تقیس اور ایک شخص بلند آواز سے کہ رہا تھا: 'نظر قوا ، طرّ قُولُ ا رُولُسکُمُ وَ لاَتَنظُرُ وا' 'راستہ دو، اور اسپنے سروں کو جھکا لو اور او پر مت دیکھو، اس نے کہا جب ہیں نے خوب غور سے دیکھا تو ہماری اماں حواہیں، ہاجرہ مادر اساعیل ہیں، راحیل مادر یوسف ہیں، مادر ہموی بھی ہیں، آسید زنِ فرعون بھی ہیں، مریم بنت عمران ہیں، اور پیغیم آخر الزمان کی خواتین ہیں، اور ہر ایک نے اس سرکو باری باری اپنے اپنے سینوں سے لگایا، بوسے دیئے، گریہ کیا اور اپنی جگہ پر رکھ دیا۔

نا گاہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پھرالی آوازیں بلندہو کیں اورنورانی تخت زمین پراترا،صدادی گئی کہ سب اپنی آئی کی سب اپنی آئی کے سب اپنی کے سورت کوتو آئی کہ سب کی کے سورت کوتو نہیں کہ شفیعہ محشر آئر ہی ہیں کی کے صورت کوتو نہیں دیکھ رہا تھا البتہ گریہ و بکاءونالہ وشیون کے درمیان ایک آواز آئر ہی تھی:

''سلام ہو بچھ پراے ماں کامظلوم بیٹا! سلام ہو بچھ پراے ماں کا شہید بیٹا! سلام ہو بچھ پراے ماں کاغریب بیٹا! سلام ہو بچھ پراے ماں کا پردیسی بیٹا! سلام ہو بچھ پراے میری آئکھوں کا نور! سلام ہو بچھ پراے میرے سینے کا سرور!

ماں تیرے صدیتے جائے میرامظلوم بیٹا! میرا بیٹا فکرنہ کرمیں تیراانصاف تیرے قاتلوں سے لے کررہوں گی'' '' جنانچہ جب میں ہوش میں آیا تو وہاں پرموجود کسی کوبھی نہیں دیکھا''

راہب نے رات کواسی بہر میں عسل کیا ،عطر لگایا اور جمرے میں داخل ہوکر صندوق کا تالاتو ڑا اور امام مظلوم کے سرکواس نے باہر نکالا ، پھراسے کا فوروم شک اور زعفران سے دھویا ،اور بڑے ادب واحتر ام سے اپنے اسے قبلہ گاہ کی طرف رکھا جدھر کورخ کر کے وہ عبادت کیا کرتا تھا ، بڑے ادب سے اس کے سردار کا سراور اور کا دور کا دور کیا دور کیا اور اے اولا دِ آدم میں سب سے بہترین شخصیت! میں صرف اس قدر جانتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے ہمن کی تعریف خداوند عالم نے توریت اور انجیل میں کی ہے ،لیکن میں مجھے اس ذات کی تعم دے کر کہتا ہوں کہ جس نے تخفیے اس قدر ومنزلت عطاکی ہے کہ مران انجمن قدس ربوئی آسان سے اتر کرتیری زیارت کردہے ہیں ،میرے ساتھ بات کر اور اپنی زبان سے مجھے بتا کہتو کون ہے ؟''

زنده جاویدههپدِ راهِ خدا کی زبان میں جبنبش آئی اور گویا ہوا:

"أنَا الْمَظُلُوم ، أنَا الْمَغُمُوم، أنَا الْمَهُمُوم ، أنَا الْمَقُتُولُ بِسَيْفِ الْجَفَا ، أنا الْمَذُبُوحُ

میں مظلوم ہوں میں غم کا مارا ہوا ہوں، میں جفا کی شیخ کا مقتول ہوں، میں وہ ہوں جسے پس گردن شہید کیا گیا۔

رابب بزرگوار بولا:

'' میں تیرے قربان جاؤں ،مزیدوضاحت کے ساتھ مجھے بتا کہ تیراحسب ونسب کیاہے؟'' تو کٹے ہوئے گلے سے بڑی فصاحت کے ساتھ آواز آئی:

'' أَنَا ابْنُ مُحَمَّدِنِ الْمُصَطَفَىٰ ، أَنَا ابْنُ عَلِيّ نِ الْمُرْتَضَى

اَنَا ابْنُ مُحَمَّدِنِ الْمُصَطَفَىٰ ، أَنَا الْحُسَيْنُ الشَّهِينُ الْمُطُلُومُ بِكَرُبَلاء''

میں محمصطفیٰ کا نواسہ ہوں ، میں علی مرتضی "کا نورِنظر اور فاطمہ زہڑا کے دل کا چین ہوں ، میرانام

حسین ہے میں وہ شہید ہوں جس پر کر بلا کے میدان میں ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ پیسنتے ہی اس راہب کی دھاڑیں بلند ہونے لگیں ،آگے بڑھا ،سرکو چو ما ، بوسے دیئے اور اپنا چہرہ اس پررکھ کر عرض کیا:''اس وقت تک اپنا چہرہ تجھ سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو قیامت کے دن میری شفاعت کی حامی نہیں بھرے گا'' مرسے آواز آئی:

> "اسلام کاکلمه پردهو، مسلمان ہوجاؤ پھرتمہاری شفاعت ہوگی'' راہب نے بلندآ وازے کہا:

"أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله"

اس کے بعداس نے کلیسا کے متب کے تمام شاگر دوں کو جمع کر کے رات کو رونما ہونے والے تمام واقعات بیان کے اور کہا: ''اسی خاندان میں ہی سعادت ہے اور بس!!' وہاں پر موجود تمام سر ا(۵۰) فراد نے اسلام قبول کیا، حسین کے مصائب پر گریہ کیا، لباسِ عز اواری زیب تن کر کے حضرت سید سجا وامام زین العابد بین العابد بین کی حضر ہوئے ، ویر کے تمام ناقوس اور گلے میں ڈالے جانے والے تمام ''زُقار' تو ڑ ڈالے اور سب نے امام کی کمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہوگئے ، امام سجاد سے اجازت طلب کی کہ ان ظالموں اور ستم گاروں کو تل کرنے کے لئے ان سے جنگ کرتے ہیں، مگرامام نے انہیں اجازت نہیں دی اور فرمایا:

''خدادندعالم خود جبار وہنتقم ہے وہی ان سے ہماراانتقام لےگا'' چنانچیشمراوراس کالشکر ساری رات دیوار کے باہر ہے اور شبح ہوئی تو شہداء کے سراور مظلوم قیدیوں کوہمراہ لے کر عسقلان کی طرف چل دیئے۔

#### ٢٢ \_عسقلان

بعض روایات کے مطابق بزید کے فوجی اس کاروان کو' بعلبک' سے پہلے'' عسقلان' لے گئے اور بعض کتب مثلاً ریاض الاحزان میں ہے کہ: ایسے سادہ لوح قاری جو صرف کو فہ سے شام تک کی راہ کود کیھتے ہیں ، ان کے خیال میں ''عسقلان' کا ، کاروانِ حریت کی راہ میں آنا انہائی ناممکن ہے کیونکہ بیچگہ اصل راستے سے بہت دور ہٹی ہوئی ہے ، کیکن جب محققین ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں جن میں مظلوموں کا یہ کاروان لایا گیا تو ان کے لئے راستہ سے بہت دور ہٹے جب دور ہٹے



ہوئےشہر 'عسقلان' میں آناباعث جیرت نہیں رہتا۔

اس کئے کہ یزیدیوں کا کوفہ سے شام تک پہنچنااس وقت مشکل ہو گیا تھا۔اور جیسا کہ آپ اس سے پہلے معلوم کر ھے ہیں کہ مملکتِ شام کے شہروں میں ،ملکِ عراق کے شہروں کی نسبت ان کوعوامی مزاحمت کا زیادہ سامنا کرنا پڑاحتیٰ کہ بعض مقامات پر تو جنگ و جدال کی صورت بھی پیدا ہو گئی تھی ،اس لئے وہ نیج بچا کریہاں سے گزرنا چاہتے تھے اور جوں · جوں دمشق نز دیک آتا جارہاتھا ، ان کے لئے مزاحمت بھی سخت ہوتی جانے لگی ،الہذا وہ اصل راہ سے ہٹ کر بھی دائیں طرف سفر کرتے اور بھی بائیں جانب۔

غرض شمراوراس کے ساتھی صبح سورے دیرِ راہب ہے ' وعسقلان' کی طرف چل دیئے ،اس شہر کے والی کانام ''لیقوب عسقلانی'' تھا جو کر بلا کی جنگ میں ابن زیاد کے لشکر میں شامل تھا اوراس عظیم جرم کے صلے میں اسے اس شہر کی حکومت دی گئی، چنانچہاس نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ شہر کی خوب تزئین وآ رائش کی جائے اور ناچ گانے کے آلات اس نے شہرکے باہر بھجوا دیئے تا کہ رقاص طائفے ناچنے گاتے ہوئے لشکرِ یزید کا استقبال کریں اور خود اپنے کمینہ فطرت بدمعاش دوستوں کے ساتھ ایک بالا خانے میں جلا گیا جہاں وہ شراب خواری اور میکساری میں لگ گئے اور شراب کے نشے میں بدمست ہوکرلہو ولعب میں مشغول ہو گئے اور بے بس و بے کس قیدیوں کا تماشہ دیکھنے کے لئے بے قراری کے کھات گزارنے لگے، کہاتنے میں کئے ہوئے سرول کوشہر کے اندر لے آیا گیا، بیمنظر دیکھ کروہ ایک دوسرے کومبارک بادیاں

ا تفاق سے شہر کے بازار میں باہر کا ایک تا جربھی کھڑا ہوا تھا جس کا نام'' زُر برخُزاعی''تھا،اس نے دیکھا کہلوگ ایک دوسرے کومبارک سلامت کہدرہے ہیں ،اس نے پوچھا:

\_\_\_:'' کیا وجہ ہے کہتم نے خوشی کا سال کیا ہوا ہے ،شہر کومزین کئے ہواور ایک دوسرے کومبارک

\_\_\_:عراق میں ایک شخص نے پزید کے خلاف بغاوت کی ہے تو ابن زیاد نے ایک لشکرِ جرار کو بیج کراسے آل کرادیا ہے، اور اب اس کے اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو اور اس کے اہلِ خاندان کو اسی شہر میں لایا جار ہاہے، جسے بعد میں دمشق میں

\_\_\_: وهمسلمان تقایا کافر؟ \_\_\_\_ نهرف مسلمان بلکه مسلمانوں کا بھی سردارتھا۔ \_\_\_:اس نے کس لئے بغاوت کی؟ وہ کہتا تھا کہ میں رسول کا بیٹا ہوں اوریز بدسے زیاد

ه میں خلافت کا حقدار ہوں۔

\_\_\_:اس کا نام ونسب کیا ہے؟\_\_\_\_

خود ' دسین' ' ہے ، اس کا بھائی ' ہے ، با باعلیٰ ہے ، ماں فاطمہ زہر اہے اور نا نارسول خدامحم مصطفیٰ ہے۔ زربریہ سن کرکانپ گیا ، اور دنیا اس کی آنکھوں میں تاریک ہوگئی اس کے بعدوہ جلدی سے قیدیوں کے پاس پہنچا ، جب اس کی نگاہ امام زین العابدین گلائیں پر پڑی تو اس کی دھاڑیں نکل گئیں ، یہ د مکھ کرا مائم نے اس سے پوچھا:

"ا کے ضم کیوں رور ہے ہو؟ دیکے ہیں رہے ہوکہ تمام اہالیانِ شہرمسر وروخنداں ہیں؟"

میرے آقا! میں ایک مسافر ہوں جو تجارت کی غرض سے یہاں آیا ہوں ،اوراس شہر میں آج ہی پہنچا ہوں ،کاش کہ

میرے قدم خنگ ہو چکے ہوتے کہ یہاں نہ آیا تا اور آئکھیں اندھی ہوچکی ہوتیں کہ بیمنظر نہ دیکھا۔

ر کیفیت و مکھ کرا مام نے فر مایا: ' جھے سے ہماری محبت کی خوشبوآتی ہے'

اس نے عرض کیا:

" آب مجھے علم فر مائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں؟"

امامٌ نے فرمایا:

''اگر کر سکتے ہوتو اس شخص کے پاس جاؤ جومیر ہوالد کے سرکو نیز ہ پر لئے ہوئے ہے، اوراسے کہو کہ وہ سروں کو قید بول سے اور دور لے جائے تا کہ لوگ سروں کو دیکھیں اور پردہ داروں کی طرف ان کی نگاہیں نہاٹھیں''

زربراس نیزے بردارکے پاس گیااوراہے بچپاس اشرفیاں دیں تا کہ سروں کوآگے لے جائے ،اس ملعون نے اشرفیاں لیس اور سروں کوآگے لے گیا۔

زریر، بی خدمت، سرانجام دینے کے بعد پھرامام کے پاس حاضر ہوااور کہا:

'' قبله!اوركوئي خدمت!''

فرمايا:

''اگرتمہارے پاس لباس یا کپڑے ہوں تو لے آؤ کہ ان بر ہندسروں پر چادریں ڈالیس اور بھٹے پرانے لباس والوں کولباس پہنا ئیں''

زرىر بھا گتا ہوا گيا اور وافر مقدار ميں لباس لے آيا اور ہرايك قيدى كواس سے متعلقہ لباس ديا ، اور امام سجاد الله



خدمت میں 'عمامہ'' پیش کیا۔

اسی ا ثناء میں اس نے دیکھا کہ خوش کے شادیانے بجنے لگے اور شمر ملعون زور زور سے خوش کے نعرے لگار ہاہے، اورشہر کے لوگ بھی اس کے ساتھ خوشیاں منارہے ہیں ، زربر نے شمر کے پاس جا کراس کے منہ پرتھوک ویا اور کہا: '' تجھے خداسے شرم نہیں آئی کہرسول خدا کے فرزند کوشہید کر کے اس کے سرکونوک نیز ہ پراٹھائے ہوئے ہو؟'' پھراسے سخت گالیاں دیں ، بین کرشمر ملعون نے بلندآ واز کے ساتھ کہا: ''اسے پکڑواور آل کردو''

چٹانچہال مظلوم کوگر فتار کرلیا گیا اور اس پراس قدرتشد د کیا گیا کہ بے ہوش ہو گیا ، انہوں نے سمجھا کہ اب ختم ہو گیا ہے تو وہ وہیں پراسے مردہ تبجھ کر چھوڑ کر چلے گئے ، مگر آ دھی رات کوزر بر ہوش میں آ گیا ،اس نے خود کو بڑی مشکل کے ساتھ قریب کی مسجد بنام'' مسجد سلیمان النبی'' پہنچایا، وہاں پر دیکھا کہ کچھلوگ حضرت امام حسین اللّٰا کی عز اداری میںمصروف

ریاض الاحزان میں ہے کہ زریر ، ہوش میں آنے کے بعد زخمی حالت میں خود کواس قبرستان میں لے گیا جہاں پر انبیاءاوراولیائے ماسلف کے مزارات تھے،اس کے ایک کونے سے اسے پچھلوگوں کے گربیدو بکاء کی آوازیں سنائی دیں،وہ ادھرکوہولیا، جاکر دیکھاتو وہاں پر چندلوگ عزاداری میںمصروف تھے،زرریانے ان ہے کہا:

''اللّٰدے بندو! تمہارا پوراشہرخوشی میں ڈوبا ہواہے اور ہرشخص عیدمنار ہاہے اورتم بیٹھے ماتم کررہے ہو؟ کہیںتم میری طرح مسافرتونہیں؟'' ان میں سے ایک شخص نے کہا:

"اے بندہ خدا! اگر تو محبانِ آلِ محر میں سے ہے تو آاور عز اداری امام حسین میں ہمارے ساتھ شریک ہوجا!اوراگر جاسوں ہےتو پھر جا کر بعقوب عسقلانی کواس امر کی اطلاع کردے، تا کہ وہ میں قبل کردے اوراگران میں ہے کوئی بھی نہیں تو پھر جااپنی راہ لے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیے' زربر نے اپنے جسم کے زخم دکھائے اور کہا:''اے مبانِ آلِ محمد ایمرے جسم کے بیزخم گواہ ہیں کہ میں نے محبتِ آلِ محمد کی قیمت ادا کی ہے،اس کے بعدز رہر نے انہیں سارا ماجرا سنایا ،ان میں سے پچھلوگ اٹھے اور اپنے اپنے گھروں میں گئے ،کوئی کھانے پینے کا سامان لایا تو کوئی مرہم پٹی کا ،اور پھراس کے زخموں کی مرہم پٹی کی اور کھانا کھلایا۔

#### ۲۵\_مرزين

الغرض ملعون یزیدی فوجی کاروان حریت کواور شهداء کربلا کے سروں کو لے کرآگے ہوئے اور''مرزین'نامی گاؤں پر پہنچ گئے ،اور یہ ملک شام کا پہلامضافاتی شہرہے،اس کا حاکم''نصر بن عتبہ'نامی ایک شخص تھا،اس نے خود بھی خوشیاں منانے اور قص وسرود کی محفلیں منعقد کرنے کا حکم دیا خوشیاں منانے اور قص وسرود کی محفلیں منعقد کرنے کا حکم دیا ،قید یوں اور سروں کے ساتھ ان لوگوں نے بدسلوکی کی آسمان سے ان پر بجلی گری جس کی وجہ سے پچھلوگ جل کررا کھ ہوگئے ،اور شہر کی تزئین وآرائش بھی ختم ہوگئ ،اور یہاں کے لوگوں کو اب خوشیاں بھول گئیں اور اپنے مرنے والوں کاغم منانے لگ گئے اور قافلہ دمشق کی طرف ہو ھی گیا۔

## ٢٧\_دمشق

اموی دارالحکومت اوریز بد کا پایی تخت ہے ، چنانچہ یز بدی فوجی کیم صفر الاھ کو کاروان حریت کو لے کردمشق میں داخل ہوئے ، جب وہ درواز ۂ دمشق کے قریب پہنچے تو جناب ام کلثوم نے شمر سے کہا:

'' ہمیں ایسے دروازے سے شہر کے اندر لے جاؤ جہاں پرلوگوں کی بھیڑ کم ہواور شہداء کے سروں کو ہمارے انٹوں سے اسلامی میں اور اہلِ بیتِ رسول مارے اونٹوں سے آگے رکھوتا کہ لوگوں کی نگاہیں شہداء کے سروں پر رہیں اور اہلِ بیتِ رسول کے ناموں ان نامحرم لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں''

(مقتل الحسین خوارزمی میں ہے کہ) شمر ملعون نے ان کے تقاضے کے بالکل برعکس عمل کیا ، چنانچہ صاحب کتاب کامل بہائی نے ، ابور یحان بیرونی نے ''الآ ثارالباقیہ'' میں اور تفعمی نے اپنی کتاب''المصباح'' میں لکھا ہے کہ اہلِ بیت اطہار کا کاروان حریت کیم صفر اللہ ھکو دشتی شہر میں داخل ہوا ، اور اسے درواز وُ'' باب الساعات' سے شہر کے اندر لے جایا گیا۔

اسے''باب الساعات' اس لئے کہتے ہیں کہ اس دروازے کے اوپر پیتل ہے ایک جانور کا مجسمہ بنایا گیا تھا اور اس میں ایسانظام مقرر کیا گیا تھا کہ جس ہے دن رات کے اوقات کی تعیین کی جاتی تھی ، جبکہ مقتل الحسین مقرم ص ۳۴۸ کے



مطابق: مقتل خوارزمی میں ہے کہ اہلِ بیت کے اس کاروان کو''باب تو ما''سے لے جایا گیا، اور دمشق میں اس دروازے کے آثاراب بھی ہاقی ہیں۔

بہر حال قیدیوں کوشہر کے اندر لے جانے سے پہلے اسے خوب سجایا اور مزین کیا گیا ،اور اُس درواز ہے کوخصوصی طور پرمزین کیا گیا تھا جس سے اس کاروان کوگز رنا تھا،اورشہر کے اندر لے جانے سے پہلے قیدیوں کو درواز ب پرکانی دیررو کے رکھا گیا تا کہلوگ جی بھر کران کا تماشہ دیکھ لیں حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق انہیں تین دن تک ای درواز ب پرروک کررکھا گیا تھا،اس کے بعدشہر کی جامع مسجد کے نزد کی درواز بے سے لے جاکر انہیں وہاں تھہرایا گیا جہاں دوسر بے قیدیوں کو تھہرایا گیا جہاں دوسر سے قیدیوں کو تھہرایا جاتا تھا۔ (الملہون ص ۲۷)

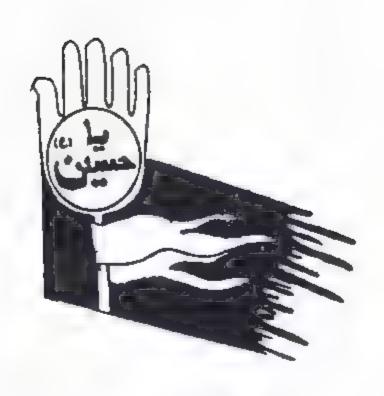

كاروان حريت كادمثق ميں داخله

# كاروان حريت كادمشق ميس داخله

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ کر بلا میں لٹے ہوئے" کاروان حریت" کواا امحرم الحرام اللہ ھے دن پابند سلاسل کر کے ۱۱۱محرم الحرام کو کوفہ میں لا یا گیا اور کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں اس کی خوب تشہیر کی گئی اور اس کے بعد ابن زیاد کے دربار میں لا یا گیا ، بازاروں اور دربار میں اس کاروان کے افراد نے خطبے دیئے اور دربار ابن زیاد میں بہت سے ہولناک واقعات رونما ہوئے ، جنہیں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے ، اور ابن زیاد نے کوفہ میں تین دن قیدر کھنے کے بعد برید کے حکم پر ۱۵ محرم کو یہ کاروان شام روانہ کر دیا ، اور مختلف منزلوں سے گزرنے کے بعد کیم صفر اللہ ھکوشام کے دارالحکومت "دمشق" بہنچا۔

## شاميول كى نظرياتى كيفيت:

قبل اس کے کہ ہم یہاں پر دربارشام میں وقوع پذیر ہونے والے حالات کاتفصیلی تذکرہ کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر قدرے ان لوگوں کی نظریاتی تربیت پر روشنی ڈالیس اور بتا کیں کہان کی نظریاتی تربیت کس طرح ہوئی اوران کی اسلامی معلومات کس حد تک تھیں اور اسلام کے ساتھ ان کی کس حد تک وابستگی تھی ؟

چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ چالیس سال تک امیرِ شام نے شام اوراس کے اطراف اورنواحی علاقوں پرحکومت کی ، چونکہ یہاں کے باشند ہے تازہ مسلمان ہوئے تھے اور جس دن سے عیسائیت کو چھوڑ کر حلقہ بگوشِ اسلام ہوئے اسی دن سے ابوسفیان کے خاندان اوراس کے کھیٹی حکمر انوں کے علاوہ اس خطے میں کسی اور کونہیں بہجانتے تھے۔

اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہلِ بیت علیہم السلام کی مخدرات عصمت اور شہدائے کر بلا کے کئے ہوئے سر، کس قتم کے علاقے میں لائے گئے؟ وہاں پرامیرِ شام نے نے لوگوں کی اخلاقی اور اسلامی تربیت اپنی مرضی سے کی تھی، لوگ تو ہوتے ہی ''اکنٹائٹ علنی دِیْنِ مُلُو کِھِمُ '' کے مصداق ہیں ، ان کا دین وہی ہوتا ہے جوان کے حکام اور بادشاہوں کا ہوتا ہے ، ہمارے قارئین کو یا دہوگا کہ جنگ صفین میں امیرِ شام نے مختلف چالوں اور چالبازیوں کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب طالب کے خلاف ، بغاوت پراکسایا اور وہ امام عالیمقام کے ساتھ جنگ کرنے پر

آ مادہ ہو گئے ،اورخوداس نے مولاعلی (ع) کے خلاف وہ مسموم پروپیگنڈہ کیا کہ شام کے رہنے والے علیٰ اوراولا دِعلیٰ کو واجب القتل جانتے تھے،اورمنبر پرایک طویل عرصے تک علیٰ اوران کی اولا دکوگالیاں دی جاتی رہیں۔

یمی وجہ ہے کہ پیغمبر کے اہلِ بیت پیلٹ<sup>ال</sup>کوشام میں اس قدر سخت مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑا کہ جب اہلِ بیت \* کے ظیم فر دامام سجاڈ سے سوال کیا جاتا کہ آپ کے ساتھ کس جگہ پرسب سے زیادہ سخت گزری؟ تو وہ تین بار کہتے:

"الشام، الشام، الشام

اورای بی بارے میں ریاض الاحزان میں منقول ہے کہ امام زین العابدین الله الله نے بیشعر پڑھا: فیسالیست کم انسط دِمَشُق وَکَمُ یَکُنُ یسر انسی یسزیسه فیسی الْبِلادِ اَسِیْسُ

اے کاش کہ میں دمشق کا منہ نہ دیکھا،اور مجھے یزید ہرشہرودیار میں اس حالت میں قیدی نہ دیکھا۔
اس کے باوجود شام میں ایسے لوگ بھی رہتے تھے جو خاندان عصمت وطہارت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے تھے،اور بنوا میہ کے طرفداروں حتیٰ کہ امام حسیقات کے سرکواٹھانے والوں کے ساتھ مرنے مارنے پراتر آتے تھے،کورنداد بہت کم ہے اور مخالفین کی تعداد بہت زیادہ۔

ہماری اس گفتگو کا شاہد (بحارالانوارجلد ۲۵مس۱۲۹ حتیاج طبرس جلد ۲۵مس) وہ واقعہ بھی ہے کہ جب مخدرات عصمت وطہارت کوقید کر کے دشق کی جامع مسجد کے درواز ہے پرلایا گیا تو فوراً ایک بوڑھا شامی آگے آیا اور بڑھ کرحضرت امام سجائشا ہے کہتا ہے کہ:

''خدا کاشکر ہے کہ جس نے تہہیں قبل کیا اور تمہارا خاتمہ کر دیا اور یزید کوتم پر فتح عطا فر مائی اور شہروں کو تمہار ہے مردوں سے خالی کر دیا''

تواس وقت حضرت امام زين العابدين النابدين العابدين العابدي

''اے بزرگ! تونے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟''اس نے کہا:''جی ہاں!'' اما تم نے فر مایا:''آیاسورہ شور کی کی آیت نمبر ۲۳ بھی پڑھی ہے؟

"قُلُ لَآاسُئَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا إِلَّالُمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِيٰ"

کہا ہے بیغمبر!ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجرِ رسالت نہیں ما نگتا مگر بیرکہ میرے قر ابتداروں کے ماتھ محبت کرو۔

کہا:

"جي ال پرهي ہے"

امامٌ نے فر مایا:

"نى اكرم كو بى قرابتدار بم بين، اچھابية بتاؤكرتونے سوره انفال كى آيت/الهم بھى پڑھى ہے: وَاعْلَمُو آأَنَّمَا غَنِمْتُم .....وَلِذِى الْقُرُبِيٰ"

یعنی جانے رکھوکہتم جومنفعت حاصل کروتو اس کا پانچواں حصہ (خمس)اللد کا ہے،اس کے رسول کا ہے اور اس

کے قرابتداروں کا ہے۔

کہا:''جی ہے آیت بھی پڑھی ہے''

امامٌ نے فرمایا:

"وہی قرابتدارہم ہیں، اچھاریہ تا کہ تونے سورہ احزاب کی آیت ٣٣ بھی پڑھی ہے کہ:

"إنَّمَا يُرِينُدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا"

ا ہے اہلِ بیت ! خدا کا تو بس یہی ارادہ ہے کہم سے ہرتم کی نجاست کودورر کھے اور تہہیں کماھنہ پاک و

پاکیزه رکھے۔

کہا: جی بالکل پڑھی ہے۔

فرمايا:

''بزرگ!وہی اہلِ بیت رسول مہم ہیں،جنہیں آیت میں طہارت کے ساتھ مختص کر دیا گیاہے''

راوی کا بیان ہے کہ: وہ بوڑھا شخص خاموش ہو گیا اور اپنی کہی ہوئی باتوں پر اظہارِ ندامت کرر ہاتھا، پھراس نے

امام مظلوم على طرف منه كرك كها:

تمهبیں خدا کی شم! واقعی تم وہی لوگ ہو؟

امالم المالية

'' خدا کی شم ہاں ، ہم وہی لوگ ہیں ،اوراس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہی خاندانِ عصمت وطہارت ہیں ۔ محمد السنده مادان اللم فتر میں نہر برازاں میں ہو ''

، مجھے اپنے نا نارسول کی شم، ہم انہی کا خاندان ہیں''

اب بوڑھے آ دمی سے رہانہ گیا ، دھاڑیں مار مار کررونے لگا اپنا عمامہ سے اتار کر آسمان کی جانب منہ کرکے

بارگاه خداوندی میسعرض کیا:

''خداوندا! میں آلِ محری کے تمام دشمنوں سے اظہارِ بیزاری کرتا ہوں خواہ وہ جنوں سے ہیں یا انسانوں سے''

پھراس کے بعدامام عالی وقار کی طرف رخ کر کے کہا: "مولاً! کیامیرے لئے توبہ کی گنجائش ہے؟"امام نے

فرمايا:

"اگرتو توبه کرلے تو خداوند کریم تجھے معاف کردے گااور تو ہمارے ساتھ ہوگا"

اس نے فوراً توبہ کی اور کہا:

"میں نے جو چھ کہا ہے اس سے توبد کرتا ہوں"

راوی کابیان ہے کہ جاسوسوں نے اس بوڑ ھے تھی کی توبہ کی خبر یزید بن معاویہ کودی تویزید نے اس کے ل کا تھم صادر کر دیا اور اس بے جارے کوشہید کر دیا گیا۔

صحابی رسول حضرت بهل بن سعد:

تاریخ اور مقل کی کتابوں میں جب در بارِشام کا ذکر ہوتا ہے تو صحابی رسول حضرت مہل بن سعد ساعدی کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے، قبل اس کے کہ ہم اس صحابی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کریں یہاں پر بیہ بتا نا ضروری میں ہوتا ہے، قبل اس کے کہ ہم اس صحابی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کریں یہاں پر بیہ بتا نا ضروری میں ہوئے ہیں کہ 'الاستیعاب ۲ ص ۲ میں ہے' ان کا نام مہل بن سعد بن ما لک ہے ،افساری ہیں اور قبیلہ ساعد سے ان کا تخری ساتھ تھا ہے ،حضرت رسالتمآ ہے کہ ورحکومت تک بقید تعلق ہے ،حضرت رسالتمآ ہے کی رحلت کے وقت ان کی عمر پندرہ برس تھی ،، جہاج بین بوسف کے دور حکومت تک بقید حیات تھے، کہا جا تا ہے کہ سوسال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ، اور بیاصحاب رسول میں سے آخری صحابی تھے جو اس دنیا سے چل بسے ،خودان کا اپنا کہنا ہے کہ:

''اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو تم میر ہے سوااور کسی شخص سے نہیں سنو کے جو براہِ راست کے '' قال رسول اللہ''''اللہ کے رسول نے بیفر مایا ہے'' ۱۸۸ ھیں رحلت فر مائی۔

ابشام کے بازاراور دربار میں رونما ہونے والے بچھوا قعات انہی کی زبانی سنتے ہیں ( قمقام زخارص ۵۵۷ یں ) وہ کہتے ہیں:

میں بیت المقدس کی طرف جار ہاتھا کہ دمشق پہنچا، میں نے شہر کود یکھا کہ اس کی نہریں یانی سے لبریز اور درخت

میؤوں سے لدے پھندے تھے، شہر کے درود بوار حربرودیبا کے پردوں سے مزین تھے، مرد ناچ گارہے ہیں عورتیں وف اور طبل بجاتی گانا گاتی اِدھراُ دھرا جارہی ہیں، میں نے دل میں کہا:

''شامیوں کی کوئی الیی عیرنہیں ہے جسے ہم نہ جانتے ہوں!اتنے میں ، میں نے ایک ٹولی کوآپس میں با نیں کرتے دیکھا توان سے پوچھا کہ:''شامیوں کی کوئی الیی عیر بھی ہے جس سے ہم بے خبر ہیں؟'' توانہوں نے کہا:

> ''بڑے میاں معلوم ہوتا ہے تم یا تو بادیت میں عرب ہویا صحرائی باشندے!'' میں نے کہا:

> > " میں حضرت محمر کا صحافی مہل بن سعد ساعدی ہوں"

تووه كهنے لكے:

''اے ہل! آیا آپ تعجب نہیں کرتے کہ نہ آسان خون برسا تا ہے اور نہ ہی زمین لوگوں کونگتی ہے'' میں نے تعجب کے ساتھ یو جھا:

"ابيا كون ساوا قعدرونما مواہے كهاس فقدرعذاب نازل نہيں موتا؟"

انہوں نے کہا:

'' وہ دیکھو! حسینؑ بن محمد گاسر آر ہاہے جسے عراق سے تحفہ کی صورت میں یہاں بھیجا گیاہے'' میں نے کہا:

'' تعجب ہے حسین کا سرلا یا جارہا ہے اور لوگ خوشیاں منارہے ہیں!! سرکوس دروازے سے لایا جارہا ہے؟''

انہوں نے "باب الساعات" کی طرف اشارہ کیا۔

ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میں نے دیکھا:

 دبدب، رعب اورشکوه وعظمت کی تو کوئی حدنہیں تھی ، نور کی شعاعیں سورج کوشر مار ہی تھیں ، ریش مبارک پر خضاب سے معلوم ہوتا تھا کہ کہ پیری کے عالم میں اسے تن سے جدا کیا گیا ، پیشانی کشادہ اورلبوں پر مسکرا ہے کے آثار ، آنکھیں مشرق کی طرف کھلی ہوئیں آسان کود کھر ہی تھیں ، 'وَالوَّیہ حَدَ کَیا گیا ، پیشانی کی طرف کھلی ہوئیں آسان کود کھر ہی تھیں ، 'وَالوَّیہ حَدَ کَیْ السَّلامُ ۔ 'ایسامعلوم ہوتا تھا جسے امیر المومنین علی الله کا چرہ مبارک ہو، اس مرکانیزہ بردارعمرو بن منذرتھا۔

میں نے حضرت ام کلثومؓ کودیکھا کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے کے ذریعہ اپنے چہرہ کوڈھاپنے کی کوشش کرتی ہیں مگروہ کپڑا کفایت نہیں کرتا ، پھر میں امام زین العابدین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوااوران پراوران کے اہلِ ہیت پرسلام کیا ،اپنا تعارف کرایا اور پوچھا کہ میرے لائق تھم ہوتو ارشاد فرمائے!!''امامؓ نے فرمایا اگر کرسکتے ہوتو میرے والد کے نیزہ بردار کو پچھدوتا کہ وہ امامؓ کے سرکوآگے لے جائے اور یہاں پرکھڑانہ ہوکیونکہ نمیں تماشائی اذبت دے رہے ہیں''

چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور ایک سودرہم اسے دیئے کہ جلدی سے آگے بڑھ جائے اور خواتین سے دور جاکر رکے تاکہ وہ نامحرم کی نگا ہوں سے محفوظ رہیں ، اور بہی صورت حال اسی طرح جاری رہی حتیٰ کہ سروں کویز بید کے پاس در بار میں پہنچا دیا گیا۔

سہل بن سعد کا کہنا ہے کہ امام حسین اللہ کا سرایک طشت میں رکھ کرمجلس پزید میں لے آئے ،اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا اُس وقت پزید تخت پر ہیٹھا ہوا تھا ،اس کے سرپر تاج تھا جو دراوریا قوت کے نگینوں سے مرصع تھا ،اس کے اطراف میں قریش کے بہت سے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ،سرمبارک کولانے والا جبمجلس پزید میں اسے لے آیا تو آتے ہی بیا شعار پڑھے:

إِمُلاً رِكَابِي فِيضَةً وَذَهَبُا انَا قَتُلُتُ السَّيِّدَ الْمُحَجَّبَا قَتَلُتُ خَيْرَالنَّاسِ أُمَّاوًابُا قَتَلُتُ خَيْرالنَّاسِ أُمَّاوًابُا وَخَيْرَهُمْ إِذْيُنْسِبُونَ النَّسَاسِ أَمَّاوًابُا

میرے اونٹ کوسیم وزر کے ساتھ بارکردے، کیونکہ میں نے ایک باشکوہ بادشاہ کوئل کیا ہے، ایسے بادشاہ کوئل کیا ہے، ایسے بادشاہ کوئی مال جیسی کوئی مال ہے اور نہ ہی باپ جیسا کوئی باپ ہے، اور نسب وسل کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔

اس پریزید نے اس سے پوچھا کہ اگر تو جانتا تھا کہ وہ اس قدرعظمت کا مالک ہے تو پھراسے تل کیوں کیا؟ اس نے کہا:

> انعام حاصل کرنے کے لئے یزید نے تھم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قاتل کو کیوں قتل کیا گیا؟:

> > اس بارے میں مختلف وجو ہات ہوسکتی ہیں،

ا۔ پہلی وجہ توبیہ ہے کہ بیقدرت کا انتقام تھا جس ظالم نے انعام واکرام کے لالچ میں شہزادہ کو نین کو بے جرم وخطا شہید کیا اور جس ملعون کی خوشنودی کے لئے اتنا بڑا اقدام کیا تواسے ایسے ہی انجام سے دوچار ہونا چاہئے تھا،خود اس کے ہاتھوں قبل ہونا چاہئے تھا، خود اس کے ہاتھوں قبل ہونا چاہئے تھا، خداور سول، وانبیاء، واولیاءاور ملائکۃ اللّٰہ کوناراض کر کے جس کوخوش کیا تھا۔

۲۔ دوسری وجہ میہ ہے کہ یزید نے اس کواس کے قل کیا کہاس نے جواشعار پڑھے تھے ان میں ایک تو امام شہید کی مدح و ثنا کا پہلوبھی موجود تھا اور دوسر ہے گئی و فاطمۂ کی توصیف کی گئی تھی کہ بنی امیہ کی جن سے ازلی دشمنی تھی ، انہیں بھرے دربار میں'' خیرالناس'' (سب لوگوں سے بہتر ) کے عنوان سے متعارف کرایا گیا۔

۳۔ تیسری وجہ بیہ کہ سرکولانے والے نے بیا شعار بزید کی بھری بزم میں اور دربار کے سرکاری اجلاس میں پڑھے،جس سے بزید کے غصے میں شدت آگئ، ایک تو اہلِ بیتِ پینمبر کے ساتھ عداوت اور دشمنی کی وجہ سے، دوسر بے حاضرین کے رومل کے خوف سے کہ مبادا حقائق سے آگاہ ہوجائیں اور اس کے خلاف شورش برپا کردیں اور اس کی اس بدکرداری سے لوگوں کے دل میں نفرت کے جذبات بھڑک آٹھیں۔

۳۔ چوتھی وجہ بیتھی کہ، حاضرین محفل کوفریب دینے اور حقائق پر پردہ ڈالنے اور اشعار پڑھنے والے کو جھٹلانے کے کہ حقائق وہ نہیں جوتم کہہرہ ہو، یعنی حسین ان خوبیوں اور صفات کے مالک نہیں تھے، اسی لئے اس کاسراڑا دیا گیا۔

### امام سجادگامر ثيه:

جب حضرت امام زین العابدین ،سیدالساجدین علی بن الحسین کو پابہ جولان در بار میں لایا جار ہاتھا تو آپ نے اس وقت بیداشعار بطور مرثیہ پڑھے: اُقَسادُ ذَلِيُلاً فِسى دِمَشُقَ كَسانَّنِسى مِنَ السزَّنُحِ عَبُدٌ غَسابَ عَنُهُ نَصِيرُ

مجھے دمشق میں الی ذلت وخواری کے ساتھ لے جایا جارہا ہے گویا میں ان کے لئے زنجبار کا قیدی ہول کہ جس کا کوئی یارومددگارہیں ہے۔

وَجَدِّى رَسُولُ اللَّهِ فِى كُلِّ مَشُهَدٍ وَجَدِّى رَسُولُ اللَّهِ فِى كُلِّ مَشُهَدٍ وَشَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ فَعِيْرَ اللَّهُ وَمِنِيْنَ اَمِيْرُ

حالا نکہ میرے نا نارسول خدا ہیں اور میرے دا داامیر المونین ہیں جوسب کے امیر ہیں۔

فَيَ النِّتَ لَمُ انْظُرُ دِمَشْقَ وَلَمُ يَكُنُ يَكُنُ يَكُنُ يَكُنُ يَكُنُ يَكُنُ يَكُنُ يَكُنُ يَكُنُ يَسِرَانِكُ فِي الْبِلَادِ اَسِينُ رُ

اے کاش کہ میں دمشق کا منہ نہ ہی ویکھتااور نہ بیزید مجھے مختلف شہروں میں قیدی ویکھتا۔

مظلوم كيسر كے ساتھ ايك اورظلم:

سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے شہر میں ایک بالا خانے کو دیکھا کہ جس میں پانچ عور تیں بیٹھی ہوئی تھیں جن کے ساتھ ایک کمر خمیدہ بوڑھی عورت بھی موجودتھی ، جب امام مظلومؓ کا مقدس سران کے سامنے سے گزراتواس بڈھی عورت نے پھراٹھا کرمظلوم کے سر پر دے مارا جس سے تاہ خون جاری ہوگیا اور وہ زمین پر گر پڑا مجھ سے برداشت نہ ہوسکا اور اسے بددعادی کہ:

''اَللَّهُمَّ الْهَلِحُهَاوَ اَهْلِحُهُنَّ مَعَهَا، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ اَجُمَعِین'' خداوندا!اسعورت کوبھی برباد کراوراس کے ساتھان دوسری عورتوں کوبھی، مجھے محمد مصطفیٰ ''اوران کی سال بر مریب

جبکہ بعض روایات میں اس بدوعا کی نسبت حضرت ام کلنومؓ کی طرف دی گئی ہے کہ بہن سے بھائی کے سرکی سیہ کیفیت دیکھی نہ گئی اور بی بی نے در دبھرے لہجے میں انہیں بددعا دی ( دمعۃ السا کبہ ۵ص۸۸)

طلحہ کے بیٹے کوا مام سجاد کا جواب:

قمقام زخارص • ۵۷ میں ہے کہ\_\_\_\_ براہیم بن طلحہ بن عبیداللہ نے حضرت امام علی زین العابدین سید سجاڈ سے

كہا ''علیّ بن الحسينّ! بتاؤ فتح كس كوہوئی ہے؟''

توامام نے فرمایا:

''تھوڑاصبر کرونماز کا وقت قریب آلینے دوازان وا قامت کے بعد تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ فتح کس کوہوئی ہے!!''

نوٹ:ایک وضاحت

اگر چہ بعض کتب میں بیملا قات مدینہ میں بتائی گئی ہے کیکن قمقام زخاراوراسی تنم کی دوسری کتابوں میں بیملا قات دمشق میں لکھی گئی ہے لہٰذا ہم بھی اسے پہبیں پر بیان کررہے ہیں۔



در باریز بدمیں داخلہ

## دربار بزيد ميں داخله

جب کاروانِ حریت شام پہنچا، تو اسے سیدھا شہر کی جامع مسجد کی طرف روانہ کردیا گیا، اور مسجد میں در باریزید کے داخلہ کے لئے انتظار کرنے لگے، جب یزید کی طرف سے اجازت ملے گی تو در بار میں لے جائیں گے (تاریخ طبری جے ۵ص۲۳۳ میں ہے)

اسی اثنامیں''مروان بن حکم''مسجد میں آگیا اوراس نے واقعہ کر بلا کے بارے میں پوچھناشروع کر دیا ،اسے بتایا گیا ،اوروہ کچھ کھے بغیر جلا گیا۔

اس کے بعداس کا بھائی بخل بن عکم آیا ،اس نے بھی کر بلا کے حالات دریافت کئے ،اسے بھی بتائے گئے ، بیس کر وہ اپنی جگہ سے رہے کہتے ہوئے اٹھ کھڑ اہوا:

''خدا کی شم! تم قاتل لوگ قیامت کے دن محر مصطفیٰ گی زیارت اور شفاعت سے بہت دور ہو گئے

اب کے بعد میں بھی تہارا ہم دل بھی نہیں ہوں گا،اور نہ ہی کسی معاملے میں تہاری ہمراہی کروں گا''

کتاب ،عقد الفرید ۴ م ۱۲۹ کے مطابق آخر کارقید یوں کو درباریزید میں داخلہ کی اجازت ملی ،اس وقت بارہ

مردوں کے ہاتھ پسِ گردن بند ھے ہوئے تھے اور تمام قیدیوں کو ایک ہی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، ایسی حالت میں انہیں دربار
میں پیش کیا گیا۔

يزيداس وفت البيخل ميں ايك بلندجگه بنام 'جيرون' ميں بيھا ہوا تھا۔

یادرہے کہ: ''مقتل الحسین مقرم ص ۱۳۸۸ کے مطابق ''جیرون' دمشق میں ایک خاص جگہ کا نام ہے جوابتدا میں ''صابی'' ندہب کے لوگوں کی جائے عبادت تھی ، پھر یونا نیوں نے اپنے دین کی عظمت وسر بلندی کے لئے اس جگہ کی تعظیم کے لئے کئی اقد امات کئے ،اس کے بعد رہ جگہ بت پرستوں کے ہاتھ آگئی ، اور ایک عرصے تک ان کے پاس رہی ، اور اس کے لئے کئی اقد امات کئے ،اس کے بعد رہ جگہ بت پرستوں کے ہاتھ آگئی ، اور ایک عرصے تک ان کے پاس رہی ، اور اس کمارت کے درواز ہے کو''جیرون'' کہتے ہیں ، حضرت کی بین زکریا کے سرکواسی باب''جیرون'' پر لڑکایا گیا ، پھر سید الشہد اء امام حسین کے مبارک سرکوٹھیک اس مقام پر لڑکایا گیا ، اور وہ جگہ بظاہراسی'' مسجد اموی'' میں ہے۔

(نفس المهموم ص ۱۳۵۵) میں ہے کہ:

جب بے گناہ شہیدوں کے سراور کاروانِ حریت کی ہے کس و بے بس بی بیاں بیتیم بیچے اور سید سجاد امام زین

العابدين عليهم السلام كودر بار ميس لا يا جار ما تھا تو وہ اس وقت سب يجھ د مكھ ر ما تھا ، اور كاروان اور سروں كوآتے د مكھ كراس نے سیاشعار گنگنانے شروع کئے: سیاشعار گنگنانے شروع کئے:

لَمَّا بَدَثُ تِلُکَ الْحَمُولُ وَاشَرَقَتُ لِلْکَ الْحَمُولُ وَاشَرَقَتُ تِلْکَ الشَّمُوسُ عَلَى رُبنى جِيْرُونِ تِلْکَ الشَّمُوسُ عَلَى رُبنى جِيْرُونِ نَعِبَ الْغُرَابُ فَقُلْتُ صِحُ اَوْلَاتَصِحُ نَعِبَ الْغُرَابُ فَقُلْتُ صِحُ اَوْلَاتَصِحُ فَلْتُ مِنَ الْغَرِيْمِ دُيُونِي فَلْكَ مِنَ الْغَرِيْمِ دُيُونِي

جب وہ قافلے ظاہر ہوئے اور وہ آفتاب جیرون کی بلندی پر چکے ،تو جدائی کے کوّے نے جلانا شروع کردیا ،تو میں نے اسے کہاا ب تو چلائے یانہ چلائے میں نے اپنے مقروض سے اپنا قرضہ چکالیا ہے۔

جب اسراء کو در بارمیں لایا گیا تو انہیں اس کے سامنے لاکھڑا کیا گیا، اسی اثنامیں امام سجاد النے فرمایا: ''برید! کیا خیال ہے اگر رسول خدا اس مقام پر جمیں یوں کھڑا دیکھیں تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں؟''

پھرساتھ ہی حضرت سیدالشہد اُء کی ایک بچی نے جس کا نام فاطمہ صغریؓ ہے فریاد کرتے ہوئے کہا: ''بیزید! آیارسول کی بیٹیوں کواسی طرح قید کیا جاتا ہے؟''

بیسننا تھا کہ تمام در باری دھاڑیں مار مار کررونے گئے۔ یزیدنے بیر کیفیت دیکھے کرتھم دیا کہ امام زین العابدین کی جھکڑیاں کھول دی جائیں، چنانچہ ایساہی کیا گیا۔

كتاب اخبار الدول وآثار الاول قرماني ص ١٠٨ ميس ب:

ای اثنا میں حضرت امام حسین الله کا سرمبارک لایا گیا خوب دھلا ہوا، ریش اقدس میں کنگھی کی ہوئی۔ سونے کے ایک طشت میں سجا کریز بد کے سامنے لا کرر کھ دیا گیا ہزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی جووہ امام الله کا کے مبارک دانتوں پر مارتا جاتا تھا اور یہ شعر بھی پڑھتا جاتا تھا:

نُفَلِقُ هَامًا مِّنُ أُنَاسٍ اَعِزَّة علينا وهم كانوا اعق واظلما

ہم نے بڑے باعز ت لوگوں کے سروں کوشگافتہ کر دیا ہے جو بہت ہی نافر مان اور زبر دست ستمگار

ارشادشنخ مفیرجلد:۲ص:۱۱۹میں ہے

یہ من کریجی بن علم نے بچھاشعار پڑھے جن کا ترجمہ بچھ یوں ہے: ''جولوگ دریائے فرات کے کِنارے تھے ہم سے زیادہ نزدیک ہیں غلام ابن زیاد کی نسبت جس کا نسب بست ہے۔ زیاد کی ماں سمیہ کی نسل تو، ریت کے ذرات کے برابر بے شار ہو مگر پنج ببر خداکی بیٹی کی نسل کو ختم کر دیا جائے'' یہ من کریزید نے اس کے سینے پر ہاتھ مارکر کہا:

''چپېهوجاو''

چریزیدنے درباریوں کی طرف منہ کرکے کہا:

'' ییخص لیعنی حسین بن علی کہتا تھا: میرا باپ بیزید کے باپ سے ،میری ماں اس کی ماں سے اور میرا نا نا یزید کے نا ناسے افضل ہیں اور میں خود بیزید سے بہتر ہوں' اور یہی چیزیں اس کے قبل کا سبب بنیں۔ شاید اس نے سورہ آل عمران کی ہے آیت (۲۱) نہیں پڑھی کہ ((قلِ اللّٰهُمَّ مَا لِکَ الْمُلَکِ)) جسے ا حکومت دے۔

( بحارالانوارجلد: ۲۵مس:۱۳۱)

کیکن کوئی نہیں تھا جواسے کہتا کہ اس آیت کا سہارا تو فرعون اور نمرود جیسے بادشاہ بھی تو لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے حضرت امام سجاء علی زین العابدین العابدین المارف منہ کرکے کہا:

'دحسین کے بیٹے! تمہارے والد نے رشتہ داری کے رابطوں کو پیش نظر نہیں رکھا اور میرے مقام و منزلت کا خیال بھی نہیں کیا بلکہ میری سلطنت کے در بے ہو گیا، آخر کار خدانے اس کے ساتھ وہی کیا جوتم نے دیکھ لیا۔''

رہ کر حضرت امام زین العابدی الله الله فی آن مجید سے سورہ حدید کی آیت ۲۲ کی تلاوت فرمائی:

((مَا اَصَابَ مِن مُصِیْبَةٍ فِی اُلاَرُضِ وَ لَا فِی اَنْفُسِکُمُ اِلّا فِی کِتَابٍ مِّنْ قَبُلِ اَنْ نَبُواَهَا اِنَّ ذَالِکَ عَلَی الله بِی الله بِی الاَرْضِ و کَلا فِی اَنْفُسِکُمُ اِلّا فِی کِتَابٍ مِّنْ قَبُلِ اَنْ نَبُواَهَا اِنَّ ذَالِکَ عَلَی الله بِی الله بیس کوئی مصیبت زمین پراورتم پرنہیں پڑتی مگریہ کہا سے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں کہی ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے۔ یہن کریزیدنے اینے بیٹے خالد بن پریدسے کہا:

"اسے جواب دؤ"

مراے معلوم ہیں تھا کہ کیا جواب دے! تو پھرخوداس نے جواب دیا:

((مَا اَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيُدِيُكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ)) (شوريٰ: ٣٠) اورتم پرجومصيبت آتی ہے وہ خودتمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے اور خدا بہت می باتوں سے درگز ربھی کرتا ہے۔ ابن شہر آشوب کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین الله اللہ نے فرمایا:

اے معاویہ، ہنداور صحر کے بیٹے! نبوت اور اہامت ہمارے ہی خاندان اور ہمارے ہی بزرگوں کے پاس چلی آ رہی ہے، تمہارے بیدا ہونے سے پہلے، یقین جانو کہ بدر، احداور خندق کی جنگوں میں حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کاعکم میر بداداعلی بن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا، جبکہ کفار کا حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کاعکم میر بداداعلی بن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا، جبکہ کفار کا حضرت رسول خداداکے ہاتھوں میں تھا۔ پھر آ بٹ نے بیشعر بڑھا۔

(ارشادشنخ مفیدج:۲س:۱۲۰)

مَسَاذَا تَسَقُّولُونَ إِذْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمْ مَسَاذَا فَسَعَسُلُتُ مُ وَانْتُسم آخِسرُ الْاُمَم مِسَاذَا فَسَعَسُلُتُ مُ وَانْتُسم آخِسرُ الْاُمَم بِعِتُسرَتِى وَبَاهِلِى بَعُدَ مُفْتَقَدِى مِنْهُمُ اسَارَىٰ وَمِنْهُمُ ضَرِّجُوابِدَم مِنْهُمُ اسَارَىٰ وَمِنْهُمُ ضَرِّجُوابِدَم

جب بیغمبر خدا (ص) تم سے سوال کریں گے کہ تم نے آخری امت ہو کرمیری عتر ت اور اہل بیٹ کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا؟ تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ تم نے ان میں سے پچھ کوتو قید کر لیا اور سیجھ کوخون میں غلطان کیا۔

پھرآپ نے سلسلہ گفتگوکوآ کے بڑھاتے ہوئے فرمایا:

اے یزید! تجھ پرافسوں ہے کہ اگر تو جان لیتا کہ تونے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ اور میرے والد اہل بیت، بھائی اور چپاؤں کے ساتھ کتنا براسلوک کیا ہے؟ تو یقیناً تو جنگلوں اور پہاڑوں میں اپنے آپ کو چھپاتا بھرتا اور فاک و فاکستر پراپی نشست و بر فاست رکھتا اور ہائے واویلا کی آوازیں بلند کرتا کہ تونے میرے والداور فرزند علی و بتول فاک و فاکستر پراپی نشست و بر فاست رکھتا اور ہائے واویلا کی آوازیں بلند کرتا کہ تونے میرے والداور فرزند علی و بتول کے سرکوشہر کے در وازے پر لاکا دیا ہے۔ اس وقت ہم سرکار رسالتما ہی امانت تمہارے در میان موجود ہیں۔ اور تجھے کل بروز قیامت ذکیل ورسوا اور نادم و پشیمان ہونے کی خوشخری دے رہے ہیں۔ اور رسوائی و پشیمانی کل قیامت کے دن اس وقت ہوگی جب تمام لوگ و ہاں پرجمع ہوں گے۔

(بحارالانوار:۵۲۵)

ای کتاب کے ص:۵۵ میں ایک اور روایت کے مطابق یزید نے علیا مخدرہ، ثانی زہراحضرت زینب کبری ملام الله علیما کی طرف منہ کرکے کہا:

" تم بھی کوئی بات منہ سے نکالو''

سیده زینت نے امام سجاد الکی طرف اشاره کر کے فرمایا:

"نيهارير جان بن"

ال پرحضرت امام سجاد الله على التعارير هے جن كامطلب ہے كه:

تم ہم سے بہتو تع ندر کھوکہ تم تو ہماری بے عزتی کرتے رہواور ہم تمہاری عزت کریں گے۔اور تم ہمیں اذیت پہنچاتے رہواور ہم تمہیں رکھتے اور تمہیں اور خدا جانتا ہے کہ ہم تمہیں دوست نہیں رکھتے اور تمہیں اچھانہیں تبحیتے اور نہ ہی کواس بات پر ملامت کریں گے کہ تم ہمیں دوست رکھو۔''
اچھانہیں جھتے اور نہ ہی تم کواس بات پر ملامت کریں گے کہ تم ہمیں دوست رکھو۔''

اے جوان! تونے سے کہا مگر تیرے باب اور نانا امیر بننا جا ہے تھے مگر خدا کاشکر ہے کہاس نے انہیں قتل کر دیا اور ان کا خون بہایا۔

فاطمه بنت الحسين كي مظلومي:

ارشادش مفیدج:۲۰ص: ۱۲۰ میں ہے کہ ای اثنا میں میں ایک شامی نے حضرت امام حسیقات کی جناب فاطمہ بن الحسین می طرف اشارہ کر کے بزیدہے کہا: نعوذ ہاللہ' نیہ بچی کنیزی میں مجھے دے دے۔''

بیکی مین کرلرزگئی اوراین چھو پھی جناب زینٹ سے لیٹ گئی اورروکر کہا:

" پھوپھی! ایک تو بیتم ہوئی اب کنیز بھی بنائی جارہی ہوں۔"

جناب عاليه زينب سلام الله عليهانے اس شامي كى طرف منه كر كفر مايا:

° کیاتمهاری جرات اور کیایزید کی کهاس بچی کوکنیزی میں لو!!"

يين كريزيدنے كها:

" خدا کی شم اگر جا ہوں تو ایسا کرسکتا ہوں اور اسے کنیزی میں دے سکتا ہوں!!"

على كى جرات مين زينب عاليد نے فرمايا:

''خدا کی شم! ہرگز خدانے تخصے الیمی قدرت وطاقت عطانہیں کی ، مگر میہ کہ تو تھلم کھلا کا فر ہوجائے اور کسی دوسر نے دین کواختیار کرلے''

یین کریزید کوغصه آگیا اور کہنے لگا: تمہاری کیا جرات کہ تو میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کرے، تیرا باپ اور

بھائی دین سے خارج ہو چکے ہیں'

جناب زينت فرمايا:

''اگرتو مسلمان ہے تو تھے ماننا پڑے گا کہتو اور تیرے باپ دادانے ہی میرے باپ اور بھائی کا دیا ہوادین اختیار کیا ہے!''

يزيدنے كہا: نعوذ باللہ اے دشمن خدا تو سے نہيں كہدر ہى!

زين عالية فرمايا:

یزید! حکومت تیرے ہاتھ میں ہے توجو جاہے کہہ سکتا ہے۔اس لیے کہ تھے کوئی رو کنے ٹو کنے والانہیں اور ہم قیدی ہیں اس لیے تو ہماری ہر بات کو طاقت کے ذریعہ دبانا جا ہتا ہے۔

اب بزیدکواحساس ندامت ہوااوروہ خاموش ہوگیا۔

بحارالانوارص: ٢ ١٣ ميں ہے كہ: اس شامى نے يزيد سے پوچھا كه 'ميہ بجى كون ہے؟''

يزيد بولا:

"فاطمه بنت الحسين ہے اور بي خاتون زينب بنت على بن الى طالب ہے"

شامی: وہی حسین ، جوعلی اور فاطمہ کا بیٹا ہے؟

يزيد: بال، بال واي!!

بین کراس نے کہا:

یزید! خدا بچھ پرلعنت کرے تونے آل محم<sup>ط</sup> کوئل کیا اور پھران کی اولا دکوقیدی بھی بنالیا؟ اللہ کی شم میں سمجھا تھا کہ بدروم کے قیدی ہیں۔ یزید نے اسے کہا: خدا کی شم! مجھے بھی انہیں کے ساتھ کمحق کئے دیتا ہوں! بہ کہا اور حکم دیا کہ اسے ٹل کر دیا جائے۔ چنا نچہ اس جگہ پراسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا (كتاب الدمعة الساكبه:۵٠٥ من ١٠٥٠ ميس ہےكه)

اب یزیدنے تھم دیااس کی چوب خیزران کی جھڑی لائی جائے ، چنانچہ وہ لائی گئی اوراس نے اہل بیت علیہم السلام کے سامنے مظلوم حسین کے سرکی ہے اد بی کرتے ہوئے ان کے لبوں اور دانتوں پرضر بیس مارنا شروع کر دیں۔وکھیا بہن سے منظر دیکھانہ گیا ،علیا زینٹ نے اپنا منہ پر بیٹ کرفریا دکرنا شروع کر دی اور کہا:

"يَا حُسَيُنَاه أَيَا حَبِيبَ رَسُولِ اللّهِ! يَاابُنَ مَكَّةً وَ مِنلَى يَا ابُنَ فَاطِمَةَ الزَّهُرَآءِ سَيّدَةِ النِّسَآءِ! يَا ابُنَ بِنُتِ الْمُصْطَفَىٰ...

ہائے حسین ! ہائے رسول خدا کے بیارے! اے مکہ ومنی کے فرزند! اے فاطمہ زہراسیدۃ النساء کے فرزند! اے دختر رسول کے نورنظر!

محر مصطفیؓ کی نواس کا بینو حداس قدر جان سوز و جان گداز تھا کہ در بار میں موجود ہر دوست و دشمن دھاڑیں مار مار کررور ہا تھا۔اور یزید لعین نے خود وہ مقدس سراٹھا کرا پنے سامنے رکھا۔ابھی اس نے سرکوسامنے رکھا ہی تھا کہ قصر شاہی سے ایک معظمہ کے در دناک آ واز میں اس بین نے در بار میں موجود تمام لوگوں کے دلوں کورڈیا دیا:

يَا حَبِيْبَاهُ! يَا سَيِّدَ اَهُلِ بَيُتَاهُ! يَا ابْنَ مُحَمَّدَاهُ! يَا رَبِيْعَ الْارَامِلِ وَالْيَتَامَىٰ! يَا قَتِيلَ اَوُلَادِ الْاَدُعِيَآء!

اے محبوب حسین !اے اہل بیت کے سر دار حسین اے محمصطفیٰ کے فرزند حسین! اے محبوب حسین ! اے محمصطفیٰ کے فرزند حسین! اے بیواوُں اور بتیموں کی زندگی کی بہار حسین!! اے کمینے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے حسین!

جب بزید (لعین) نے مخدرات عصمت کے رونے کی آوازاور''واحسیناہ'' کی فریادسیٰ تو قیدیوں کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے اور شہداء کے تل کی خوشی مناتے ہوئے بیشعر پڑھا:

یا صَیْحَةً تُحُمَدُ مِنْ صَوَ آئِحِ مَا اَهُوَنَ الْمَوْتَ عَلَى النَّوَ آئِحِ فَواتَيْن كَى نُوحِهُ وَبِكَا كَى بِيرَ وَازِينَ مِينَ سَنْ تَدريبنديده بِين اور سَنْ قَدر آسان ہے عزیزوں کی موت اور عورتوں کے لیے جو نوے کر رہی ہوتی ہیں۔

اس کے بعداس نے خیز ران کی چھڑی کو پھراٹھایا اور مظلوم کر بلا کے لب و دندان کی تو بین کرتے ہوئے بیکا فرانہ اشعار پڑھے: لَيْنَ اَشَيَسَا خِسَى بِبَسَادٍ شَهِا وُالْ الْمَسَلَ جَسِزٌعَ الْسَخِسَزُعِ الْاسَلَ الْمَسَلَّ الْمَسَلُّ الْمَسَلُّ الْمَسَلُّ الْمَسَلُّ الْمَسَلُّ الْمَسَلُّ الْمَسَلُّ اللَّهُ الْمُعَلِّلِ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اے کاش میرے وہ بزرگ آج ہوتے جو جنگ بدر میں مارے گئے۔ وہ قبیلہ خزرج کی چیخ و پکارکو سنتے جو نیزوں کی وجہ سے بلند ہور ہی ہے، تواس وقت وہ خوش ہو ہو کر جھے داد دیتے اور کہتے ''بیزیا تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔'' بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیل ہے حالانکہ نہ تو کوئی فرشتہ آیا ہے اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔

کسُسٹُ مِسنُ خِسنُسدُ فِ اِن گسمُ اَنْتَسقِمُ مِسن بَسنِسیُ اَحُسمَسدَ مَساکَسانَ فَعَلُ میں اگراہے ہزرگوں کا اولا داحمہ سے ان کے لیے انتقام نہلوں، خندف کے غاندان سے نہوں۔

بحاریش ہے پیغیر خدا کے ایک صحابی نصلہ ابن عبید جوابو برزہ اسلمی کے نام سے مشہور ہیں بھرہ کے رہنے والے سے ۱۲ ھیں وفات پائی۔ بیمنظر دیکھ رہے تھے۔ ترٹ پاٹھے اور کہنے لگے: ''بیزید! تجھ پرافسوس ہے، توحسین بن زہراً کے دانتوں اور دانتوں پرچھڑی مار رہا ہے۔ حالانکہ میں نے اپنی انہی آئھوں سے حضرت رسالتما ہے کو دیکھا ہے کہ وہ ان دانتوں اور لیوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ اور ان دونوں بھائیوں حسن اور حسین سے فرمار ہے تھے: ''تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہوا خداوند عالم تمہارے قاتلوں کو تباہ و برباد کرے گا۔ انہیں اپنی لعنت کا مستحق بنادے گا اور ان کے لیے جہنم کو آمادہ کردے گا۔ ۔ گا'۔

یزید نے جب سے ہاتیں سنیں توغضب ناک ہوگیا اور حکم دیا کہاسے دربار سے نکال دیا جائے۔ (بحار الانوارج: ۴۵مس:۱۳۲) یزیدنے اپنظلم وستم کی کاروائی جاری رکھی اور چوب خیز ران سے لبوں اور دانتوں کی ہے او بی کرتے ہوئے کہا:

''حسین ! کیسا پایا میر سے اشعار پڑھنے اور رقص وسرود کی محفلیں سجانے کو؟

اسنے میں یزید کے کل سے ایک کنیز ہا ہر نکلی اور جب اس دلخر اش منظر کو دیکھا تو کہنے گی:

''خدا تمہارے بدن سے تمہارے ہاتھ پاؤں جدا کرے اور آخرت کی آگ میں جلانے سے پہلے

دنیا کی آگ میں جلائے! اے ملعون!! جن دانتوں کورسول خدا چومتے نہیں تھکتے تھے تو چھڑی کے

ساتھان کی تو ہیں کر رہا ہے؟

ساتھان کی تو ہیں کر رہا ہے؟

يزيدنے کہا:

"فداتيراسرتن ي جداكر يركيا كهدرى مو؟

اس نے کہا:

اویزید! میں سوئی ہوئی تھی ابھی جھے اچھی طرح نینز نہیں آئی تھی نیم بیداری کی حالت میں میں نے دیکھا کہ آسان کے درواز ہے کھل گئے ہیں اور نور کا ایک زینہ زمین پر اتر ااور اس سے سبز رنگ کا لباس زیب تن کئے دو جوان اترے، زبر جدکی ایک بساط ان کے لیے بچھائی گئی جس کا نور مشرق و مغرب تک بھیل گیا۔ اچا نک ایک میان قامت ماہ صورت انسان اس ذیئے سے اتر ااور وہیں پر بیٹھ گیا۔ اور بلند آ واز سے کہنے لگا: بابا آدم آپ بھی اتر یئے بابا ابر اہمیم آپ بھی نیچ تشریف لائے اے برادرموی !اور اے بھائی عیبی آپ بھی تشریف لائے اے برادرموی !اور اے بھائی عیبی آپ بھی تشریف لے آپ اس کے بعد میں نے ایک خاتون معظمہ کو دیکھا جو سرکے بال کھولے کھڑی فریا وکر رہی تھی اور کہہ رہی تھی: جناب حوا! جناب سارہ! بہن مریم! امال خدیج! آپ بھی آپ بھی آپ نی ہی ہاتف نے آواز دی:

'' بيه بين فاطمه زبرا دختر رسول خدا، زوجه على مرتضى ما در حسين سيدالشهد اء، كشة جور و جفا درز مين كربلا صلوات الله يهم اجمعين -

اس وفت فاطمہ زہراً نے روکر کہا: اے بابا! آپنہیں دیکھ رہے کہ آپ کی امت نے میرے بیٹے حسین کے ساتھ کیاسلوک کیاہے؟

یہ میں کر حضرت رسول خدا پر سخت گریہ طاری ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر موجود تمام انبیاء زور زور سے رونے لگے جتی کے فرشتوں کے رونے کی آوازیں بھی آنے لگیس۔ پھر حضور پاک نے حضرت آدم کی طرف منہ کر کے فرمایا: بابا آدم ا آپ بین د مکیرے کہ میرے بعد ظالموں نے میرے لعل حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ قیامت کے دن انہیں میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی!!

حضرت آدمؓ پرگربیطاری ہوگیا دوسر سے انبیاءروتے رہے فرشتے بھی خاموش نہیں ہوئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ تقریبائی (۸۰) ہزارانسانوں کا ایک لشکر ہے جس کے آگے آگے ایک جوان ہے جس کے ہاتھ میں سبزرنگ کاعکم ہے اور ساتھ ہی بے شار آتشیں اسلحہ ہے جے وہ ہوا میں لہراتے ہوئے کہدرہا ہے ''اے آتشین اسلحہ! اس گھر والے یعنی بزید بن معاویہ کواپی لپیٹ میں لے لے!!' بیزید تو اس وقت میں نے مجھے دیکھا کہ تو جیخ چلارہا تھا آگ! آگ! اب آگ سے نے کرکہاں جاسکتا ہوں!!

یزید نے جب اس کنیز کی زبانی خواب سنا تو کہنے لگا: تیراستیاناس! کیا بکواس کررہی ہے، تو چاہتی ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمسار کرے؟ پھراس کے علم کے مطابق اس کنیز کا سرقلم کردیا گیا۔ (ریاض الاحزان ص:۱۲۲)
یزید کی شراب خوری:

قمقام زخارص: ۷۷۵ میں ہے)''اس کے بعد یز بدنے فقاع'' لیعنی جو کی شراب منگوائی اورخود بھی پینے لگا اور اینے ہم پیالہ دوستوں کو بھی بلانے لگا اور ساتھ ہی کہنے لگا:

"بیمبارک شراب ہے، اس کے منجملہ برکتوں میں سے ایک بیبھی ہے کہ ہم اسے پہلی مرتبہ ایسی حالات میں پی رہے اور اس وجہ سے ہمارا حالت میں پی رہے ہیں کہ ہمارے دشمن حسین کا سر ہمارے دسترخوان پر ہے اور اس وجہ سے ہمارا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ہم سکون کے ساتھ اور مطمئن ہوکر کھانا کھا رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں!"

حضرت سکینہ بنت الحسین فرماتی ہیں خدا کی شم آج تک میں نے یزید سے بڑھ کرنہ کوئی کا فردیکھا ہے نہ ظالم اور کہ ہی سنگدل!!

# سفيرروم كى داستان:

بحار: ۴۵۵ اور دلخراش منظر کود مکی رہار میں روم کا سفیر بھی موجود تھا۔ جواس در دناک اور دلخراش منظر کود مکی رہا تھا۔ اس نے خود یزید سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے جس کی تو اس قدرتو ہین کر رہا ہے؟ یزید نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا: ''تم کس لیے پوچھ رہے ہو؟'' کہا: جب میں روم واپس جاؤں گا اور مجھ سے تیرے دربار میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں پوچھا جائے گا تو مجھے اس ماجرا کی مسرت اور شاد مانی کی وجہ معلوم ہونی چا ہے تا کہ بادشاہ روم کو بتاؤں اور وہ بھی تیری خوشیوں میں شریک ہوجائے۔
اور وہ بھی تیری خوشیوں میں شریک ہوجائے۔

یزید: بید سین بن فاطمہ بنت محمد کاسر ہے۔ سفیر: محمد وہی جوتمہارے پینمبر ہیں؟

: ہاں ، ہاں وہی!!

اس كوالدكاكيانام هے؟

\_\_\_: رسول کے چیاز اداور داما دعلی بن ابی طالب

ملہوف ص: ۹ کے میں ہے کہ ایک اور روایت کے مطابق جب بزید نے اس کی بیہ باتیں سنیں تو کہا:'' اس غیر ملکی نصرانی کو پہیں قتل کر دیا جائے کہ اس نے ہمیں اپنے ہی ملک میں رسوا کر دیا ہے۔''

جب سفير نے بيسناتو كہنے لگا:

''اب جبکہ تم میر نے آل کا تہیہ کرئی چکے ہوتو میری ایک بات کوخوب غور سے سی لواور وہ ہے کہ '' میں نے گزشتہ شب رسول خدا کوخواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے بہشت کی خوشخبری دے رہے تھے، میں اس خواب سے جیرت میں پڑا گیا کہ یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہمسلما نوں کا رسول مجھے جنت کی خوشخبری دے! اب اس خواب کی تعبیر مجھ پر ظاہر ہور ہی ہے اور مجھے یقین ہوگیا ہے کہ حضور پاک کی خوشخبری بالکل صحیح مجھی !''

اس کے بعداس نے کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا،امام پاکٹے کے مقدس سرکوسینے سے لگایااور بوسے دینے لگااور رور دکرنڈ ھال ہوگیااس کے بعداس شہیدراہ خدا کواپنا گواہ ٹھہرایا پھراسے بھی شہید کر دیا گیا۔

گاروان شهادت، مدینه تامدینه منزل به منزل

مقتل الحسین مقرم میں ہے کہ سفیرروم کے تل کے موقع پر حاضرین در بارنے مظلوم حسین کے مقدی سرے بلند آواز اور واضح الفاظ میں بیسنا:

"لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه" قوت اورطافت توبس الله بى كے ليے ہے-

# حضرت زينب عاليه عليها كاخطبه

( بحارالانوار ۲۵ ص: ۱۳۳ ااوراحتجاج طبری: ۲ ص: ۱۲۲ میں قدر مے مختلف عبارتوں کے ساتھ ہے )

عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلّمہ، فصاحت و بلاغتِ امیر المونین علی بن ابی طالب کی ور فد دار، شریکۃ الحسین، نانی
زہرا، زینب کبریٰ سلام الله علیہانے جب بزید کی اس صد تک جسارت اور بے باکی کو دیکھا اور ساتھ ہی دربار کی فضا کو بہت
ہی مناسب ملاحظہ کیا تو جلال میں آگئیں اور علی کی شیر دل بیٹی نے کھڑے ہوکر ایک ایسا تاریخی خطبہ ارشا دفر مایا جس سے
دربار کے درود یوار ہل گئے۔ اور دربار میں ایک انقلاب برپاہو گیا۔ ملاحظہ فرمایئے اس خطبے سے اقتباس شدہ چند جملے:
رسول زادی نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور رسول اور آل رسول پر درود وسلام بھیجنے کے بعد فرمایا: اللہ تعالی

((ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ اَسَآءُ واالسُّوَءِ ى اَنُ كَذَّبُو البِايَاتِ اللَّهِ وَكَانُوابِهَا يَسْتَهُزِءُ وُنَ)) پُرجِنهُوں نے براکیاان کا انجام بھی براہوا۔ کیونکہ انہوں نے اللّٰد کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان کانداق اڑاتے تھے۔ (روم: ۱۰)

((اَظَنننُ يَا يَزِيُدُ حَيْثُ اَخَذُتَ عَلَيْنَا اَقُطَارَ الْآرُضِ وَآفَاقَ السَّمَآءِ فَاصَبَحْنَا نُسَاقَ الْكَسَاقُ الْالْسَارِی، إِنَّ بِنَا عَلَى اللهِ هَوَاناً وَبِکَ عَلَيْهِ كَرَامَةً. وَإِنَّ ذَالِکَ لِعَظَمِ حَطَرَکَ عِنْدَهُ فَشَمِحْتَ بِاَنْفِکَ وَ نَظَرُتَ فِی عَطُفِکَ جَذُلَانَ مَسُرُورًا. حَیْثُ رَایْتُ الدُّنیَا لَکَ مُستُوثِقَةً وَالْامُورَ مُتَّسِقَةً وَحِیْنَ صَفَالکَ مُلکُنَا وَسُلطَانُنَا.)) او یزید! اب جَبَه توایخ گمان کے مطابق مارے اور تحقی کے ہوئے ہوئے ہو اور زمین وا سان کے راستوں کو ہم پر بندکیا ہوا ہے اور نہ ہمارے لیے کوئی راہ چارہ چھوڑی ہے اور زمین قیدیوں کی ما نند پھرا

رہاہے۔اس سے تونے سے بھے لیا ہے کہ خدانے تخفے عزت دی ہے اور ہمیں ذلیل کیا؟ اور تہمیں کامیابی عطاکی ہے اور بیکا میابی اس لیے ہے کہ تو خدا کے نزد یک بردابا آبر وہے؟ جس کی الی پر تو تکبر کر رہاہے اور اکر کرچل رہا ہے اور ادھرادھر تکبر اور خود بیندی کی وجہ سے دیکھ رہا ہے؟ اور تو غرور کر رہا ہے کہ دنیا نے تیری طرف رخ کر لیا ہے؟ اور اس نے تمہارے کا مول کو سنوار دیا ہے اور ہماری حکومت کو تمہارے ساتھ مختص کردیا ہے؟

((فَ مَهُلاً مَّهُلا! اَنسِيْتَ قَولَ اللهِ عَزَّوجَلَّ: وَلايَحْسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ خَيْرٌ لِلا نُفْسِهِمُ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزْ دَادُوا إِثْمًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْن))

(سوره آلعمران: ۱۷۸)

يزيد! ذرا آ ہت، ﷺ مرائيس مي گان نيس كرنا چاہيے ہم نے انہيں جو دھيل دى ہو وہ ان كے ليے بہتر لوگ كافر ہو گئے ہيں انہيں بي گمان نيس كرنا چاہيے ہم نے انہيں جو دھيل دى ہو وہ ان كے ليے بہتر ہے؟ ہم نے انہيں اس ليے دھيل دى ہے تاكمان كا استحان ليں اور وہ اپنے گنا ہوں ميں مزيدا ضاف كريں اور ان كے ليے تو بكى گنجائش باقی ندر ہا اور ان كے ليے رسواكن عذا ب ہے۔ "أَمِنَ الْعُلُقَاءِ تَحُدِيُرُكَ حَرَ آئِرَكَ وَ إِمَا نُكَ وَ سَوُ قُكَ بَنَاتِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم سَبَايَا قَدُ هَتَكُتَ سُتُورَهُنَّ وَ الْمَنَاهِلِ وَ الْمَنَاقِلِ ، وَ يَتَسَقّحُ وَ جُوهُ هَانَّ الْقُرِيْبُ وَ الْمَنَاقِلِ ، وَ يَتَسَقَّحُ وَ الشّرِيُفُ " اَهُلُ الْمَنَاهِلِ وَ الْمَنَاقِلِ ، وَ يَتَسَقّحُ وَ جُوهُ هَانَّ الْقُرِيْبُ وَ الْمَنَاقِلِ ، وَ يَتَسَقَّحُ وَ جُوهُ هَانَّ الْمُنَاهِلِ وَ الْمَنَاقِلِ ، وَ يَتَسَقَّحُ وَ جُوهُ هَانَّ الْمُنَاهِلِ وَ الْمَنَاقِلِ ، وَ يَتَسَقَّحُ وَ جُوهُ هَانَّ الْمُنَاهِلِ وَ الْمَنَاقِلِ ، وَ يَتَسَقَّحُ وَ السَّرِيْفُ وَ الشَّرِيُ وَ السَّرِيُ وَ السَّرِيُ وَ السَّرِيُ وَ السَّرِيْ وَ الْمَنَاهِ وَ الْمَنَاهِ وَ الْمَنَاقِلِ ، وَ يَتَسَقَّحُ وَ السَّرِيْ وَ الْمَنَاهِ وَ الْمَنَاقِلِ ، وَ السَّرِيْ وَ السَّرِيْ وَ السَّرَيْ وَ السَّرِيْ وَ السَّرِيْ وَ السَّرِيْ وَ السَّرِيْ وَ السَّرَةُ وَ السَّرَةُ وَ السَّرَةُ وَ السَّرَاقِ وَ السَّرَاقِ وَ الْمَنَاقِلِ ، وَ السَّرَاقِ وَ السَّرَاقِ وَ الْمَنَاقِلِ ، وَ السَّرَاقُ وَ السَّرَاقُ وَ السَّرَاقِ وَ السَّرَاقُ وَ السَّرَاقِ وَ الْمَاقِ وَ الْمَاقِ وَ الْمَاقُولُ وَالْمَاقِ وَ الْمَاقُولُ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَ الْمَاقُولُ وَالْمَاقِ وَالْمَاسُولُ وَالْمَ

اے ہمارے نا ناکے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے! کیا بھی انصاف ہے کہ تو اپنی عور توں اور کنیزوں کو تو پردے میں بٹھائے رکھے لیکن رسول کی پردہ داروں کو قید کر کے شہر بہ شہر پھرائے ؟ ان کی ہتک حرمت کرے اور ان کے چہرے سے پردے ہٹادے تا کہ لوگوں کی نگا ہیں ان چہروں پر پڑیں ، اور نزدیک و دور کے اور شریف اور کمینے ہرشم کے لوگ ان کو دیکھیں ، جبکہ ان کے ساتھ ان کے مرد بھی نہ ہوں ، نہ کوئی مدد کرنے والا اور نہ تھا ظت کرنے والا۔

ہمدردی اور دلسوزی کی امیدائ خص سے کیونکر وابسۃ کی جاسکتی ہے،جس کی ماں نے پا کپازلوگوں کا کلیجہ چبایا ہواورجس کا گوشت شہیدوں کے گوشت سے اگا ہو!!اوراس شیم کاسلوک اس شخص سے قطعاً دورنہیں جوہمیں دشنی کی نگا ہوں سے دیکھتا ہو، بزید!اس قدر عظیم گناہ کو گناہ ہی شارنہیں کرتا اورخود کو اس فتیج کا رنا ہے اور نالپندیدہ کردار پر غلط کا رنہیں سمجھتا، بلکہ اپنے کا فر بزرگوں پر فخر ومباہات اور ان کے یہاں پر موجود ہونے کی تمنا کرتا ہے کہ تیرے بے رحمانہ تل وغارت اور کرتو توں کو اپنی آئھوں سے آکر دیکھیں اورخوش ہوں اور تیراشکر بیادا کریں۔

اے یزید! تو جوانانِ جنت کے سر دارابا عبداللہ الحسین کے ہونٹوں پر چھڑی مارکران کی ہے اوبی کررہا ہے،ایسا کیوں نہ کرے اور کیوں نہ کہے؟ کیونکہ تونے ہمارے زخموں کونا سور میں بدل دیا ہے،اور محمد مصطفیٰ گی ذریت اور آلِ عبدالمطلب میں سے روئے زمین کے جوروشن ستارے ہیں ان کا خون بہا کر تونے انہیں نیخ و بُن سے اکھاڑ دینے کی کوشش کی ہے اور اب اپنے گمان کے مطابق اپنے بررگوں کو پکاررہا ہے کہ وہ جواب دیں ،تھوڑ اصبر کرلوزیا دہ در نہیں گزرے گی کہ تو خودان کے ساتھ جا مطے گا، پھر تو اس بات کی آرز وکرے گا کہ اے کاش تیرے ہاتھشل ہوتے اور تیری زبان گنگ ہوتی !!اور رہ با تیں زبان پر نہ لا تا اور نہ ہی ایسے ایسے کرتو توں کا ارتکاب کرتا!!.....

غرض علیٰ کی بیٹی کا ایک ایک حرف پزید کے دل پر بجلی بن کر گرر ہاتھا اب اس میں بات کرنے کی جراُت نہیں رہی تھی کہ سید زاد کی نے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے مزیدرسوا کرنے کے لئے فر مایا:

"وَلَئِنُ جَرَتُ عَلَى الدَّوَاهِي مُخَاطَبَتكَ آنِي لَاسْتَصْغِرُكَ وَاسْتَعُظِمُ تَقُرِيُعَكَ وَاسْتَعُظِمُ تَقُرِيُعَكَ وَاسْتَكُثِرُ كَ وَاسْتَعُظِمُ تَقُرِيُعَكَ وَاسْتَكْثِرُ تَوْبِيْخَكَ ،وَلَكِنَّ الْعُيُونَ عَبُرى وَالصُّدُورَ حرى آلافَالْعَجَبَ 'كُلَّ وَاسْتَكْثِرُ تَوْبِيْخَكَ ،وَلَكِنَّ الْعُيُونَ عَبُرى وَالصَّدُورَ حرى آلافَالْعَجَبَ 'كُلَّ

الْعَجَبِ لِقَتُلِ حِزُبِ اللّهِ النَّجَبَآءِ بِحِزُبِ الشَّيْطَانَ الطُّلَقَآءِ ، فَهاذِهِ الْآيُدِى تَنُطِفُ مِنُ دِمَآئِنَا ، وَالْآفَوَاهُ تَتَحَلَّبُ مِن لُّحُومِنَا ، وَتِلْكَ الْجُثَثُ الطَّوَاهِرُ وَالزَّوَاكِى تَنْتَابُهَا الْعَوَاسِلُ وَتَعْفِرُهَا أُمَّهَاتُ الْفَرَاعِلِ "

علیٰ کی شیر دل بیٹی اپنی قبلی اور ذہنی حریت اور آزادی کا بھرے در بار میں اعلان کرتے ہوئے مندا قتد ار پر بیٹھے دشمن کو بینے کرکے کہتی ہیں :

"فَكِدُ كَيْدَكَ وَسِعُ سَعْيَكَ وَنَاصِبُ جُهُدَكَ فَوَاللَّهِ لَاتَمُحُوا ذِكْرَنَا ، وَلَاتُمِيْتُ وَحُينَا، وَلا تُورِكَ اَمَدَنَا وَلا تُرْحَضُ عَنْكَ عَارَهَا "

یزید! تم جو چالیں چل سکتے ہو چلو، جو کوشٹیں کر سکتے ہو کرلو، کین خدا کی شم نہ تو تم ہمارے ذکر کو بھی مٹا سکو گے، اور نہ ہی ہماری یا دکو دلول سے محو کرسکو گے، نہ تو بھی ہمارے جاہ وجلال تک تمہاری رسائی ہو سکتی ہے اور نہ تم اپنے دامن سے ظلم وستم کے داغ و صبح دھو سکتے ہو .....

بطلِ حریت کی صاحبزادی اور فاتح کر بلا کی فاتحہ کوفہ وشام بہن نے دشمن کے وجود پر ایک اور کاری اور آخری ضرب لگائی اور اسے ہمیشہ کے لئے بے جارہ کر کے رکھ دیا ،فر ماتی ہیں :

"وَهَـلُ رَأَيُكَ اِلْافَسَدُ وَايَّـامُكَ اِلْاعَـدَةُ وَجَمُعُكَ اِلْابَدَدُ، يَوْمَ يُنَادِى الْمُنَادِ" آلا لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ"

تیرا نکته نظر بے اعتبار اور نا پائیدار! تیری حکومت کا دورانیہ گنتی کے چند دن اور تیری مجتمع ٹولی کا انجام انتشار

وافتر اق ہے،جس دن منادی ندادے گاکہ "اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر"

آخریں سیدہ معظمہ علی کی علی بیٹی نے جس طرح خطبے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضرات محمد و آل محمد پر درورو ملام سے کیا تھا ای طرح اس کا اختتا م بھی حمد و ثنائے پروردگار پر اس طرح کیا کہ جس میں اس کی طرف سے اپ او جو د اسانات کا تذکرہ کر کے عملی طور پریزید کو بتلا دیا کہ تو اس فقد رآسائٹوں کے باوجود اپ نرب کو بعول چکا ہے ، اور ہم مصائب و آلام کا شکار ہونے کے باوجود اس کی حمد اور اس کے لئے شکر بجالار ہے ہیں ، شہرادی کو نین فرماتی ہیں : و الدَّحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ الَّذِی خَتَمَ لِلَا وَلِینَا بِالسَّعَادَةِ وَ الْمَعُفِرَةِ ، وَ لَآخِرِنَا بِالشَّعَادَةِ وَ الْمَعُفِرَةِ ، وَ لَسُئَلُ اللَّهَ اَنُ یُسُکِمِلَ اَهَمَّ التَّوَابِ وَیُوجِبَ اَهَمَّ الْمَزِیُدِ وَیَحُسِنَ عَلَیْنَا الْحِکَلَفَةِ اِنَّهُ رَحِیمٌ وَدُودٌ وَیْعُمَ الْوَکِیْلُ "

اور تمام تعریفیں ہیں اس اللہ رب العالمین کے لئے جس نے ہمارے پہلے کوتو سعاوت اور مغفرت سے نواز اے اور آخری کوشہاوت اور رحمت ہے، میری اپنے خدا ہے یہی دعا ہے کہ انہیں اجر جزیل عنایت کرے اور ان کی جزامیں مزید اضافہ فرمائے ، وہ خود ہمارے لئے بہترین اور سب سے بڑا مہر بان ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے اور بہترین کارسا ذہے''

يزيد كاردمل:

اب بیزید بوکھلا چکا تھا ،اہے کچھ بچھ ہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے ،اس کے پاس اب بات کرنے کے لئے کوئی دلیل اور منطق نہیں تھی ،صرف وہی ظالم اور جابر حکمر انوں والا پرانا حربہ، تل کی دھمکیوں پراتر آیا۔

در بار یوں کی طرف مندکر کے کہا:

''کیا خیال ہے ان قیدیوں کوتل نہ کردیا جائے ؟''ایک ملعون درباری نے خوشامدانہ کہے میں کہا ''ضرورانہیں موت کا مزہ چکھایا جائے!!''

مگرایی جگہوں پر بچھ منصف مزاج لوگ بھی ہوتے ہیں چنانچہ، قمقام زخارص ۵۶۵ میں ہے: انصار میں سے ایک شخص نعمان بن بشیر جس کے والد بشیر بن سعدر سول خدا کے صحابی تھے،خود نعمان ،معاویہ کے دورِ حکومت میں کوفہ کا گورنر تھا گار میں اسے مص میں قبل کردیا گیا۔

فورأبول اثها:

١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١

'' دیکھویزید!اگراس دفت یہاں پررسول خدا (ص) ہوتے تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ،تو جو سلوک ان کا ہوتائم بھی وہی کرؤ'

امام محمر باقر عليلتناكم الخطاب:

(ا ثبات الوصیة مسعودی ص ۱۰ امیں ہے کہ) حضرت امام محمد بافتر<sup>سالیک</sup>اس مبارک اس وفت صرف دوسال اور کچھ مہینے تھا، یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حمد وثنائے پر ور دگار کے بعد فر مایا:

"تنهارے جن درباریوں نے ہمارے قل کامشورہ دیا ہے انہوں نے فرعون کے درباریوں اوراطرافیوں کے خلاف کہا ہے ، کیونکہ جب فرعون نے حضرت موکی اور ہارون علیماالسلام کے بارے میں ان سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا:"ارجسہ و آخاہ و اُرسل فی المدائن حاشرین "(اعراف/۱۱۱)

''موی اوراس کے بھائی کومہلت دواورشہروں میں قاصد بھیج کر جادووگروں کواکٹھا کرو، جب جادوگر آ جا کیں تو پھران بھائیوں کاامتحان کو''

'''کر تیرے در باریوں نے ہمارے آل کامشورہ دیا ہے اور ریبھی بلا وجہ ہیں ہے!''

يزيدنے بوجھا:

" کیاوجہ ہے؟"

فرمايا:

'' وه عقل منداور دانا تھے،اور بہ تیرے در باری فریب خوردہ اور بے بمجھ! کیونکہ نا پاک نسل کے لوگوں کے سواکوئی دوسر اشخص انبیاءاوراولا دانبیاء کے آتی کا ارتکاب ہیں کرتا''

ىيىن كريزىداس قدرلا جاراورلا جواب ہو چكاتھا كەايك معصوم بىچى كى باتوں كوس كرمىر كو جھكا دىيا اور خاموش ہوگيا اور پھرتكم ديا كە' انہيں دربارے باہرلا جايا جائے''

يزيد كى مزيدرسوانى:

امام مظلوم کا سریزید کے سامنے طشت میں ہے جس پروہ بار بار چوبِ خیز ران کے ذریعے اس کی تو بین کررہا ہے، گرحسین مظلوم کی دومعصوم شہزادیاں تمام ماحول سے بے پرواہ اپنے شہید با با کے سرکود کھے رہی ہیں، اب ان کوتاب صبط نہیں رہ گئی تھی، ایک زور دار فریا د کے ساتھ بزید کی طرف منہ کر کے کہا:

# المائي المائي المائية المائية

''یا یَزِیْد! أَبِنَا ثُورِ اللهِ سَبَایا؟ ''یزید! کیارسول الله کی بیٹیوں کوبھی قید کیا جاتا ہے؟

میس کر پورے دربار میں کہرام برپا ہوگیا، کی میں بیالفاظ سننے کی طاقت نہیں رہی تھی، دربار میں ہرطرف سے احتجاج کی آوازیں اٹھنے لگیس، یزید نے دیکھا کہ کاروان حریت کے ایک ایک فرد نے اس کے دربار کی ہیئت کو بدل ڈالا ہے، اورلوگوں کی ساری توجہان رس بستہ افراد کی طرف ہوگئ ہے، وہ خودکوان کا قیدی سجھنے لگا، اور عملی طور پر ثابت کررہا تھا کہ قیدی دراصل میں ہوں جو اگر چہتخت عکومت پر بیٹھا ہوا ہوں، اور آزاد درحقیقت بیہ بیں جورسیوں اور زنجروں میں کہ قیدی دراصل میں ہوں جو اگر چہتے عکومت پر بیٹھا ہوا ہوں، اور آزاد درحقیقت بیہ بیں جورسیوں اور زنجروں میں جگڑے ہوئے ہیں ، اب معذرت خواہی پر اثر آیا اور جب اس نے دربار کی حالت بدلی ہوئی دیکھی تو امام الله کا کہا دیوں جناب فاطمہ اور سکین سے کہا:

"إِبْنَةَ أَخِي إِأَنَالِهِ إِهِ كُنْتُ أَكُرَهُ" الْمُعَيِّجِي! جَوَيَحَهِم اركساته سلوك كيا كيا ب مين تواس سه بالكل راضي مبين تقا-

ایک اور روایت کے مطابق اس نے \_\_\_ ابن مرجانہ \_\_ یعنی \_\_ ابن زیاد \_\_ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ایئے تمام گنا ہوں کو بھی اس کی طرف منسوب کر دیا۔

۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ اس کا اس متم کا رویہ کسی مہر بانی اور احسان کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ جب افرادِ اہلِ ہیں ہے کہ ذریعہ سب حقائق دنیا کے سامنے آئے اور وہ رسوا ہوا تو اپنے رویے میں بھی تبدیلی پیدا کی، کیونکہ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ اس نے پہلے تو خاندان مظلوم کر بلاحسین گائے تمام افراد کو ایک زنجیر میں جکڑ اہوا تھا، اور وہ اس حالت میں اس کے در بار میں بیش ہوئے اور اس نے اس حالت کو دیکھ کرفخر بیانداز میں اشعار بھی کہے، اور اپنے کا فران عقیدے کا اظہار بھی کیا، اور امام مظلوم کے ہونٹوں اور دانتوں پر خیز ران کی چھڑی سے ظلم وستم بھی کیا۔

بہر حال جیسا کہ (جلاء العیون شبر ۲۵ س۲۲۳ میں ہے) اس کے بعد اس نے تھم دیا کہ امام مظلوم کے مقد س سرکو یزید کے حل پر لئکا دیا جائے اور اہل بیت (ع) کو اس گھر میں لے جایا جائے جو قید خانہ بنا ہوا تھا، (ارشاد شخ مفید ۲ مفید ۲ مفید کے مقد صمت کے ساتھ صمح کہ ) وہ قید خانہ یزید کے کل کے بہلو میں تھا، چنا نچہ امام زین العابدین کو بھی مخدرات عصمت کے ساتھ اسی زندان میں بھیجے دیا گیا۔

يزيدك كهرمين انقلاب:

جب كاردانِ حريت كے افراد كوقيد خانہ لے جايا جار ہاتھا تو اس وقت بيبيوں اور بچوں كے گريہ و بكاء كى آوازيں

بلند ہوئیں اور بیآ وازیں ہرایک جگہ تک پہنچ گئیں ،اب شام شہر کے باسی بھی ان کے ہمنو اہوکران کے گربیو دیکاء میں شریک ہوگئے۔

یزید کی عورتوں ،معاویہ اور ابوسفیان کی اولا دینے اپنے زبورات اتار کر دور پھینک دیئے ،عز اداری کے لہاس زیب تن کر لئے اور اہلِ بیتِ اطہارؓ کے مصائب اورغم میں شریک ہوگئیں۔

ایک اور روایت کے مطابق بعیر نہیں ہے کہ بزید نے تھم دیا ہو کہ قید یوں کواس کے حرم سرامیں لے جایا جائے، اس لئے کہ وہ اس طرح سے اپنی جھوٹی شان وشوکت کا مظاہرہ کیا جائے اور اپنے اہلِ خانہ کو بتائے کہ'' میں نے نواستہ رسول پر فتح پائی ہے اور بیاس کے اہلِ بیت ہیں جوقیدی بنا کرمیر ہے پاس شام بھیجے گئے ہیں۔''
گویا گذشتہ دور میں بیرواج تھا کہ مفتوح اور مغلوب وشمن کے اہلِ خاندان کوقید کرکے فاتح اور غالب شخص کے گھروں میں لے جایا جاتا تھا، تا کہ اس طرح سے فاتح کی قدرت نمائی کی جائے اور فتح وکا مرانی کا اظہار کیا جائے۔

امام سجاد بیا اکا خطبه یا وشمن برایک اور کاری ضرب

نفس المهموم ص • ۲۵ میں ہے کہ:

جمعہ کے دن پربد نے اپنے ایک در ہاری خطیب یا دین فروش مولوی کو تھم دیا کہ نبر پر جا کر جس فدر ہوسکے گئی اور حسین کی تو ہیں وتحقیر کرے اور شیخین و بربد کی شان میں قصیدہ خوانی کرے ، چنانچہاس نے تھم کی تیل کی۔

اس برامام سجاد النظام ني يديد عفر ماياكه:

'' جھے بھی اجازت دی جائے تا کہ میں بھی کچھ کہوں!''

مگریزید نے بات نہ مانی ، وہاں پریزید کا بیٹا معاویہ موجودتھا ، نے اپنے باپ سے کہا: ''اس مریض وضعیف اور کمز ورانسان کے خطبے نے کیاا تر کرنا ہے؟ بولنے دیں اسے'' برید زکہان

تہمیں اس خاندان کی قابلیت اور صلاحیتوں کاعلم نہیں ،ان لوگوں نے علم اور فصاحت ایک دوسرے سے ور ثے

كاروان شهادت مدينة نامدينه منزل بهمنزل

میں لی ہے، جھے ڈرہے کہ اس شخص کا خطبہ شہر میں فتنہ کھڑانہ کر دے اور اس کا وبال ہمارے گریبان کوآن پکڑے۔ اس لئے یزید نے تنہیہ کرلیا کہ انہیں بولنے کی اجازت نہیں دے گا، گرلوگوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ امام کو منبر پر جا کر خطبہ دینا چاہئے۔

یزیدنے کہا:

اگریمنبر چلا گیا تواس دفت تک نیچ بیس از ے گاجب تک مجھے اور خاندان ابوسفیان کورسوانہیں کردے گا۔ لوگوں نے کہا:

" پینو جوان کیا کرلے گا؟"

اس نے کہا:

" بیروه خاندان ہے جن کو گھٹی ہی علم کی دی جاتی ہے "

بہر حال لوگوں کے اصرار اور دباؤ کی وجہ سے یزید کو مجبور آس کی اجازت دین پڑی ،اب امام منبر پرتشریف لے گئے ،اور خداوند عالم کی حمد وثناء کے بعد ایسا خطبہ دبیا کہ تمام دنیا بے قرار ہوکر بے ساختہ رونے لگ گئ (نفس المہموم ص ۴۵۰ میں ہے کہ) آپ نے فرمایا:

"أَيُّهَا النَّاسُ أَعُطِينًا سِتاً وَفُضِّلْنَا بِسَبُعِ، أَعُطِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالسَّمَاحَةَ وَالْفَصَاحَةَ وَالشَّمَةِ عِلَيْ النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ وَالشَّمَةِ عِلَى اللَّهِ وَاسَدُ رَسُولِهِ وَمِنَّا سِبُطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ" مُحَمَّدٌ وَمِنَّا الصِّدِيْقُ وَمِنَّا الطَّيَّارُ وَمِنَّا اَسَدُ اللَّهِ وَاسَدُ رَسُولِهِ وَمِنَّا سِبُطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ" مُحَمَّدٌ وَمِنَّا الصِّدِيْقُ وَمِنَّا الطَّيَّارُ وَمِنَّا اَسَدُ اللَّهِ وَاسَدُ رَسُولِهِ وَمِنَّا سِبُطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ" مُحَمَّدٌ وَمِنَّا الصِّدِيْقُ وَمِنَّا الطَّيَّارُ وَمِنَّا اَسَدُ اللَّهِ وَاسَدُ رَسُولِهِ وَمِنَّا سِبُطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ" الصَّدِيقُ وَمِنَّا الطَّيَّارُ وَمِنَّا السَّمُ اللهِ وَاسَدُ رَسُولِهِ وَمِنَّا سِبُطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ" الصَّدِيقَ وَمِنَّا الطَّيَّارُ وَمِنَّا السَّدُ اللهِ وَاسَدُ رَسُولِهِ وَمِنَّا سِبُطَا هَذِهِ الْمُعَدِّ اللهِ اللهِ اللهِ وَاسَدُ وَاللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَاسَدُ وَمِنَّا سِبُطَا هَذِهِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

اسلام کاعظیم الثان رسول ،اس امت کا صدیق \_\_\_ امیر المونین علی \_\_\_ بہشت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرنے والا \_\_ جعفر طیار \_\_ اللہ اوراس کے رسول کا شیر \_\_ امیر حمزہ \_\_ اور رسول اکرم کے دوبرز رگوار نواسے \_\_ حسن وحسین \_\_ بیں ۔ حسن وحسین \_\_ بیں ۔ من عَد فَنِی فَفَدُ عَدَ فَنِی وَمَن لَمْ یَعُو فَنِی اَنْبَأْتُهُ بِحَسَبِی وَنَسَبِی "میر کال مختر سے وقارف سے جوبھی مجھے بہچان گیا ہو بہچان گیا اور جس نے ابھی تک نہیں بہچانا میں اسے اپ حسب و تعارف سے جوبھی مجھے بہچان گیا سو بہچان گیا اور جس نے ابھی تک نہیں بہچانا میں اسے اپ حسب و

#### نسب ہے متعارف کراتا ہوں تو .....

''اَيُّهَا النَّاسُ !آنَا ابُنُ مَكَّةَ وَمِنىٰ 'آنَا ابُنُ زَمُزَمُ وَصَفَا 'آنَا ابُنُ مَن حَمَلَ الرُّكُنَ بِأَطُرَافِ السِّدَةِ وَآءِ 'آنَا ابْنُ حَيْرِ مَنِ ائْتَزَرَ وَارْتَدَىٰ 'آنَا ابْنُ حيرمَنِ انْتَعَلَ وَاحْتَفَىٰ آنَا ابْنُ مَن حَجَّ وَلَبْى ،آنَا ابْنُ مَن دَنىٰ فَتَدَلِّى فَكَانَ وَلَبْى ،آنَا ابْنُ مَن دَنىٰ فَتَدَلِّى فَكَانَ وَلَبْى ،آنَا ابْنُ مَن دَنىٰ فَتَدَلِّى فَكَانَ وَلَبْى ،آنَا بُنُ مَن مَن بَلغَ بِهِ جِبُوائِيلُ إلى سِدْرَةِ الْمُنتَهىٰ ،آنَا ابْنُ مَن دَنىٰ فَتَدَلِّى فَكَانَ قَابَ فَكَانَ قَابَ فَي مَن مَن مَن مَن مَن مَن وَحَىٰ إلَيْهِ قَالَ اللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

میں مکہ ومنیٰ کا فرزند ہوں، میں زمزم اور صفا کا فرزند ہوں، میں اس ہستی کا فرزند ہوں جس نے اپنی روا
کے ساتھ حجر اسود کو اٹھایا اور اپنی جگہ پر نصب کیا میں سب سے بہترین طواف وسعی کرنے والے کا
فرزند ہوں، میں بہترین حج کرنے والے اور بہترین تلبیہ کہنے والے کا فرزند ہوں، میں اس نبی کا
فرزند ہوں جو براق پر سوار ہوا، میں اس رسول کا فرزند ہوں جسے راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد
اقصلی تک سیر کرائی گئی۔

میں اس کا فرزند ہوں جسے جرائیل سدرۃ المنتہیٰ تک لے گئے، اور میں اس کا فرزند ہوں جومقام قاب قوسین اوا دنیٰ کی منزل تک جا پہنچا، میں اس کا فرزند ہوں جس نے آسان کے فرشتوں کونماز پڑھائی میں اس کا فرزند ہوں جس کے فرشتوں کونماز پڑھائی میں اس کا فرزند ہوں بس کی طرف رب جلیل نے وحی فرمائی ہے، میں محمر مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضاً کی کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بڑے بڑے سرکشوں کی ناک زمین پردگڑی آخر کار انہوں نے کلم تو حید کا اقر ارکیا۔

"أَنَا ابْنُ مَنُ ضَرَبَ بَيُنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ بِسَيْفَيْنِ، وَطَعَنَ بِرُمُحَيْنِ، وَهَاجَرَالُهِجُرَتَيُنِ وَبَايَعَ الْبَيْعَتَيُنِ، وَقَاتَلَ بِبَدُرٍ وَحُنيُنٍ، وَلَمْ يَكُفُرُ بِاللهِ طَرُفِةَ عَيْنٍ، أَنَا ابْنُ صَالِحِ الْمُوفِينِينَ، وَوَارِثِ النَّبِيينَ، وَقَامِعِ الْمُلْحِينَ، وَيَعْسُوبِ الْمُسلِمِينَ، وَلَامُ مِنْ وَوَارِثِ النَّبِيينَ، وَقَامِعِ الْمُلْحِيدِينَ، وَاصْبَرِ الصَّابِرِيْنَ، وَافْضَلِ وَنُورِ الْمُحَجَاهِدِيْنَ، وَزَيُنِ الْعَابِدِيْنَ، وَتَاجِ الْبَكَّآئِينَ، وَاصْبَرِ الصَّابِرِيْنَ، وَافْضَلِ الْمُنْصُورِ الْمَالِينَ، مِنُ آلِ يلسِينَ، رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْعَالِمِينَ، الْمُؤيَّدِ بِجِبُوائِيلُ الْمَنْصُورِ بِعِينَا إِنْ الْمُؤَيِّدِ بِجِبُوائِيلُ الْمَنْصُورِ بِعِينَا إِنْ الْمُؤَيِّدِ بِجِبُوائِيلُ الْمَنْصُورِ بِعِينَا إِنْ الْمُؤَيِّدِ بِجِبُوائِيلُ الْمَنْصُورِ بِعِينَا الْمُؤَيِّدِ بِجِبُوائِيلُ الْمَنْصُورِ بِعِينَا إِنْ الْمُؤَيِّدِ بِحِبُوائِيلُ الْمَنْصُورِ بِعِينَا الْمُؤَيِّدِ الْعَالِمِينَ ، وَلَا إِلْكَابُولُ الْمُؤَيِّدِ بِحِبُوائِيلُ الْمَنصُورِ اللهِ الْمِينَ ، وَلُولُ وَتِ الْعَالَمِينَ ، أَنَا ابْنُ الْمُؤَيِّدِ بِجِبُوائِيلُ الْمَنْصُورِ الْمُؤَيِّدِ وَلِي وَالْمُولُ وَتِ الْعَالَمِينَ ، أَنَا ابْنُ الْمُؤَيِّدِ بِجِبُوائِيلُ الْمُؤَيِّدِ وَقَالِ وَتِ الْعَالِمِينَ ، أَنَا الْمُؤَيِّدِ بِجِبُوائِيلُ الْمُؤْمِينَ ، وَلَا عَلَمُ عَلَيْ اللّهُ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤَيِّدُ وَالْعَالِمِينَ ، وَالْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤَيِّدِ الْمُؤْمِينَ ، وَالْعَالِمِينَ ، وَالْمُؤَمِينَ ، وَالْمُؤَمِينَ ، وَالْمُؤَمِينَ ، وَالْمُؤَمِينَ ، وَالْمُؤَمِيدِ وَالْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤْمِينِ ، وَالْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤِمِينَ ، وَالْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤَمِينَ ، وَالْمُؤْمِينَ اللّهُ الْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤَمِينَ ، وَالْمُؤْمِينَ ، وَالْمُومُ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤْمِينَ ، وَالْمُؤْمِينَ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِينَ اللّهُ الْمُؤْمِينَ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِينَ اللّهِ اللّهِ

میں اس کا فرزند ہوں جس نے رسول خدا کے سامنے دوتلواروں اور دونیز وں کے ساتھ جنگ کی ، جس نے دوبار ہجرت اور دوبار بیعت کی ، بدروحنین میں کا فروں کے ساتھ لڑے اور بلک جھیکنے کی دہر کے لئے خدا کے ساتھ کفرنہیں کیا۔

میں صالح المومنین کا فرزند ہوں ، میں وارث انبیاء کا فرزند ہوں ، میں ملحدین کو تباہ کرنے والے اور مومنین کے سر دار کا بیٹا ہوں ، میں اس کا بیٹا ہوں جومجاہدوں کا نور ہے ،عبادت گزاروں کی زینت ہے ،گرید کرنے والوں کا سرتاج ہے ،سب صابروں میں سے بڑا صابر ہے ،تمام نمازیوں سے افضل ہے ،
رب العالمین کے رسول \_\_\_\_ یسین \_\_\_ کی آئے سے ہے ، میں اس کا فرزند ہوں کہ جبرائیل نے جس کی تائید کی ہے ، اور میکائیل نے جس کی تائید کی ہے ۔

"أناابُنُ الْمُحَامَىٰ عَنُ حَرَمِ الْمُسُلِمِيْنَ ، وَقَاتَلالْمَارِقِيْنَ وَالنَّاكِئِيْنَ وَالْقَاسِطِيْنَ، وَالْحَرِمَن مَّشَىٰ مِنْ قُرِيْشٍ اَجُمَعِيْنَ ، وَاَوَّلِ مَنُ اَجَابَ وَالسُتَجَابَ لِلْهِ وَلِرَسُولِهِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ، وَاوَّلِ السَّابِقِيْنَ ، وَقَاصِمِ الْمُعْتَدِيْنَ ، وَمُبِيلِ وَاسُتَجَابَ لِلْهِ وَلِرَسُولِهِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ، وَاوَّلِ السَّابِقِيْنَ ، وَقَاصِمِ الْمُعْتَدِيْنَ ، وَمُبِيلِ السُّمشُوكِيْنَ، وَسَهُم مِن مَرَامِى اللهِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ ، وَلِسَانِ حِكْمَةِ الْعَابِدِيْنَ ، وَنَاصِرِ الْمُشُوكِيْنَ، وَسَهُم مِن مَرَامِى اللهِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ ، وَلِسَانِ حِكْمَةِ الْعَابِدِيْنَ ، وَنَاصِرِ لِيلَا اللهِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ ، وَلِسَانِ حِكْمَةِ الْعَابِدِيْنَ ، وَنَاصِرِ لِيلُهُ وَلِيّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ ، وَلِيسَانِ حِكْمَةِ الْعَابِدِيْنَ ، وَنَاصِرِ وَمُولِيِّ اللّهِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ ، وَلِيسَةِ عِلْمِهِ ، سَمِحٌ ، سَجِيّ ، اللهِ عَلَى اللهِ مَا عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِ ، مَعَلِيهِ مُ عَلَيْنَ ، وَمُعْلِقِ الْالْمِ مَنْ مَرَامِي وَمُفِرِقِ الْاحْرَابِ ، اَرْبَطِهِمُ عِنَانًا ، وَالْبُرْ، صَوَّامٌ ، مُهَدِّبٌ ، قَوَامٌ ، هَمَّامٌ ، صَابِرٌ ، صَوَّامٌ ، مُهَدِّبٌ ، وَمُفِرِقِ الْاحْرَابِ ، اَرْبَطِهِمُ عِنَانًا ، وَالْثِيْعِمُ جِنَانًا ، وَامُضَاهُمُ عَزِيْمَةً ، وَقُرْبَتِ وَالْمُ لِي عُلُولُ لِلْهِ مُلِي مُلِي اللهُ مُرْدِي اللّه مُرَالِي اللهِ الْوَلَالِيْعِ اللهِ الْوَلَالِيَّةِ مُنَالًا ، وَامُضَاهُمُ عَزِيْمَة ، وَلَوْلَ لِي الْمُحْرِقِ ، الْمُحْرِقِ ، الْمُحْرِقِ ، الْمُحْرِقِ ، الْمُحْرِقِ ، الْمُحْرِقِ ، مُكِنَّ مُدَى الْمُحْرِقِ ، مَكِنَّ مُدَى الْمُحْرِقِ ، مَكِنَّ مُدَى الْمُحِلُقِ مُ الْمُعْرِقِ مُنَا الْمُعْرِقِ عُلْمُ الْمُولِي اللهُ الْمُولِي الْمُعْلِقِ وَلَوْلِ الْمُعْلِقِ مُ الْمُعْرِقِ وَالْمُوالِي السَلَّهُ مُولِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِ

میں اس کا فرزند ہوں جس نے مسلمانوں کے حرم کی حفاظت کی ،اور مارقبین و ناکثین و قاسطین کے ساتھ جنگ کی اور دشمنانِ خدا کے ساتھ لڑتے رہے۔

میں قوم قریش کی قابلِ فخرترین شخصیت کا فرزند ہوں ، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہاا ور نبوت کی تصدیق کی ،اس کا فرزند ہوں جوسا بقین میں سب سے پہلا ہے ، اور حدسے تجاوز کرنے والوں کی کمرتوڑنے والا ہے ،مشر کین کو تباہ کرنے میں سب سے پہلا ہے ، اور حدسے تجاوز کرنے والوں کی کمرتوڑنے والا ہے ،مشر کین کو تباہ کرنے

والا ہے، میں اس کا فررزند ہوں جو منافقین کے سروں پر خدا کے بر سنے والے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو خدا کے عبادت گزاروں کی زبانِ حکمت ہے، جو دینِ خدا وندی کا ناصر و مددگار ہے، جواللہ کے امر کا ولی ہے، حکمتِ اللہ کا بستان ہے، اللہ کے امر کا ولی ہے، حکمتِ اللہ کا بستان ہے، اللہ کے علم کا حامل ہے۔

میں اس کا فرزند ہوں جو جو انمر داور تنی ہے ،خوبصورت ہے ، تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے ،سید بزرگوار ہے ، بطحا کا رہنے والا ہے ، راضی برضائے اللی ہے ، مشکلات میں آگے بڑھنے ولا ہے ، صابر ہے ، ہمیشہ روز ہے سے دوالا ہے ، ہرآلودگی ہے یاک اور بہت بڑا نمازی ہے۔

میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کفر کی تمام جماعتوں کو شکست دے کر تتر بتر کر دیا ، جس کا دل ثابت واستوار ، جس کا ارادہ محکم اور پائیدار ہے ، جس کا وار بہت کاری ہے ، جوشیر کی مانند شجاع ہے ، حجاز کے بیٹ شجاعت کا شیر ہے ، عراق کے لوگوں کا سردارور ہنما ہے ، کی ہے مدنی ہے ، حیفی اور عقبی ہے ، بدری واحدی ہے ، شجری اور مہا جر ہے ۔ 'فیمن الْعُورُ بِ سَیّدُ هَا وَمِنَ الْوَعَیٰ لَیُتُهَا ، وَارِثُ الْمَشْعَرَیُنِ ، وَ اَبُو السِّبُطَیُنِ الْحَسَنِ وَ اَلْحُسَنِ ، ذَاکَ جَدِی عَلِی اُبنُ اَبِی طَالِبِ !''

وہ عربول میں ہوتو ان کا سر دار ہوتا ہے اور میدانِ جنگ میں ہوتو شیر خدا ہوتا ہے ، خدا کے دومشعروں \_\_\_\_ مز دلفہ اور عرفات \_\_\_ کا وارث ہے ، پینمبر کے دونواسوں \_\_\_ حسن اور حسین \_\_\_ کا وارث ہے ، پینمبر کے دونواسوں \_\_\_ حسن اور حسین والدہے ، لوگو! یہی میر ادا داعلی میں الی طالب ہے۔

پھرفر مایا:

"أَنَا ابْنُ فَاطِمَةَ الزَّهُوَاءِ ، أَنَا ابْنُ سَيِّدَةِ النِّسَآءِ " مِن فاطمة الزهراء كافرزند مون! مِن تمام عورتون كى سردار كافرزند مون-

اس طرح آپ اپنا تعارف کراتے رہے یہاں تک کہ دربار میں ایک کہرام برپا ہو گیا ،لوگوں کی دھاڑیں بلند ہو ہو کر یزید کے تاج وتخت اور قصر محل پر برقِ اجل بن کر گررہی تھیں ، یزید کوخطرہ لاحق ہو گیا کہ ہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہوجائے جس سے دربار میں انقلاب آجائے ،لہٰذااس نے مؤذن کواذان کہنے کا تھم دیدیا ،مؤذن نے اذان کہنا شروع کر دی اور اما مّ نے خطبہ وینا بند کر دیا۔

جب مؤذن نے کہا:

"الله اَكْبَرُ ،اللهُ اَكْبَرُ "

تواماتم نے فرمایا:

"الله على بالاتركوني چرنہيں، جباس نے كہا:

"اشْهَدُ أَن لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ"

توامام نے فرمایا:

''میرا گوشت و پوست اورخون وجلداس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ذات وحدۂ لاشریک ہے۔

جب مؤذن نے کہا:

"أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ"

توامام نے منبر ہی کے اوپر سے یزید کی طرف منہ کر کے فرمایا:

"مُحَمَّدٌ هلَذَا جَدِّى أَمُ جَدُّكَ يَايَزِيُد؟" يزيد! يَحُمَّد (مصطفَّلُ) مير كانا بين يا تير ك؟ اگرتو كهتا ب كه تير كانا بين تو غلط كم گااور كافر بهوجائ گااورا گركهتا م كهير كانا بين ، تو پهرتون ف اس كي عترت كوكيون تهه رتيخ كيا؟

ايك اورروايت كم طابق جب امامٌ نے: "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ ارَّسُولُ الله "سَا، تو آبُ نے اپناعمام سر

ہے اتار کرموذن سے فرمایا:

" تجھے اس محمر کی شم! ذرارک جا!!"<sup>"</sup>

پھرامامٌ نے فرمایا:

" بزید! بی محرسی انایں یامیرے؟ اگر توانہیں اپنانا نابتائے گا

توسب جانے ہیں تو جھوٹ بول رہاہے، اور اگر کے گا کہ میرے نانا ہیں اور ہے بھی ایسا ہی تو پھر مجھے بتا کہ میرے بابا کوتو نے ظلم کی تلوار سے کیوں شہید کیا ہے؟ اس کے مال اور متاع کو کیوں لوٹا ہے؟ اور اس کے اہل بیت کو کیوں قیدی بنایا ہے؟''

يه جملے كيم اورا پناگريبان جاك كركے رونے لكے اور فرمايا:

"خدا کی شم! اس وقت پوری دنیا میں صرف میں ہی ہوں جس کے نانارسول اسلام ہیں تو مجھے بتاؤ کہ اس فخص نے میں اس میں اس میں ہوں ہمیں رومیوں کی مانند قیدی بنایا؟" اس مخص نے میرے والد کو بے جرم وخطا کیوں قبل کردیا؟ کیوں ہمیں رومیوں کی مانند قیدی بنایا؟"

#### پھرآ ہے نے ارشادفر مایا:

"اور اے یزید!اس قدر عظیم جرم کے ارتکاب کے بعد پھر بھی کہتا ہے کہ" محمد،اللہ کے رسول ہیں!!اور قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے؟" افسوس ہے جھ پر، قیامت کے دن میرے نا نا اور بابا تیرے دامن گیر ہوں گے تو اس وقت تو کیا جواب دے گا؟"

بين كريزيدنے مؤذن سے كہا:

''نماز کے لئے اقامت کہو!''

لوگوں میں بخت شوروغل کھڑا ہوگیا کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتے تھی ، پچھلوگ نماز پڑھے بغیر کھسک گئے۔ نفس المہمو مص ۱۵۸)\_\_\_\_\_

ایک اورروایت کے مطابق حریت کے پیکرامام مظلوم سید سجا ڈنے اپنا تعارف یوں کرایا:

"أَنَا ابُنُ الْحُسَيْنِ الْقَتِيلِ بِكُرِبَلاء ، أَنَا ابْنُ عَلِيّ نِ الْمُرْتَضَىٰ ، أَنَا ابْنُ مُحَمَّدُ نِ الْمُصْطَفَىٰ ، أَنَا ابْنُ فَاطِمَةَ الزَّهُ وَآءِ ، أَنَا ابْنُ خَدِيْجَةَ الْكُبْرِىٰ ، أَنَا ابْنُ سِدُرَةَ الْمُنْتَهَىٰ ، أَنَا ابْنُ شَجْرَةَ الطُّوبِيٰ "
أَنَا ابْنُ شَجْرَةَ الطُّوبِيٰ "

میں کربلاکی گرم ریت پرتل ہونے والے حسین کا فرزند ہوں، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ میں کربلاکی گرم ریت پرتل ہون، میں مار دا ہوں، میں خدیجہ الکبری کا نورنظر ہوں، میں سدرة المنتھیٰ کا بیارا ہوں، میں فاطمہ زہراء کا راج ولا را ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے خاک وخون میں غلطان کیا گیا،
میں اس کا فرزند ہوں جس کے غم میں جنات نے گریہ کیا، میں اس کا فرزند ہوں جس پرفضا میں پرندوں نے بڑھے اور ماتم کیا۔

امام كے خطبے كاردكل:

حیاۃ الام الحسین جلدس ۳۹ ص ۹۹ سیس ہے:

جب کاروانِ حریت کے سالارِ اعظم نے اس قدرمؤثر اور بلیغ انداز میں خطبہ دیا تو حاضر بنِ مسجداس سے زبر دست متاثر ہوئے ،ان میں آزادی کے جذبات بیدار ہونا شروع ہو گئے ،اور جراُت و جسارت ان کے اندر پیدا ہوگئ

## كاروان شهادت، مدينة تامدينه منزل بيمنزل

، در باریز پدمیں ایک بروایہودی عالم بھی موجودتھا، اس نے پوچھا:

يه جوان كون ہے؟ يزيد نے كہا:

على بن الحسين!!

: كون حسينًا!

على بن الي طالبٌ كا بيثا!

اس کی ماں کون ہے؟

جر کی صاحبزادی

یہ ن کر برزید کوغصہ آگیا،اس کے علم براس کو در بار میں خوب بیٹا گیا، پھروہ کھڑا ہوکر کہنے لگا: ''اگرتم چاہتے ہو مجھے تل کرو، تو مجھے اس کی فکرنہیں، کیونکہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ'' جوشک اولا دِسِیْمِبرُکُولْل کرتا ہے وہ ملعون ابدی ہوتا ہے اور اس کا ٹھکا نہ جہنم ہے''۔

زوجه يزيد كاردٍ ل:

بحارالانوارج ۲۵ص۲۱۱مس ہے کہ:

اس کے بعد پر بید نے تھم دیا کہ اہام کے مقد س سرکوکل کے درواز ہے پراٹکا یا جائے ، پر بید کی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر نے جب بیسنا کہ بر بید نے اہام مظلوم کے سرکواس کے گھر کے درواز سے پرلٹکا دیا ہے تو اس نے در باراور کل کے درمیان لٹکائے ہوئے پر دے کو بچاڑ ااور بغیر مقنعہ و چا در کے در بار میں آگئی ، اس وفت بر بید نے کھلی کچھری لگائی ہوئی تھی ، اس نے بر بید سے کہا:

''یزید! تونے فرزند زہڑا بنت محمد کا سرمبر ہے گھر کے درواز سے پرلٹکا دیا ہے؟'' یہ کیفیت دیکھ کریزیدا بنی جگہ سے اٹھا اور اپنی عباس کے سر پرڈال دی، اور کہا: ''ہاں ابتم حسینؑ پرگر بیدوزاری کرو،خوب آنسو بہاؤاس لئے کہ سارے قریشی اس پررور ہے ہیں، ۔ خداعبیداللّٰدابن زیادکوغار تکرے اس نے حسینؑ کوتل کرنے میں جلد بازی سے کام لیاہے''

يزيد كى پشيمانى پرتنجره!

ناظرین محترم!اس طرح کی باتیں اس امر کا سبب بنیں کہ جن کی روسے یزید کاغرورٹوٹ گیااوراس کی خوشی عذر ومعذرت خواہی اورمعافی تلافی میں بدل گئی۔

ابتداء میں تووہ اس قدر مغرور ہوگیا تھا کہ امام مظلوم کے مبارک لبوں اور دانتوں پر چھڑی مار مار کرخوش ہوتا تھا اور خوشی کے اشعار پڑھتا تھا ، اب وہ اس قدر بدبخت اور بے چارہ ہو چکا تھا کہ مظلوم کے تل کی نسبت ابن زیاد کی طرف و ب کرخودکو ہری الذمہ قر اردیے لگ گیا۔

كتاب تذكره سبطابن جوزى اوركامل ابن اثير ميس ہے كه:

''جب امام حسیط الله کاسر مبارک شام لایا گیا تواہے دیکھ کریزید بہت خوش ہوا، اور ابن زیاد کے اس اقد ام کوسر اہا اور اپنی خوش نودی کا اظہار کیا ، اس کے لئے انعام واکرام اور ہدیئے بھیجے ، لیکن ابھی زیادہ دن ہیں گزرے تھے کہ اپنے اس قابلِ نفرت فعل کے بارے میں لوگوں کی نفرت اور غصے کا احساس کرنے لگ گیا اس نے خودس اور دیکھ لیا کہ لوگ اسے گالیاں دے دے رہے ہیں ، لہذاوہ اپنے کرداراور گفتار پراظہار پشیمانی کرنے لگ گیا اور کہنے لگ گیا:

''خداابن زیاد پرلعنت کرےاس نے حسین پراس قدر تنی کی کہاس نے زندگی کوموت پرتر جیح دی اور شہادت کا راستہ اختیار کیا!''

وه په جھی کہتا تھا کہ:

''میں نے ابن زیاد کا کیا قصور کیا تھا کہ اس نے مجھے یہاں تک پہنچادیا کہ لوگ مجھ سے نفرت کررہے ہیں؟ اور ہر نیک اور بدکے دل میں میرے بارے میں نفرت کا پیج بودیا!''
ہیں؟ اور ہر نیک اور بدکے دل میں میرے بارے میں نفرت کا پیج بودیا!''
\_\_\_\_\_(قمقمام زخارص ۷۷۵)\_\_\_\_\_

جلال الدين سيوطي (تاريخ الخلفاء ص ٢٠٨ ميس) كہتے ہيں:

"فَسُرَّ لِفَتُلِهِمُ أَوَّلاً ثُمَّ نَدِمَ لَمَّا مَقَّتَهُ الْمُسُلِمُونَ عَلَىٰ ذَالِكَ وَابُغَضَهُ النَّاسُ وَحَقَّ لَهُمُ أَن يُبُغِضُونُهُ" لَهُمُ أَن يُبُغِضُونُهُ"

اولا دِرسول کونل کر کے پہلے تو وہ بہت خوش ہوالیکن جب مسلمان اس کے اس اقدام پر ناراض ہوئے اور سخت غضبناک ہوئے تو پھر پشیمان ہوااورا ظہارِندامت کرنے لگا۔

البنة بدایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ حکام وقت جاہے وہ سربراہانِ مملکت ہوں، بادشاہ ہوں، وزیراعظم ہوں یاکسی ملک کے صدر جب کوئی ایبا کارنامہ انجام دیتے ہیں، جس سے عوامی غیظ وغضب وجود میں آجا تا ہے تو وہ اپنے اقتدار کو مشکم کرنے کے لئے اپنے کرتو توں کی ذمہ داری دوسروں پرڈالناشر وع کردیتے ہیں۔

یز بدعنید بلیدی بھی بعینہ یہی کیفیت ہے، جب اس کے دربار میں عقیلہ بنی ہاشم زینب کبرئ سلام اللہ علیہا، سید الساجدین امام زین العابدین العابدین العابدین العابدین العابدین العابدین العابدین العابدین العابدین کے بصیرت افر وزخطبات، امام محمد باقتر اللہ بن عامر اور دوسرے بہت سے افراد کا احتجاج اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا احتجاج، اس کی خود اپنی بیوی بند بنت عبداللہ بن عامر اور دوسرے بہت سے افراد کا احتجاج اس حد تک موثر ثابت ہوئے کہ اسے مجبوراً اپنی سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی کرنا پرگئی، اور اس کی ساری فرمہ داری ابن زیاد بدنہا دیرڈ النا پڑی اور کہنا پڑا '' لَعَنَ اللّهُ ابْنَ مَوْ جَانَةَ إِنَّهُ قَتَلَ ''خدامر جانہ کے بیٹے پرلعنت کرے اس نے ہی نواسہ رسول (ص) کوئل کیا ہے۔

یہاں پر بی فیصلہ تو بعد میں کریں گے کہ کون قاتل ہے، کون نہیں؟ یزید قاتل ہے یا ابن زیاد؟ البتہ یہ فیصلہ تو یزید نے خود ہی کردیا ہے کہ حسین کا قاتل لعنتی اور ملعون ہے، اور یزید کے ہوا خواہوں اور طرفداروں کے منہ پرخود بزید ہی نے ایسا طمانچہ مارا ہے جس کی ٹیسیں وہ قیامت تک یا در کھیں گے، کہ قاتل ملعون ہے، اگر ثابت ہوجائے بزید قاتل ہے تو وہ ملعون ہے اگر ابن زیاد ہے تو وہ ملعون ہے، اور جوملعون ہوتا ہے وہ بھی نہتو ' دَ ضِسے اللّٰهِ عَلَیْه ''۔ ' دُحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْه ''۔

حالانکہ اگرغورہے دیکھا جائے تو تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے واقعہ کر بلا کے بعد جب عبیداللہ بن زیاد شام آیا تویزید نے اسے کافی انعام واکرام سے نوازا، مال و دولت سے اس کے خزانے بھر دیئے ،اسے اپنے ساتھ حرم سرا میں لے گیااور شراب کی تر نگ میں مست ہوکر کہتا تھا (جیسا کہ تذکرہ سبط ابن جوزی ص۲ ۲ ۱ میں ہے)

اِسُقِنِیُ شُرُبةً تُرُوِیُ مَشَاشِیُ ثُمَّ مِلُ فَاسُقِ مِثْلَهَا ابْنَ ذِیادِ صَاحِبِ السِّرِ وَالْاَمَانَةِ عِنْدِیُ وَلِتَسُدِيدِ مَغْنَمِى وَجِهَادِى وَلِتَسُدِيدِ مَغْنَمِى وَجِهَادِى وَالْتَصَادِي وَالْمَامِ وَالْمَامِ الْخَارِجِي اَعْنِى حُسَيْنًا م وَمُبِيْبُ الْمُصَدَادِ وَالْاضَدادِ وَمُبِيْبُ الْاعْدَادِ

مجھے شراب کا جام پلا! جومیرے بدن کے ایک ایک حصے کوسیراب کردے ، پھر مڑکراس طرح کی شراب ابن زیاد کوبھی پلا۔

میرے نزد بک میرے رازوں کا امین اور دیا نتدار شخص ہے اور میرے جنگ اور غنیمت کے امور کو بھی پختگی عطا کرتا ہے۔

(معاذاللہ) خارجی بعنی حسین کا قاتل ہے اور میرے تمام دشمنوں اور مخالفوں کا تباہ کرنے والا ہے۔ مورخ طبری (تاریخ طبری جلدہ ص۲۵۵ میں) لکھتے ہیں کہ:

"فَسُرَّ بِقَتَلِهِمُ اَوَّلاَوَّ حَسُنَتُ بِذَالِكَ مَنُزِلَةُ عُبَيُدِ اللَّهِ عِنْدَهُ ، ثُمَّ لَمُ يَلْبَتَ إِلَّاقَلِيُلاً حَتَى نَدِمَ قَتُلِهِمُ التُحسَيُنِ (ع)" حَتَى نَدِمَ قَتُلَ الْحُسَيْنِ (ع)"

پہلے پہل تو بہت خوش ہوا اور اس سے اس کے نزدیک ابن زیاد کی قدرومنزلت بڑھ گئی ،کین ابھی زیادہ درنہیں گزری تھی کہاسے قتلِ حسین پر پشیمان ہونا پڑا ،حتی کہا ہڑا:

"لَعَنَ اللّٰهُ ابُنَ مَرْجَانَةَ فَبَغَضَنِى إلَى الْمُسلِمِينَ وَزَرَعَ لِى فِى قُلُوبِهِمُ الْعَدَاوة ، فَبَغْضَنِى الْبُرُّو الْفَاجِرَبِمَااستَعُظَمَ النَّاسُ مِنْ قَتُلِى حُسَيْنِا"

خدا مرجانہ کے بیٹے \_\_\_\_ ابن زیاد \_\_\_ پرلعنت کرے کہ اس نے ہرمسلمان کے دل میں میری شمنی ڈال دی ہے اور اس کے دل میں میری عداوت کا نیج بودیا ہے لہٰذااب مجھے ہر نیک اور بدانسان مشمنی ڈال دی ہے اور اس کے دل میں میری عداوت کا نیج بودیا ہے لہٰذااب مجھے ہر نیک اور بدانسان مشمن سمجھتا ہے، اس لئے لوگ میرے حسین کے تل کرنے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔

اس سے داضح ہوتا ہے کہ یزید کے ہارے میں لوگوں کاغم وغصہ اور اس کی معاشرے میں رسوائی اور بدنا می نے اسے اپنی روش کو تندیل کرنے پرمجبور کر دیا۔

ایک قدردان کی امام سجائد سے ملاقات:

كتاب الملهو ف ص ٨١ مين منهال بن عمرو\_ اور "احتجاج طبرس٢ص ١٣٣١ مين صحابي رسول ، كمحول \_ كانام

ہے، نام خُواہ کسی کا ہو،اس کی ملاقات ایک مرتبہ بازارِشام میں حضرت امام زین العابدین کی سے ہوگئی،اس نے امام کی خدمت میں عرض کیا: خدمت میں عرض کیا:

> "كَيْفَ اَمْسَيْتَ يَاابُنَ رَسُولِ اللَّهِ؟" فرزندرسول "آب في رات كيم كزارى؟"

توامامٌ نے فرمایا:

اس امت میں ہم ایسے رہ رہے ہیں جس طرح فرعون والوں میں حضرت مون<sup>طالتھ</sup>ا کی قوم رہ رہی تھی کہاس کے مردوں کوئل،اورعورتوں کو بیوہ کردیا جاتا تھا۔

اے عبد خدا! عجمیوں پرعرب فخر کرتے ہیں کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہیں سے ہیں ااور قبیلہ قریش اس کے فخر کرتا ہے کہ رسالت آب اس سے ہیں ، حالانکہ ہم تو حضور کی براہ راست اولا دہیں گر ہمارے تن کو خصب کرلیا گیا اور ہمارا ناحق خون بہایا گیا اور ہمیں قیدی بنا کر در بدر پھرایا گیا، پس ہماری شکایت اپنا اللہ سے ہے" فَاِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ "

فاطمه بنت الحسين كي زباني:

امالی شیخ صدوق مجلس اس حدیث میں ہے کہ:

حرث بن کعب، حضرت فاطمہ بنت الحسین سے قال کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ''بیزید نے ہمیں ایسی جگہ قید میں رکھا ہوا تھا جہاں سورج کی شعاعیں سیدھی ہم پر پڑتی تھیں جس کی وجہ سے ہمارے بدن کی جلد جل کرجھڑ بھی تھی''

شاميوں كى نفرت:

تاریخ طبری ۲۳۳/میں ہے:

جوں جوں شامیوں پر اہلِ ہیتِ رسول کی عظمت اور یزید کے مظالم کی داستانیں کھل کر سامنے آتی گئیں اس قدران کی یزید کے بارے میں نفرت برهتی گئی ، حتی کہ نوبت اس کی دشنام طرازی تک پہنچ گئی ، اور جب یزید نے سے کیفیت دیکھی تو قیدیوں کے ساتھ اپنے روبی میں تبدیلی پیدا کرنا شروع کر دی ، مختلف حیلے بہانوں سے امام زین العابدیاتی السے نرم طریقے سے گفتگو کرتا بھی کہتا:

"آية مارے ماتھ ل كركھانا كھائے!"

گربہتر شہیدوں کی موت کا داغ دیکھنے والا ان کے قاتل کے ساتھ ایک دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا؟ مجھی یوچھتا:

"جھے آپ کے والدصاحب پرتعجب ہے کہ انہوں نے کس لئے تمام فرزندوں کے نام "علی" رکھے ہیں؟ تو امام فر ماتے میر ہے والدکوا پنے والدگرا می حضرت امیر المونین علی بن ابی طالب کے ساتھ حدورجہ محبت تھی اسی لئے انہوں نے اپنے ہرفرزند کا نام "علی" "رکھا ہے"

غرض اس طرح کی گئی اور با تیں کیس تا کہ کسی طرح دنیا کومعلوم ہوجائے کہ وہ قیدیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آرہا ہے، کیکن ادھروہ قیدی عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہ اس قدر بے رحمانہ سلوک کرتا کہ انہیں غذا اور خوراک بالکل قلیل مقدار میں دیتا جس کی وجہ سے بیبیوں کواپنے کھانے کا حصہ بچوں کو دینا پڑتا۔

### مندكاخواب:

اب یزیداندرے کھوکھلا ہو چکاتھا،اس کی فتح کانشہ کا فور ہو چکاتھا، سکین قلب کی غاطر مختلف ذرائع استعمال کرتا مجھی امام ہجا ڈے ساتھ زم لہجے میں گفتگو، بھی ننہا ئیوں میں دیوار کی طرف منہ کر کے اپنے نفس پیلعنت اور ضمیر کو ملامت کرتا تھا، (بحار الانوار ۴۴ میں ہے) ہندز وجہ یزید کہتی ہے کہ:

''ایک رات کومیں نے خواب میں دیکھا کہ آسان کے دریجے کھل بچکے ہیں اور آسان سے ملائکۃ اللہ گروہ درگروہ نازل ہوکر امام عالی مقام کے مبارک سرکے اطراف میں دائرہ بناتے اور میہ کہتے جارہے ہیں:

"السَّلامُ عَلَيْكَ يَاابَاعَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاابُنَ رَسُولِ اللَّهِ"

تواسی اثنامیں میں نے دیکھا کہ آسان سے جیسے بادل کا ایک ٹکڑا زمین پراتر آیا جس پر بہت سے مردسوار تھے، ان کے درمیان ایک نورانی چہرے کے انسان کو دیکھا جیسے چودھویں کا جاند ہو، اس نے اپنے منہ کو حسین کے ہونٹوں اور دانتوں برر کھ دیا اور کہنے لگا:

> د میر کے انہوں نے تیری شان کوہیں بہجانا؟ کھے تین دن کا بھو کا پیاسا شہید کر دیا؟

میرے بیٹے! میں تمہارا نا نارسول ہوں ، بہتہارے با باعلی مرتضٰی ہیں ، بہتمہارے بھائی حسنؑ ہیں ، بہتہارے بھائی حسنؑ ہیں ، بہتہارے بیجا جعفر \* ہیں اور بیٹے بعد دیگرے تمہارے بیجا جعفر \* ہیں اور بیٹے بعد دیگرے خاندانِ ہاشم کے افراد کا فرداً فام لیا۔

ہند کہتی ہے:

میں اس خواب سے گھبرا کراٹھ کھڑی ہوئی اور سیدھی مظلوم کے مبارک سرکے پاس گئی دیکھا تو اس سر کے اطراف میں نور کا حلقہ بنا ہوا ہے جس کی شعاعیں آسمان کوچھور ہی ہیں۔ میں پھریز بید کے پاس گئی معلوم ہوا کہ وہ ایک تاریک حجرے میں جاچکا ہے اور اپنا منہ دیوار سے لگائے کہ رہا ہے:

" مَالِي وَلِلْحُسَيْنَ ؟ " مِين فِي صِينًا كِما تُصيريا كيا ؟

جب میں نے اس کے چہرے کوا چھی طرح دیکھا تو بچھا بچھا اوراتر اہوا تھا، میں نے اپنا خواب اس سے بیان کیا وہ چپ ساد ھے سنتار ہااور پچھ بیں بولا۔

أيك معصوم بكي كاخواب:

کتاب نفس المہموم اور الدمعۃ الساکبہ اور دوسری کئی کتابوں میں تو اس بچی کا نام نہیں لکھا ہوا ،لیکن ریاض الاحزان ص ۱۲۲ میں بعض کتب سے نقل کے مطابق اس کا نام ''فاطمہ صغریٰ' ککھا ہوا ہے جسے اردومتر جم نے ''سکینہ بنت الحسین ''کا نام دیا ،اور کتاب ریاحین الشریعہ جلد ۳۳ میں ''دشت کر بلاکی خواتین 'کے عنوان کے ذیل میں اس کا نام ''دقیہ بنت الحسین ''ککھا ہے جوقرین قیاس ہے ، نام خواہ کوئی بھی ہووا قعہ مختلف عبارتوں کے ساتھ بیان ہوا ہے جسے نفس المہموم ص ۲۵ میں اور الدمعۃ الساکبہ ۵ ص ۱۲ میں اس اسے نقل کیا جاتا ہے :

بعض روایات کے مطابق برید نے اہلِ بیت ِ حسین النا الا ایسے زندان میں تھہرایا جوخرا ہے کی صورت میں تھا ،اور فاندانِ نبوت واہلِ بیتِ عصمت وطہارت کی محتر مخدرات نے حسین اور ہلِ بیت وانصارِ حسین کی شہادت کو بچوں سے مخفی رکھا تھا ہوا اور انہیں بتایا ہوا تھا کہ وہ سفر پر گئے ہوئے ہیں ،اور صورت حال ایسے ہی رہی کہ ایک رات امام حسین آگی ایک بھی تھی کہ جس کی عمر ابھی مشکل سے چارسال ہوئی ہوگی ،خواب میں اپنے بابا کے سرکو تختِ برید پراس طرح دیکھا کہ وہ اپنی کہ جس کی عمر ابھی مشکل سے چارسال ہوئی ہوگی ،خواب میں اپنے بابا کے سرکو تختِ برید پراس طرح دیکھا کہ وہ اپنی جھڑی سے دندانِ مبارک کے ساتھ ہے ادبی کر رہا ہے ،اور مظلوم کا سر بارگا ہے خداوندی میں استغا شکر رہا ہے۔

بی نے جب بیصورت حال دیکھی تواس سے رہانہ گیااور چیخ مار کر بولی:

''وَااَبَتَاهُ''\_\_\_بائے بابا\_\_\_

اور بیدارہوگئی ،تمام بیبیاں بیدارہوگئیں،سب نے مل کررونا شروع کردیا، بیچ بھی بیدارہو گئے اوروہ بھی ان کے ساتھ رونے لگ گئے۔

معصومه کو ہر چند جیپ کرانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ خاموش نہ ہوئی وہ بار ہار کہتی تھی :

'این آبی ؟' میرے بابا کہاں ہیں؟

و الين قُوَّةُ عَيْنِي ؟ "ميرى آئكھول كى مُصَلُّك كہال ہيں؟

"انى رأيت رأسه بين يدى يزيدو هوينكته"

میں نے اپنے بابا کے سرکوا بھی دیکھا ہے کہ یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے ، اور وہ اس پر چھڑی مارر ہا ہے ، ''اُحصٰٹووُ اُو لِی لِاکْتَوَوَّدُ مِنْهُ''

اسے میرے پاس لاؤ تا کہ میں اس کے بوسے لول!۔

اس پرتمام بیبیوں نے زورزور سے روناشروع کردیا ، زندان میں ایک کہرام ہر پاہوگیا ، بیآ وازیزید کے کانوں تک پینجی وہ بھی جاگ اٹھا اور رونے اور گریہ وبکاء کا سبب دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ 'معصوم بچی اپنے بابا کے سر کا مطالبہ کررہی ہے''

يزيدنے کہا:

" کے جاؤسر کواور جا کر چی کودکھاؤ!!"

چنانچ طشت میں رکھ کررومال سے ڈھانپ کروہ سرنجی کے سامنے بیش کیا گیا، تو بجی نے جب رومال ہٹایا تو سرکو د مکھے کر بے تاب ہوگئی ، سرکواٹھا کرآغوش میں رکھا، ریشِ مبارک کودا کیں با کیں سے بوسے دیئے ، گلے کی کئی ہوئی جگہ کو چوما، تازہ شبکے ہوئے خون سے ہاتھوں کورنگین کیاا ہے منداور بپیٹانی پرخون ملااور مند پر مندر کھ کران الفاظ میں بین کئے:

يَااَبَتَاهُ مَنِ الَّذِيُ اَخْطَبَكَ بِدَمِكَ؟
بابا! آبُ كُوفُون سے س نے رَبَّين كيا؟
يَااَبَتَاهُ مَنِ الَّذِيُ قَطَعَ وَرِيْدَكَ؟
بابا! س نِ آبُ كُ فَطَعَ وَرِيْدَكَ؟
بابا! س نِ آبُ كَ فَارَك كُلِ كَ رُول كوكا ٹا؟

بَاابَتَاهُ مَن الَّذِي اَيُتَمَنِي عَلَى صِغُرِسِنِّي ؟ بابا! کس نے جھے کمسنی میں بیٹیم کیا؟ يَااَبَتَاهُ مَن يَقِي بَعُدَكَ نَرُجُوهُ؟ بابا! آئے کے بعد ہماری کون حفاظت کرے گا کہ ہم جس سے امیدیں وابستہ رکھیں يَاابَتَاهُ مَن لِلْيَتِيْمَةِ؟ بابا!اس ينتم بحي كودلاسے كون دے گا؟ يَااَبَتَاهُ مَن لِلنِّسَآءِ الْحَاسِرَاتِ؟ بابا!ان ننگے سربیبیوں کاسہاراکون ہے؟ يَااَبَتَاهُ مَن لِلارَامِلِ الْمَسْبِيَّاتِ؟ بابا!ان بیوہ اور قیدی بیبیوں کا کون پرسمان حال ہے؟ يَااَبَتَاهُ مَن لِّلُعُيُونِ الْبَاكِيَاتِ؟ بابا!ان رونے والی آئھوں کے آنسوکون بو تھے گا؟ يَااَبَتَاهُ لَيُتَنِي كُنْتُ لَكَ الْفِدَاءَ! بابا!اے کاش میں آپ کے قربان ہوجاتی! يَاابَتَاهُ لَيْتَنِي دُسِّسْتُ فِي التَّرَابَ؟ بابا!اے کاش میں مٹی میں مل جاتی مگر تیری خون آلود دارهی کونه دیکھتی!

اس کے بعداس معصومہ نے ایک مرثیہ پڑھا جس کے معنی ہے ہیں: بابا!اے کاش میں آپ کے اوپر قربان ہوجاتی لیکن آپ کے سرکو نوک نیز ہ پر بلندشہر بہشہر پھراتے نہ دیکھتی۔

رِ جَالُنَا قُتِلُوُ الاَطْفَالُنَا ذُبِحُوْا نِسَآئُنَا سُلِبُوُا وَاَطُوَالُ اَحُزَانِ بابا! ہمارے مرد مارے گئے، ہمارے بے ذرج کردیئے گئے، بیبوں کے سروں سے جا دریں اتار لی

كنيس اورغم كاعرصه لمباهو كبياب

اس کے بعد شہرادی خاموش ہوگئی سانسیں رک گئیں اور سرے آواز آئی:

"يَابُنَيَّة الِّي الِّي هَلُمِّي النَّالَكِ بِالْإِنْتِظَارِ"

بٹی! جلدی کرواورمیرے پاس آ جاؤ میں تمہاراا نظار کررہا ہوں۔

آ واز کا بلند ہونا تھا کہ تمام اہلِ حرم میں پھر کہرام بیا ہو گیا ، علیٰ کی بیٹی نے بیکی کو ہرممکن ہوش میں لانے کی کوشش ہوگی کو شرمیکن ہوش میں لانے کی کوشش ہوگی کو شرمیک کو شرکی کو شرکی کو شرکی کو شرکی کو شرکی کو شرکی کو سے کہ کہا:

''إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ''

میری پی اس دنیا سے رخصت ہوگئی، غموں سے چھٹکارا حاصل کر کے سیدھی بابا کے پاس پینی گئی ہے۔ ناظرین! جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے کہ قیدیوں کی وجہ سے شام کے حالات اس حد تک تبدیل ہو چکے تھے کہ اب یزید کے لئے نہ' یائے رفتن نہ جائے ماندن''کی کیفیت ہو چکی تھی۔

اباس کے لئے قیدیوں کوزیادہ دریتک اپنے پاس رکھنے کے لئے ناممکن ہوگیا تھا، در بار میں افراتفری، گھر میں انقلاب، قیدخانے میں کہرام، عوم کے دلوں میں نفرت، جن قیدیوں کو وہ اپنے کر وفر کا ظہار کے لئے شام لایا تھاوہ ہی قیدی اب اس کی ذلت ورسوائی کا موجب بن گئے تھے، سید سجاڈ اور زینب عالیہ کے خطبات، امام محمد باقتر شکا کا مختصر خطاب ، عیسائی اور یہودی فد جب کے لوگوں کی یزید کو تنبید اور پھر ان کا دربار میں قتل کر دیا جانا بچوں کا زندان میں شہید ہوجانا غرض ، عیسائی اور یہودی فد جب کے لوگوں کی یزید کو تنبید اور پھر ان کا دربار میں قتل کر دیا جانا بچوں کا زندان میں شہید ہوجانا غرض اس طرح کے سارے اسباب مل کر دوزیر در زیر دوزیز یدکورسوائز اوراس کی حکومت کو کمز دور ترکرنے لگ گئے تھے، اب اس کے لئے اس کے سات کے سواکوئی اور چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کاروان حریت کے ان پا کیزہ افراد کو نہ صرف رہا کر دے بلکہ انہیں بحفاظت مدینہ بھی پہنچائے۔

امام سجادً اور بريد كي گفتگو:

(الملبوف،۸۲، ققام زخارص ۵۷۹ میں ہے)

جب یزید نے تہیہ کرلیا کہ کاروانِ حریت کومدینہ واپس پہنچائے تو اس نے امام سجاد الکواہنے پاس بلایا اور انہیں رہائی کی پیشکش کی تواما ٹم نے اس سے تین ہاتوں کا تقاضا کیا:

ا۔ایک ہار جھے اپنے والدِ بزرگوار کی زیارت کرائی جائے۔

٢ \_ كربلاميں ہمارالوثا ہوامال واپس دیا جائے۔

٣۔ اگر تونے میرے قل کا تہیہ کرلیا ہے تو ایسا کر پہلے ان مستورات کو کسی قابلِ اطمینان شخص کے ہمراہ ان کے نا نا

كرم دينمنوره ليانے-

يزيدنے كہا:

'' پہلی بات تو کسی صورت میں قابلِ عمل نہیں ، دوسری بات کے بارے میں بیہے کہ ہم اس نقصان کی تالی فی کے طور پر تہمہیں اس کا کئی گنا دیں گے اور تیسری کے بارے میں بیہے کہ تہمارے علاوہ کوئی اور ان مستورات کومدین نہیں لے جائے گا''

بین کرامام نے فرمایا:

'' ہمیں تنہاڑے مال کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں وہ تنہیں مبارک ہو، جو مال ہم سے لوٹا گیا ہے ، وہی ہمیں وہ ہمیں مبارک ہو، جو مال ہم سے لوٹا گیا ہے ، وہی ہمیں واپس کیا جائے! کیونکہ اس میں میری دادی جناب فاطمہ زہڑا کا چرخہ، گلے کا ہاراور ایک کرتا بھی ہے''

یزید نے ان کے لوٹانے کا تھم دیا اور ساتھ ہی اپنی طرف سے دوسودینار بھی دیئے ،مگراما ٹم نے اپنے پاس رکھنے کی بجائے اسی جگہ پرغریبوں میں تقلیم کر دیئے۔

اب یزیدنے علم دیا کہ کاروانِ حریت کواس کے اپنے وطن لینی مدینہ لے جایا جائے۔

«شام"شهر می*ں عز اداری*:

کامل بہائی میں ہے کہ جب اہلِ بیت نے رہائی کے بارے میں سنا تو جناب ام کلثوم اور بعض روایات کے مطابق جنابِ زینبِ کبری نے برید سے تقاضا کیا کہ ہمیں اس شہر میں امام مظلوم حسین النظام اسوگ منانے کی اجازت وی جائے ، برید نے بات مان کی اور تھم دیا کہ ' انہیں دارالحجارۃ'' لے جایا جائے تا کہ وہاں پر اپنے حسبِ منشاء لوگ سوگ منائیں اور عز اداری کریں''

چنانچہاں جگہ پراہلِ بیت نے اپنے عزیزوں کی سات دن تکعزاداری کی اورسوگ منایا ، ہرروز شہرِ شام کی عور تنیں گروہ درگروہ ہو کرمخدرات عصمت کے پاس آئیں انہیں ان کے پیاروں کا پرسہ دیتیں اور ان کے شریک عزاء ہوتیں۔

ققام زخاريس ہے كه:

یہ کیفیت دیکے کرمروان، یزید کے پاس گیااوراسے اس جگہ پراہلِ شام کے جمع ہوکرعز اداری سیدالشہد اءمنانے سے آگاہ کیااور کہا:

''شام کے لوگوں کے دلوں میں انقلاب آچکا ہے اور اہلِ بیت کا اب شام میں رہنا تمہاری حکومت کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے، لہذا جتنا جلدی ہو سکے، انہیں مدینہ جیجو، ورنہ تمہاری حکومت کی خیر نہیں!''

قيد يول كى شام سے رہائى:

اب کاروانِ حریت کا شام میں رکھنا پزید کے لئے بہت مشکل ہو گیا تھا، جوں جوں وقت گزرتا جارہاتھا پزیدی تخت وتاج اورحکومت کے خطرات میں اضا فہ ہوتا جارہاتھا، اس نے حکم دیا کہ اہلِ بیت کوفوراً مدینہ لے جایا جائے۔ اب کاروانِ حریت نے مدینہ جانے کی تیاری کی مخدراتِ عصمت اور بچے کھچے بچوں اورخود امامِ سجادً کیلئے سواریوں کا بندوبست کیا گیا، جب ریکاروان چلنے لگا تو پزیدنے بیبیوں کو بہت سامال دیتے ہوئے کہا:

"بيآپ كان مصائب كے بدلے ميں ہے جو تہميں اس دوران در پيش آتے رہے!"

بين كرجناب مكثوم سلام التعليمان فرمايا:

''یزید! تو کس قدر بے شرم اور بے حیاہے ، ہمارے بھائی حسین اوران کے یاروانصاراوراہلِ بیت کو توقع کی اور انساراوراہلِ بیت کو توقع کی میں ہمیں مال ودولت دے رہاہے ، لعنت ہے تیرے اس مال پراور تیری اس دولت پر ، لے جا اسے ہمیں اس کی قطعاً ضرورت ہیں''

(الملهوف،۸۲، ققام زخار ۵۷۹)

شام سے روائلی:

تقام زخارص ٥٥٩ ميں ہے كه:

اہلِ بیتِ اطہارٌ نے سات دن شام میں سیدالشہد اءامام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کا سوگ منایا اور عزاداری کی ، پھریز ید کے عظم کے مطابق نعمان بن بشیر نے ان کے لئے دسائل سفر آمادہ کئے اور ایک امین شخص کے ذریعہ مدینہ منورہ روانہ کردیا۔

یادرہے: بینعمان بن بشیر وہی شخص ہے جو جناب مسلم بن مقیل کے کوفہ تشریف لے جانے کے وقت بزید کی طرف سے وہاں کا گورنر مقرر کیا، چونکہ نعمان، طرف سے وہاں کا گورنر مقرر کیا، چونکہ نعمان، معاویہ اور بزید کا ہوا داراور خیرخواہ تھا، لہذا شام آگیا، اور بزید کی ہلاکت کے بعداس نے لوگوں کوعبداللہ زبیر کی طرف بلایا معاویہ اور بزید کا ہوا داراور خیرخواہ تھا، لہذا شام آگیا، اور بزید کی ہلاکت کے بعداس نے لوگوں کوعبداللہ زبیر کی طرف بلایا بھراہم کے اور سمال میں وہ مارا گیا۔ مرح ربط' میں گھسان کی جنگ ہوئی اسی جنگ میں وہ مارا گیا۔ \_\_\_\_\_ (الاستیعاب ابن عبدالبر جلد ہم ۱۲۹۲)\_\_\_\_\_

تاریخ طبری ۵ص۲۳۳ میں ہے:

چلتے وقت یزید نے امام سجاد میں کہنے لگا:

''خدااہین مرجانہ \_\_\_ یعنی ابن زیاد \_\_\_ پر لعنت کرے یہ
سب اس کا کیادھراہے ۔۔۔۔۔وغیرہ تو جب وطن پہنچ جانامیرے
ساتھ خطوکتا بت کا سلسلہ جاری رکھنا اورا پی ضروریات سے
مجھ تا گا، کہ تن یہ ''

مجھے آگاہ کرتے رہنا''

اس کے بعداس نے نعمان بن بشیر کودوبارہ بلاکراہلِ بیٹ کے بارے میں ایک بار پھر تا کید کی ،اور بروایت تمیں سواران کے ہمراہ بھیج تا کہ کاروانِ حریت کی حفاظت کریں ایک روایت میں ہے کہ خودنعمان بن بشیر کواس کاروان کے ہمراہ بھیجا تا کہ کاروانِ حریت کی حفاظت کریں ایک اور روایت میں ہے کہ 'بشیر بن جذام'' کو جسیا کہ عام مشہور ہے ( قمقام ذفارص ۵۷۹)

یزید کی حسب ہدایات کاروانِ حریت کے ساتھ چلنے والے کاروان کو آرام کے ساتھ لے چلے ، نگہ ہانوں نے کاروان کوا پنی حفاظت میں لیا ہوا تھا، جب کہیں اتر نے کی ضرورت پیش آتی تو وہ کاروان سے کافی دور قیام کرتا کہ اہلِ حرم آسانی کے ساتھ چل پھرسکیں یا پھروضو کرسکیں ، کیونکہ ان میں جتنے لوگ بھی تھے ان میں اکثر محبانِ اہلِ ہیٹ کی تھی ، اور یہ لوگ اہلِ بیٹ سے اس قدر دور جا بیٹھتے تھے کہ مخدرات عصمت وطہارت کو پردہ کے لئے سی قسم کی کوئی دشواری نہ ہوتی تھی ، دن کو آرام کرتے اور رات کوسفر کرتے۔

# اربعين شهداء

کاروانِ حریت جب اس دوراہے پر پہنچا جہاں سے ایک راستہ عراق کو جاتا تھا اور دوسرا مدینہ کو ہتو جنابِ سجاد گائے۔ کے حکم سے ان لوگوں نے عراق کا راستہ اختیار کیا اور یوں یہ کاروانِ حریت ایک بار پھر سرزمینِ کر بلا پہنچ گیا ،اس جگہ پر جہاں کاروانِ شہادت کولٹ گیا تھا اور قید یوں کا یہی کاروان بنام حریت تشکیل پایا تھا۔

جابر بن عبراللدسے ملاقات:

الملهو فص ۸۲ میں ہے:

جب کاروانِ حربت کربلا پہنچاتو وہاں پردیکھا کہ جابر بن عبداللدانصاری بھی بنی ہاشم اوراہلِ بیتِ رسول کے کچھ افراد کے ساتھ امام مظلوم سیدالشہد اءاور دوسر ہے شہیدانِ راہِ خداکی زیارت کے لئے آپہنچے۔

یا در ہے کہ (کتاب الاستیعاب جلداص ۲۱۹ کے مطابق) ان کا نام جابر بن عبداللہ بن عمر و بن حزام انصاری ہے ، مال کا نام 'نسیبہ بنتِ عقبہ' ہے ، بیعتِ ثانیہ میں کسن تھے، اس وقت مکہ میں اپنے والد کے ہمراہ تھے، بعض مورضین ، انہیں جنگ بدر میں بھی شریک تھے ہیں ، انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ ۱۸ غز وات میں شرکت کی ، اور حضورِ رسالت مآب کی رحلت کے بعد جنگ صفین میں حضرت علی الله کی معیت میں شرکت کی ۔

جابر بن عبدالله انصاری سے سرکار رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بہت میں احادیث منقول ہیں ،آخرِ عمر میں آ آئکھیں جواب دے گئے تھیں ، ۹۳ سال کی عمر پائی ، بقو لے ۲۲ سال یا ۲۸ یا ۲۹ جبری میں وفات پائی اور مدینہ میں دفن ہوئے۔

غرض دونوں قافلوں نے ایک دوسرے کود مکھ کرسخت گریدوزاری کی ،خوب آہ و دبکاء کی اب چونکہ رونے پر کسی قشم کی پابندی نہیں تھی خوب جی بھر کرروئے سروسینے پر ماتم کیا ،نوحہ خوانی کی اور عزا داری کی مجلس بر پاکی۔ رونے اور ماتم کی آوازیں سن کراطراف کے دیہا توں کی عورتیں بھی ان کے ساتھ عزاداری میں شریک ہوگئیں

# المائي ال

زینب عالیہ مستورات کے حلقہ میں آگئیں اور گریبان جاک کر کے ٹم ناک آ واز اور در دناک کہیجے میں بھائی کو مخاطب کر بے کہا:

"وَااَخَاهُ إِوَا حُسَيْنَاهُ! وَاحَبِيُبَ رَسُولِ اللّهِ! وَابُنَ مَكَّةَ وَمِنىٰ ، وَابُنَ فَاطِمَةَ الزَّهُرَآءِ ، وَابُنَ عَلِيّ نِ الْمُرْتَضِىٰ ، آه آه آه"

ہائے میرے بھائی اہائے بیارے حسین ! ہائے رسولِ خدا کے محبوب حسین ! اے مکہ ومنی اے فرزند اے میرے بھائی اہائے بیارے حسین ! ہائے رسولِ خدا کے مجبوب حسین ! اے ملہ ومنی اے فرزند ! اے فاطمہ زہرًا کے فعل ! اے علی مرتضا گی کے نو رِنظر! ہائے ہائے ہائے ، یہ کہاا وربے ہوش ہوکر زمین پر گر پڑیں۔

جناب ام كلثوم كابين:

جنابِامِ کلثوم نے اپنے منہ پرطمانیچے مارنا شروع کردیئے اور فریا دکر کے کہنے لگیں:

ہزابِ ام کلثوم نے اپنے منہ پرطمانیچے مارنا شروع کردیئے اور فریا دکر کے کہنے لگیں:

ہر مصطفیٰ علی مرتضٰی اور فاطمہ زہر اس دنیا سے رفصت ہوگئے۔

ام کلثوم کی حالتِ زار دیکھے کر دوسری عور توں نے بھی ماتم کرنا شروع کردیا۔

دمعۃ الساکبہ ۵ص ۱۹۲ میں ہے: حسیر طلائقا کی ایک بیٹی نے (جس کا نام بعض کتابوں میں سکینہ لکھا ہے) جب سے
کیفیت دیکھی تو فریا دکرنے لگی

"وَامُحَمَّدَاهُ وَاجَدَّاهُ !!"

کس قدر سخت ہے ہے آپ کا صدمے برداشت کرنا جوآٹ کی امت نے آپ کے اہلِ بیت پروارد کئے ہیں ، انہیں شہید کرنے کے بعد ہمارے سرول سے چا دریں بھی نہیں رہنے دیں '

عطيه توفی کی زبانی:

بهرحال يهي عطيه عوفي كهتے ہيں كه:

قیرِ حسین کی زیارت کے قصد سے جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ چل کر بلا پہنچے ، جابر دریائے فرات کے کنارے گئے اور وہاں پرغسلِ زیارت کیا ،اور احرام بائد ھنے والوں کی طرح ایک چا در اوڑھی ، پھراپنے پاس رکھی ہوئی خوشبو سے خودکو معطر کیا ، قدم قدم پر ذکر خدا کرتے ہوئے حصرت امام حسیطالٹھ کی قبر کے نزدیک پہنچے ، مجھے کہا: ''میرے ' ہاتھ کو حسین کی قبر پر رکھ میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو قبر پر رکھا ، ہاتھوں کے قبر کے نزدیک پہنچنے کی درتھی کہ وہ ہوش ' ، ہوگئے ، میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو قبر پر رکھا ، ہاتھوں کے قبر کے نزدیک پہنچنے کی درتھی کہ وہ ہوش میں آگئے ،

اورتين مرتبه كها:

و وياحسين إياحسين إياحسين !"

يعركها:

"خبيب لا يُجيب حبيبة"

دوست کودوست جواب نہیں دے رہا

پھرانہوں نے اپنے تنیس کہا:

''اس ذات سے جواب کی کیا تو قع کی جاسکتی ہے جو خاک وخون میں غلطان ہواور جس کے سراور بدن میں جدائی واقع ہو چکی ہو''

چرکہا:

"فَاشُهَدُ أَنَّكَ ابُنُ خَيْرِ النَّبِيِّنَ ، وَ ابُنُ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَ ابُنُ حَلِيْفِ التَّقُوى ، وَسَلِيُلِ الْهُدَى وَخَامِسُ اصَحَابِ الْكَسَاءِ ، وَ ابُنُ سَيِّد النَّقَبَآءِ ، وَ ابْنُ فَاطِمَةَ سَيِّد قِ النَّعَبَاءِ ، وَ ابْنُ سَيِّد النَّقَبَآءِ ، وَ ابْنُ فَاطِمَةَ سَيِّد قِ النِّسَاء ....."

میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ سب سے بہترین پیغیبر کے فرزند ہیں ہمونین کے سردار کے بیٹے ہیں ، مفاندانِ ہدایت وتقو کی کی اولاد ہیں ،اصحابِ کساء میں پانچویں شخصیت ہیں ،نقیبوں کے سردار کے فرزند ہیں ، فاطمہ زہرا ایسیدالنساء کے نورنظر ہیں .....

"وَمَا لَكَ لَاتَكُونُ هَكَذَا وَقَدُ غَذْتُكَ كَفُ سَيِّدِ الْمُرُسَلِيْنَ ، وَرُبِّيتَ فِي حِجُو الْمُتَّالَكِ لَكَ لَاتَكُونُ هَكُونُ هَا فَي حِجُو الْمُتَّالِمُ اللهِ اللهُ الل

انَّ قُلُونَ الْمُوْمِنِيُنَ غَيْرُطَيِّبَةٍ لِفِرَاقِكَ، وَ لا شَاكَةٍ فِي الْخِيرَةِ لَکَ ، فَعَلَيُکَ سَلامُ اللهِ وَرِضُوانُهُ وَاشْهَدُانَّکَ مَضَيْتَ عَلَى مَا مَضَىٰ عَلَيْهِ اَخُوکَ يَحُي بُنِ زَكَرِيًّا "
زَكُرِيًّا "

اورائیا کیوں نہ ہوجبکہ سرکارسیدالمرسلین کے مبارک ہاتھوں نے آپ کوغذادی ہے اور آپ کی پرورش پر ہیز گار آغوشوں میں ہوئی ،ایمان کے سینے سے دودھ پیا اور اسلام کے ذریعے ہی آپ کی دودھ برطائی ہوئی ،اس طرح سے پاکیزہ زندگی گزاری پاک و پاکیزہ حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ،البتہ مومنوں کے دل آپ کے فراق کی وجہ سے نم میں ڈو بے ہوئے ہیں ، مگر آپ کی کسی بھی نیکی میں کسی قتم کے شک کا شکار نہیں ہیں ، پس آپ پر اللہ کا سلام اور رضوان ہو، اور میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ نے اختیار کیا ہے جو آپ کے شہید بھائی حضرت بھی بن زکریا نے اختیار کیا تا اختیار

اس کے بعد جابر نے امام کے جانثار ساتھیوں کے تبور کی طرف رخ کر کے کہا:

"اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا اللَّرُوَاحِ الَّتِي حَلَّتَ بِفِنَآءِ الْحُسَيْنِ وَاَمَرُتُمُ بِالْمَعُرُوفِ
وَنَهَيْتُمُ عَنِ الْمُنْكِرِ ، وَجَاهَدَتُمُ الْمُلْحِدِيْنَ وَعَبَدَتُمُ اللَّهَ حَتَى اَتَاكُمُ الْيَقِيْنُ"
اس كى بعدانهوں نے کہا:

تم پرسلام ہوا ہے وہ ارواح جو حسین کے آنگن میں نزول فر ما چکی ہو، اور محوآ رام! میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازیں ادا کیں ، زکو تیں دیں ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیا ، منکرین خدا کے ساتھ جہاد کیا اور اللہ کی عبادت کرتے رہے تی کہ موت کا جام نوش فر مایا۔ اس کے بعدانہوں نے کہا:

''میں غدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جس نے اپنے پیغیبر (ص) کو برحق مبعوث فر مایا ہے ، جن نیکیوں میں آپ دار دہوئے ہیں ان میں ہم بھی شریک ہیں!!''

عطیہ نے کہا:

'' جابر! ہم نے توان جیسا کوئی کارنامہانجام ہیں دیا!'' جابر نے کہا: عطيه!! مين نے اپنے محبوب پيغمبر خداً سے بيفر ماتے سنا:

' مَنُ اَحَبُّ قَوْماً حُشِرَ مَعَهُمُ ، وَمَنُ اَحَبٌ عَمَلَ قَوْمٍ وَّ اُشُرِکَ فِی عَمَلِهِمْ'' جُوْحُص بَص جُوْحُص جس گروه کو دوست رکھتا ہوگا اس کے ساتھ اٹھا یا جائے گا اور جوکسی قوم کے ممل کو دوست رکھتا ہوگا، وہ ان کے مل میں شریک ہوگا۔ (بحار الانو ارجلد ۲۵ مسسس)

كربلامين قيام:

كتاب الملهوف ص١٨١٠ مير ٢٠:

خاندانِ رسالت کے داغ دیدہ افراد جب کربلا میں پنچے تو اپ عزیز وں اور بیاروں کی عز اداری میں مصروف ہوگئے، چونکہ کربلاسے کوفہ روانہ ہونے کے وفت انہیں رونے اور عز اداری کرنے کی اجازت نہیں تھی اس لئے وہ بیر حسرت دل میں لئے، پابندیاں اٹھائی جا چکی تھیں، عز اداری کر میں لئے، پابندیاں اٹھائی جا چکی تھیں، عز اداری کی کھمل آزادی تھی، اسی لئے سیدا بن طاؤس اپنی کتاب المملہو فی ۱۸ میں لکھتے ہیں کہ:

"و اَقَامُوا الْمَآتَمَ الْمُقْرِحَةِ لِلْاكْبَادِ"

ایساماتم کیااورعزاداری بر پاکی جس سے جگر پاش پاش ہوجا تاتھا،اور ( ذر بعہ النجات ص ۲۷۱ میں ہے کہ ) پیسلسلہ تین دن تک اسی طرح جاری رہا۔

كربلايدروانگي:

كتاب الدمعة الساكبه ٥٥ ١٢١ مين ٢٤٠

جناب امام سجاد علیما کہ ان قبروں کے آس پاس ماتم وعزا کا پیسلہ اس طرح جاری رہاتو پھر نہ تو کوئی مستور زندہ رہے گی اور نہ ہی کوئی بچہ ، روروکر ، نو سے سرائی ، ماتم داری اورعزاداری کی مجلسیں منعقد کر کے خود کوختم کر دیں گے ، لہذا آپ نے تھم دیا کہ مدینہ جانے کی تیاری کی جائے ، اما تم کے تھم کے مطابق سب تیار ہو گئے ، امام حسین علیلنا کی ایک بچی روتے اور فریا دکرتے ہوئے تمام اہل حرم کوسیدالشہد اء کی قبرسے وداع کرنے کے لئے اپنے ساتھ لے آئی اور کہا:
بچی روتے اور فریا دکرتے ہوئے تمام اہل حرم کوسیدالشہد اء کی قبرسے وداع کرنے کے لئے اپنے ساتھ لے آئی اور کہا:
بیبیو! سب مل کر آخری مرتبہ میرے شہید بابا کو الوداع کہو!"

چنانچہ سب بیبیوں نے قبر مقدس کے گر دجمع ہو کر دکھی دلوں ، بہتی آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ مظلوم کر بلا کوآخری سلام کیااور و داع کی ،اس موقع پر بچی نے مظلوم بابا کی قبر کو سینے سے لگا کر شدید گریہ کیا دھاڑیں مار مار کرروئی اور

ىيەمرىتىدكىا:

آلايساكر بُلَاء نُودِ عُكَ جِسُمًا بِلَا كَسفَ نِ وَلَا غُسُلِ دَفَيْنَا وَلَا غُسُلِ دَفَيْنَا اللهِ كَسفَ رُوحًا اللهِ اللهِ عُسُلُ دُوحًا اللهِ اللهِ عُسُلُ دُوحًا اللهِ اللهُ اللهُ

اے کر بلا! ہم تیرے اندرابیا جسم امانت جھوڑ کر جارہے ہیں جو بغیر عنسل و کفن کے دفن کیا گیاہے! اے کر بلا! ہم تیرے پاس اپنی وہ یا د گار جھوڑ ہے جارہے ہیں جواحمہ مجتبیٰ اوران کے وصی علی مرتضٰی علیہ السلام کی روح ہے۔

اس کے بعد میرکاروان، مدینہ کی جانب روانہ ہوگیا۔

## اربعین کے بارے مختلف اقوال:

آگے چلنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائے آل محر گئے اربعین لیعنی شہدائے کر بلا کا پہلا چہلم کس تاریخ اور کس سال منایا ؟ تو قابلِ احترام ناظرین! اس بارے میں مورخین اور ارباب مقابل کے مختلف اقوال ہیں اور ہرایک نے اپنے مؤقف میں دلائل پیش کئے ہیں ،جنہیں ہم بالکل اختصار کے ساتھ اپنے ناظرین کی نذر کرتے ہیں۔

ناظرين!اگرديكها جائة ويارمختلف قتم كے اقوال سامنے آتے ہیں،

ا۔ شام ہے رہائی کے بعد اہلِ بیت سب سے پہلے مدینہ گئے ،اور پھر مدینہ ہے کر بلاکا سفر کیا اور امامِ مظلوم کا سرمبارک بھی اپنے ساتھ لائے اور سرمبارک کو بدن مطہر امام سے ساتھ دفن کر دیا ،البنتہ یہ اللہ ہے میں نہیں ہوا بلکہ اس کے دوسر سے سال ہوا ،اسے سبط ابن جوزی نے تذکرہ خواص الامۃ ص ۱۵ میں درج کیا ہے ابن ہشام اور بعض دوسر سے مورخین بھی یہی کہتے ہیں۔

گیارہ محرم الم ہوقند کر کے کوفہ لے جائے گئے اور اتناع صہ کوفہ میں قیدر ہے پھر انہیں کر بلاسے شام لے جایا گیا جب
کر بلا پہنچ تو وہ صفر کی بیسویں تاریخ تھی اور اہلِ بیتِ رسول نے یہیں پرشہدائے کر بلاکا چہلم منایا ،اس قول کو مرحوم سپہر
صاحب ناسخ التواریخ نے امام حسین اللہ کے حالات میں ذکر کہا ہے۔

اہلِ بیتِ اطہارٌ نے اسی سال یعنی الم می وشام سے مدینہ جاتے ہوئے ہیں صفر کو کر پہنچ کر شہداء کا جہکم منایا،اسے صاحب تاریخ حبیب السیر نے اپنی کتاب میں،ابوریحان البیرونی نے اپنی کتاب ''الآثارالباقیہ''میں'' ،سیدابن طاؤس نے'' الملہو ف''میں،اورابنِ نمانے مثیر الاحزان میں ذکر کیا ہے،ان کے دلائل کا خلاصہ بیہ ہے کہ گیارہ محرم اللہ ھکواسرائے اہلِ بیٹ کوکر بلاسے لے جایا گیا ،۲امحرم کوکوفہ پہنچے تین دن قیدر کھنے کے بعد ابن زیاد نے ۱۵ محرم کوشام روانه کردیا ،اور مکم صفر الم صحوشام پنجے دو ہفتے سے زیادہ پر بید کیلئے ان کا قید میں رکھنا ناممکن ہو گیا تھا ، کیونکہ ان بے گناہ قید بوں کی جوں جوں حقیقت حال واضح ہوتی گئی اور یزید کے جرائم سے پر دہ اٹھتا گیا اور عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها حضرت ام کلنوم اورسب سے بالا تر حضرت امام سجاد اللہ کے خطبوں اور امام محمد با فرینگا کا بھرے در ہار میں اسے مخاطب کر کے مدل گفتگو کرنا ،سفیرِ روم ، یہودی ،عیسائی علماء کا یزید کوسخت سست کہنا اور یزید کا انہیں قتل کرا دینا ، یزید کے دربار میں مخدرات عصمت وطہارت کا تھلے سرپیش ہونا ،معصوم بچیوں کا یزیدسے مخاطب ہوکرانصاف کا تقاضا کرنا ، یزید کے دربار میں تھلبلی مجے جانا اور افراتری کا وجود میں آ جانا ، یزید کے اپنے گھر میں انقلاب کا بریا ہونا ،سیدانیوں کا اپنے عزیزوں کے غم میںعزاداری کا انعقاد کرنا ،مروان کا یزید کوقیدیوں کے رہا کرکے مدینہ بھیجنے کا مشورہ دینا، بیسب عوامل ایسے تھے جن کی بناپریز بدکومجبوراً اہلِ ہیت اطہار کورہا کرناپڑا، ورنداسے عوامی غیط وغضب اپنی لیبیٹ میں لے کرنتاہ وہرباد کردیتا،لہذاوہ انہیں جلدر ہاکرنے پرمجبور ہوگیا، چنانچہاس نے مزید تاخیر کئے بغیرانہیں مدینہ رخصت کیا،اور بیکاروانِ حریت ۲۰ صفر الا یہ صوکر بلا پہنچا جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں ،اور تنین دن تک کر بلا میں سوگ مناتے اور مجالس عزا قائم کرتے رہے اور آخر کارا مام سجاد الکے تھم کے مطابق مدیندروانہ ہو گئے۔

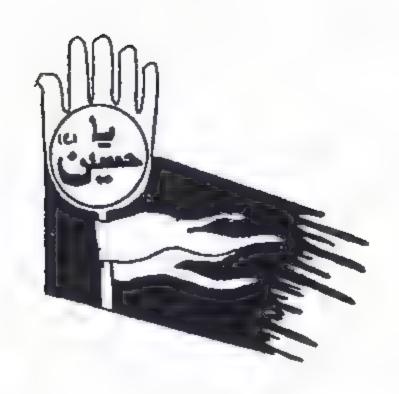

كاروان حريت كامدينه مين داخله

### كاروان حريت مدينه مين داخله

ققام زخارص ۵۸۳ میں ہے کہ جب'' کاروانِ حریت'' کر بلاسے مدینہ کو چلا ،ابھی منزلیں طے کررہا تھا کہ ۔ حضرت ام کلثوم سلام اللّٰدعلیہانے اپنے نا نا کے شہر مدینہ کومخاطب کر کے رور وکران الفاظ میں مرثیہ پڑھا:

ا. مَسلِيسنة جَسلِنسا لاتسقبليسنسا فيسالسحسرات والانحزان جِئنا
 ٢. خرجنا مِنك بِالاهلِين جَمعًا رَجَعنا مِنك بِالاهلِين جَمعًا رَجَعنا مِنك بِالاهلِين جَمعًا رَجَعنا مِنك بِالاهلِين حَمعًا رَجَعنا مِنك إلى وَلابنينا

اے ہمارے نانا کے مدینہ! تو ہمیں قبول نہ کر، کیونکہ ہم حسرت اورغم واندوہ کے ساتھ واپس آرہے ہیں، بچھ سے ہاہر جاتے وقت ہمارے تمام رشتہ دارساتھ تھے، اب جبکہ ہم لوٹ رہے ہیں، نہمر درہے ہیں نہنے۔

٣. وَكُنّا فِى الْخُرُوجِ بِجَمْعِ شَمْلٍ رَجَعُ نَسَا حَسَاسِرِيُسَ مُسَلِّينَا فِى اَمَسانِ اللَّهِ جَهُـرًا وَكُنّسا فِي اَمَسانِ اللَّهِ جَهُـرًا وَجُعُنسا فِسالُقَطِيعَةِ خَآئِفِينَا وَجَعُنسا فِسالُقَطِيعَةِ خَآئِفِينَا

جب ہم بچھ سے باہر نکلے تھے تو اس وقت ہم سب اکٹھے تھے، اب ہم اس حال میں واپس آرہے ہیں کہ ہمارے سروں سے جا دریں چھین لی گئیں اور ہمارا مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو اس وقت بظاہر اللہ کی امان میں تھے، اب جبکہ واپس لوٹ رہ ہیں ان پیان شکنوں کے ظلم کا ڈرموجو دہے۔ ۵. وَمَوْلانِيا الْحُسَيْنُ لَنَا الْيُسِهُ وَهِيْنَا ٩. وَجَعُنَا وَالْحُسَيْنُ بِسِهِ وَهِيْنَا ٩. وَجَعُنَا وَالْحُسَيْنُ بِسِهِ وَهِيْنَا فَانْحُنَ السَّارِيَّةِ وَالْعَيْنَا فَانْحُنُ السَّارِيَّةِ وَالْعَيْنَا فَانْحُنُ السَّارِيَّةِ وَالْعَاتِ بِلَا كَفِيلًا فَيْنَا وَنَصَحُنُ السَّارِيَّةِ وَالْتَعَاتِ عَلَى اَجِيْنَا وَنَصَحُنُ السَّارِيَّةِ وَالْتَعَالِ عَلَى اَجِيْنَا

جب ہم یہاں سے گئے تھے تواس وقت ہمارے مونس عنمخوار حسین مولا تھے،اب ہم حسین کوکر بلا کی خاک کے سپر دکر کے آرہے ہیں۔

ہم سرگردان پھرائے جاتے رہے اور ہماری خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں تھا اور ہم اپنے بھائی پرنوحہ کرتی رہیں۔

ك. وَنَحُنُ السَّآئِرَاتُ عَلَى الْمَطَايَا
 نُشَالُ عَلَى الْجِمَالِ الْمُبْغَضِينَا

٨. وَنَسِحُسنُ بَسنَساتُ يلسِيْنَ وَ طسها
 وَنَسِحُسنُ الْبَساكِيَساتُ عَسلَى اَبيننا

ہمیں ہے کجاوہ اونٹوں پر بٹھا کر چلایا گیا ، اور ہمیں منہ زوراونٹوں پر سوار کر کے پھرایا گیا۔

ہم یاسین وطنہ\_\_\_ محمصطفیٰ مے کی بیٹیاں اور ہم اپنے بابائے میں آنسو بہار ہی ہیں

٩. وَنَـحُـنُ السطَّساهِـرَاتُ بِلا خِفَـآءٍ
 وَنَـحُنُ الْمُخلِصُونَ الْمُصطَفُونَا

• ١ . وَنَسِحُسنُ السطَّسابِرَاتُ عَلَى الْبَلايَسا

وَنَسِحُنُ السطَّادِقُونَ النَّاصِحُونَ

سیامرکسی سے نخفی نہیں ہے کہ ہم پاکیزہ خواتین ہیں ،ہم ہی برگزیدہ اور منتخب خاندان کی بیبیاں ہیں۔ ہم ہی بلاؤں پرصبر کرنے والیاں ہیں اور ہم ہی راستگو اور دنیا کے خیر خواہ ہیں۔

ا ا، الآيسا جَدُنَسا بَلَغَتُ عُدَانَسا مُنَساهَسا وَاشْتَفْسَى الْأَعُدَآءُ فِينَسا

۱۲ ۔ لَـقَـدُ هَتَـکُـوا الـنِّسَـآءَ وَحَـمَّلُوهَـا عَـلَــى اُلاَقُتَـابِ قَهَــرًا أَجُـمَـعِيُـنَـا اب ناناجان! ہمارے دشمن اپنی آرز ووں تک پہنچ گئے ہیں اور ہمیں قتل کر کے انہوں نے اپنے ول شھنڈے کر لئے ہیں۔

انہوں نے خواتنین کی بے حرمتی کی اوران تمام کوز بردتی اونٹوں پرسوار کردیا۔ علامہ بلسیؓ نے اور بھی بہت سے اشعار لکھے ہیں جو بحار الانو ارجلد ۴۸مس ۱۹۷ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

#### قدرشناسي:

تاریخ طبری ۵ص۲۳۳ کےمطابق:

روایت میں ہے کہ جب بیکاروان مدینہ کے نز دیک پہنچا تو حضرت امیر المونین علیائنا کی ایک دختر جناب فاطمہ بنت علی نے اپنی بہن جناب زینٹ سے کہا:

> "بہن! بیخص جوشام سے ہمارے ساتھ آیا ہے اس نے اپنی خدمت کا مکمل حق ادا کیا ہے ، بہتر ہے کہ اسے پچھانعام دیا

> > ديناچاڄئے!!''

زينب عالية فرمايا:

''بہن! خدا جانتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہی جواس کو دے سکیں ،سوائے ان چند زیورات کے''

میں نے کہا:

"دیمی اسے وے دیں"

بى بى كى بى كىد:

میں نے اپنادست بنداور باز و بندا تارا، اس طرح بہن زینب عالیہ نے بھی ایسا کیااوروہ زیورات اس شامی کو بھیج دیئے ،ساتھ ہی معذرت خواہی بھی کی کہاس کے علاوہ ہمارے پاس اور پچھ بیس ہے، اور میتہ ہماراانعام ہے'۔

اس خص نے وہ زیورات ہمیں واپس کردیئے اور ساتھ ہی کہا:

''اگر میں بیرخدمت دنیوی صلے کے لئے بھی کرتا پھر بھی میں اس سے کم کامستحق تھا ، مگر میں نے بیہ ساری غلامی محض رضائے الہی کی خاطراور آپ کی سر کاررسالتمآ ب کی قر ابتداری کی وجہ سے کی ہے''

بشیر کی مدینه میں منادی:

غرض کاروانِ حریت آگے بڑھا، بشیر بن جذلم کا کہنا ہے کہ:''ہم آرام آرام کے ساتھ چلتے رہے اور شہر مدینہ کے قریب پہنچ گئے،امام سجاد اسٹے تھم دیا کہ اونٹ بٹھائے جائیں اور یہیں پر خیمے لگائے جائیں،اہلِ حرم کوخیموں کے اندر بٹھا دیا گیا''

ا مَا اللَّهُ اللَّهِ اللّ

''خدا وند عالم تمہارے والد کورحمت ومغفرت کرے بہت اچھا شاعرتھا ،تو کیاتم بھی شعر کہنا جانتے ہو؟''

میں نے عرض کیا:

"جي بان ، فرزندرسول جانتا هون!"

فرمایا:

''ابھی شہرمد بینہ چلے جاؤاور سیدالشہد اءاباعبداللہ الحسین کی شہادت کی اور ہمارے مدینہ آنے کی خبر لوگوں کوسناؤ!''

اس نے کہا:

'' میں گھوڑ ہے پرسوار ہوکر جلدی سے شہر میں جا پہنچا، اور سیدھار وضہ رسول کارخ کیا، جب قبرِ رسول گ کے پاس پہنچا تو بلند آواز اور در دناک لہجے میں ان اشعار کوفی البریہ۔ پڑھنا شروع کر دیا''

يَسااَهُ لَ يَسُوبَ لَامُ قَسامَ لَكُمُ فَ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

اے مدینہ کے رہنے والو! ابتم اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہے ،اس لئے کہ سین مارے گئے

اوران لوگوں کے سوگ میں میری آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں۔ ان کا مقدس دھڑتو کر بلا میں خاک وخون میں غلطان ہے، اور سرکو نیزے برسوار کرکے شہر بہشہر پھرایا گیا ہے۔ بشیر کہتا ہے:

اس وفت اجا نک میں نے ایک خاتون کوامام حسیقالیکا پریوں نوحہ سرائی کرتے سنا:

نَعى الله فَا وَجَعَا الْمَاعِ نَعَاهُ فَا وَجَعَا وَاللهُ فَا فَجَعَا وَاللهُ فَا فَجَعَا فَا فَحَيْدِ اللهُ فَا فَجَعَا فَا فَحَيْدِ اللهُ فَا فَحَيْدِ اللهُ فَا فَحَيْدِ وَاللهُ كَمَا مَعَا وَجُودًا بِاللهَّمُ وَعِ وَالسَّكُمَا وَجُودًا بِاللهَّمُ وَاللهُ كَمَا مَعَا وَجُودًا بِلهُ مِن وَهي عَرُشَ الْجَلِيُلِ فَوَعُوعًا عَلَى مَن وَهي عَرُشَ الْجَلِيُلِ فَوَعُوعًا عَلَى مَن وَهي عَرُشَ الْجَلِيلِ فَوَعُوعًا فَاصَبَحَ هلذَا الْمَجُدُ وَاللّهِ يُن الجُدَعَا فَاصَبَحَ هلذَا الْمَجُدُ وَاللّهِ يُن الجُدَعَا عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه وَاللّه وَالمّا وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالم

ایک سنانی دینے والے نے میرے سید وسر دار کی سنانی دی جس نے میرے دل کو در دہیں مبتلا کر دیا اور پینجبر مجھے دے کر بیمار کر دیا۔

اے میری دونوں آنکھو! آنسو بہاؤاورخوب گرید کرو، رؤو!اورمل کر پھراور رؤو!!

اس شخصیت پراشک بہاؤ جس پر پڑنے والی مصیبت نے رب جلیل کے عرش کو ہلا کرر کھ دیا اور دین کے شکوہ وجلال کو بھی گھٹا دیا۔

اللہ کے نبی اوراس کے وصی کے فرزند پر \_\_ گریہ کرو\_\_ اگر چداس کی منزل اوراس کا مقام ہم \_\_ اگر چداس کی منزل اوراس کا مقام ہم \_\_ حدور اور بہت ہی دور ہے۔

بداشعار کہنے کے بعداس فی فی نے مجھے کہا:

''اے بندہ خدا! تونے ہمارے غم حسین کی مصیبت کی یا دکو پھرسے تا زہ کر دیا ہے ،اور جوزخم ابھی نہیں بھرے سے پھرسے ہرے کردیا ہے ،اور جوزخم ابھی نہیں بھرے سے پھرسے ہرے کردیئے ہیں کہ اب ان کے بھرنے کی امید باقی نہیں رہی ،خدا تجھے مغفرت فرمائے بتا توسہی کہ توہے کون؟''

میں نے کہا:

''بی بی! میرانام بشیر بن جذلم ہے مجھے میرے مولاعلی بن الحسین زین العابدیں سے بھیجا ہے، تا کہ میں اہلِ مدینہ کوان کی مدینہ تشریف آوری کی خبر سناؤں، اور اس وقت وہ حسین کے اہلِ بیت کے ساتھ مدینہ سے باہر فلال جگہ پر قیام پذیر ہیں!''

# كاروان حريت كااستقبال

بشركهتاب كه:

''مدینہ کے تمام لوگ اکٹھے ہوکر کاروان کی طرف چل پڑے ،اور میں نے بھی اپنے گھوڑے کو تیز دوڑانا شروع کر دیا،لیکن لوگوں کی بھیڑاس قدر زیادہ تھی کہ مجھے راستہ حاصل کرنے کے لئے دشواری پیش آرہی تھی ،جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ میں گھوڑ ہے سے اتر کر پیدل چل دیا،اورخود خیام اہلِ بیت کے پاس پہنچ گیا''۔

اس وقت امام ہجا دیکھا نے میں ایک دومال تھا جس میں ایک رومال تھا جس میں ایک رومال تھا جس میں ایک رومال تھا جس میں آپ آپ اس کے اوپر تشریف لے گئر آنسو تھے کہ رکنے میں نہیں آتے آپ اپ آپ اس کے اوپر تشریف لے گئر آنسو تھے کہ رکنے میں نہیں آتے تھے ، آپ کی یہ کیفیت و مکھے کر لوگو کی دھاڑیں نکل گئیں ، ایک کہرام بریا ہوگیا ،خواتین الگ سے گریہ و بکا میں مصروف تھیں ،

لوگ ہر طرف سے آپ کی خدمت میں شہداء کر بلاخصوصاً سیدالشہد اء کی تعزیت اور تسلیت عرض کررہے نتھے ، کان پڑی آ وازش سنائی نہدیتی تھی ،شور وفغال اور آ ہ نالہ کی آ وازیں تھیں اور بس ۔

# امام سجادياته كاخطيه:

اتے میں امام سجائیلینٹانے ہاتھ کے ساتھ خاموش ہونے کا اشارہ کیا،سب حاضرین زن ومرد خاموش ہو گئے، پھر امام علیلئٹانے ان الفاظ میں خطبہ ارشاد فرمایا:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ، اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، بَارِى أِلْخَلَائِقِ اَجْمَعِيْنَ ، خدا وندرجمان ورجيم كے نام كے ساتھ، تمام تعريفيں اس الله كے لئے ہيں جوتمام مخلوق كو وجود كى نعمت عطا كرنے والا ہے ، .....

"أَيُّهَا الْقَوْمِ! إِنَّ اللَّهَ وَلَهُ الْحَمُدُ، اِبُتَلانَا بِمَصَآئِبَ جَلِيْلَةٍ ، وَتُلْمَةٍ فِي الْإِسَلامِ عَظِيْمَةٍ ، أَيُّهَا الْقَوْمِ! إِنَّ اللَّه وَلَهُ الْحَمُدُ، اِبُتَلانَا بِمَصَآئِبَ جَلِيْلَةٍ ، وَتُلُمَةٍ فِي الْإِسَلامِ عَظِيْمَةً ، وَسَبِي نِسَآوُ هُ وَصِبَيَتُهُ ، فَتِ لَا مِثْلُهَا رَزِيَّةٌ اللَّهِ فَي الْبُلُدَانِ مِن فَوْقِ عَالِي السِّنَانِ، وَهذِهِ الرَّزِيَّةُ الَّتِي لامِثْلُهَا رَزِيَّةٌ ....." وَذَارُ وَالِوَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

ان کے اہلِ بیت کے افراد کوشہید کردیا گیا،اوران کی عورتوں اور بچوں کوقیدی بنالیا گیا،اوران کے سر کونوکِ سنان پر بلند کرکے جگہ چھرایا گیا،اور بیدوہ مصیبت ہے جس کے ساتھ کسی اور مصیبت کو مثال میں نہیں لایا جاسکتا۔

ا کے لوگو! تم میں سے کون شخص ہے جوان کی شہادت کے بعد خوشی منائے؟ یا کون ایسادل ہے جواس کی وجہ سے مغموم نہ ہو ، اور کونسی آئکھ ہے جوابیخ آنسوؤ کوروک سکتی ہو؟ اور انہیں ہبنے نہ دیتی ہو؟ سات آسان جن کی بنیادیں بڑی ٹھوس ہیں ،ان کی شہادت پرروئے۔

سمندرا پی موجوں کے ساتھ روئے ، آسانوں نے اپنے ارکان کے ساتھ گریہ کیا ، زمین اپنی تمام جہات اور درخت اپنی ٹہنیوں کے ساتھ روئے ، مجھلیاں سمندروں کی گہرائیوں میں روئیں، ملائکہ مقربین روئے اور تمام آسانوں کے رہنے والوں نے نالہ وفغاں کیا۔

جاضرین! کونسا ایپیادل ہے جوان کے آئی کی وجہ سے شگافتہ نہ ہوا ہو؟ اور کونسا ایبا کان ہے جس نے اسکلام کے اس رفنے کے ہارے میں نہ سنا ہواوروہ پھٹا نہ ہو؟

اے لوگو! اب ہماری حالت بیہ وگئ ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں پراگندہ کردیا گیا، ہمیں وطن سے دور لے جایا گیا، اور شہروں اور آبادیوں سے دور رکھا گیا، گویا ہم تُرک و کا ہل کی اولا وہوں کہ جنہیں کسی جرم کے بغیر سزاسنائی گئی ہے۔

"مَاسَمِعُنِا بِهِلْذَا فِي آبائِنَا الْآوَلِيُنَ" ايخ گذشته بزرگول كے بارے ميں اليي كوئى بات نہيں تى " "إِنْ هٰذَا إِلَّا اُحْتِلَاق "بِيْوَصرف ان لوگول كى تراشى ہوئى باتيں ہيں۔

خدا کی شم! اگر رسول خداً انہیں ہمارے بارے میں حسنِ سلوک کی وصیت کے بجائے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیتے تو وہ اس سے بڑھ کرہم پرظلم نہیں کرسکتے تھے، پس ہم صرف بہی کہدسکتے ہیں کہ '' اناللہ واناالیہ راجعون'' کہ کس قدر عظیم ، در دناک ہولناک ، بھیا نک ،خوفناک ، دل خراش اور بتاہ کن مصیبتیں تھیں جو ہم پر پڑیں!!

ہم خداوندعالم سے اس کے اجر کے طلبگار ہیں، بے شک وہ بڑا غالب اورانقام لینے والا ہے۔ (المہلمو ف ص۸۸)\_\_\_\_\_

#### حفرت محرحنفية:

بشیرروایت کرتا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ " کواہلِ بیتؑ کے شام سے مدینہ آنے کاعلم نہیں تھا اور نہ ہی اپنے بھا کی حسین (ع) کی شہادت سے مطلع ہوئے تھے، لیکن جب آپ نے بیشوروغل سنا تو خود بھی زورزور سے رونے لگ گئے اور کہا:

''خدا کی شم آج کے دن زلزلہ جیسے میں نے صرف رسول خدا (ص) کی وفات کے دن ہی دیکھا تھا، مجھے بتاؤیہ شوروشین کیسا ہے؟''

چونکہ آپ اس وفت سخت بیار تھے اور کسی کو بہ جراً تنہیں ہو پارہی تھی کہ انہیں اصل بات بتائے ، اس لئے کہ ان کی جان کا خطرہ تھا، مگران کا بیاصرار بڑھتا گیا، آخر میں انہیں ان کے ایک غلام نے کہا:

'' فرزندامیر المومنین ! آپ کے بھائی حسین کوفہ گئے تھے مگر لوگوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور

ان کے چپازاد بھائی مسلم بن عقبل کوشہید کردیا، وہ خوداس وفت اپنے اہلِ حرم اور بسماندگان کے ساتھ واپس لوٹ آئے ہیں " ساتھ واپس لوٹ آئے ہیں "

انہوں نے اس سے پوچھا:

''تو پھروہ ہمارے یاس کیول تشریف نہیں لاتے''

کہا:

'' وه خودا ب کے منتظر ہیں!''

ية و الله الله العَلِي العَظِيمِ " الله على الله سكى جب المصلى كوشش كرتے تو كر براتے اور كہتے: " لا حول و كلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ "

گویااب آپ کواس مصیبت کا احساس ہوگیا تھا۔

كمنے لگے:

''خدا کی شم! مجھاس میں آلی یعقوب جیسے مصائب نظر آرہے ہیں! اَیْنَ اَنجیُ؟ (میرے بھائی کہاں ہیں؟) اَیُنَ شَمَرَهُ فُوَّادِیُ؟ (میرے دل کامیوہ کہاں ہے؟)اَیُنَ الْحُسَیْن ؟ (مجھے بتاؤ میراحسینؓ کہاں ہے؟)'' انہیں بتایا گیا کہ مدینہ سے باہر فلال جگہ پر پڑاؤڑا لے ہوا ہے، انہیں گھوڑے پر سوار کیا گیا، جبکہ خدام ان کے آگے آگے چل رہے تھے، انہیں مدینہ سے باہر لایا گیا، دیکھا کہ ہر طرف سیاہ علم ہیں، یو چھا:

'' بیام کیسے ہیں؟ خدا کی شم امیہ کی اولا دینے میرے حسین <sup>ع</sup> کو

شہید کردیاہے'

میکہااورایک زوردارفریاد کے ساتھ گھوڑے سے زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔

آپ كاليك خادم امام زين العابدين العابدي

"مولا! ذرااين جيا كاحال توديكي ، جلدي جائي كهيں روح

يروازنه كرجائي"

یے کن کرامام سجا دیکٹا آپ کی طرف چل دیئے ،اس وفت ایک سیاہ کپڑا آپ کے ہاتھ میں تھا جس سے آنسو پونچھ رہے تھے،اپنے بچپاکے ہالین سر پہنچے،اورسرانی گود میں رکھا۔

محرحنفیہ جب ہوش میں آئے توامام سے بوجھا:

"يَاابُنَ آخِي ! أَيُنَ قُرَّةُ عَيْنِي ؟ \_ أَيْنَ نُورُ بَصَرِى ؟ آينَ آبُوكَ؟ آيْنَ خَلِيُفَةُ آبِي ؟ آيْنَ آخِي الْحُي الْحُسَيْنُ؟" الْحُسَيْنُ؟"

میرے بیٹے! مجھے بتاؤمیری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہیں؟ میری آنکھوں کا نور کہاں ہیں؟ تمہارے بایا کہاں ہیں؟ میرے بیٹے ایم میرے باپ کے خلیفہ کہاں ہیں؟ میرے بھائی حسین میں کہاں ہیں؟ میرے باپ کے خلیفہ کہاں ہیں؟ میرے بھائی حسین کہاں ہیں؟ امام سجاد اللہ میجاد کا فرمایا:

"يَاعَـمَّاهُ التَيْتُكَ يَتِيماً!" يَجَاجان! مرينه يتيم موكروا پس آيا مول، چندمصيبت كى مارى، اجرُ كى بينيال اور يجه جَهو في جَهو في منظم الله عنه ساتھ لايا مول اور بس!!

'' چچاجان کیا بتاؤں؟ اگر آپ اپنے بھائی کواس وقت دیکھتے تو کیا کرتے جب وہ بے یارومددگار ہوکرنفرت طبلی کررہے ہے تھے؟ مگرکسی نے ان کی مدذبیس کی اوروہ بھوکے پیاسے مارے گئے!!'' محر حنفیہ نے بیس کرایک درد بھری چیخ ماری اور ہے ہوش ہوگئے۔

\_\_\_(الدمعة الساكبة ١٢٣/٥)\_\_\_\_

#### شهر مدينه مين:

غرض کاروان حریت اب مدینہ شہر میں جانے کے لئے روانہ ہوا، جمعہ کا دن تھا جب بیکاروان شہر کے اندر داخل ہوا، اہلِ بیتِ اطہارٌ سید ھے قبرِ رسول کر گئے ،مسجد نبوی سے خطیب جمعہ، نما نے جمعہ کا خطبہ دے رہاتھا۔

اہل بیت نے حسین کے مصائب اوراپنے اوپرڈھائے جانے والی مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، زخم ایک مرتبہ پھر تازہ ہوگئے ، ہرایک رنح وغم کی تصویر بنا ہوا تھا، سب شہدائے کر بلا کے سوگ میں نوحہ سرائی کررہے تھے، رورہے تھے، رورہے تھے، پیٹ رہے تھے، ماتم کررہے تھے، آج کا دن ، رسول پاک کے روزِ وفات کی صورت اختیار کرگیا، اس دن بھی مدینہ کے سب لوگ اکٹے ہوکر عزاداری کررہے تھے۔

جناب ام كلثوم المرثيه:

علی کی مظلومه بینی جناب ام کلثوم روتی ، بینتی ، آنسو بہاتی مسجد نبوی میں داخل ہوئی اور قبرِ پیغیبر کی طرف منه \_\_\_\_\_\_ککما:

"نانا بزرگوار! آپ پرسلام ہو! میں آپ کے حسین کی سنانی لائی ہوں!!"

بیسنناتھا کہ مقدس قبررسول سے زور کے ساتھ رونے کی آواز آئی ، جب حاضرین نے رونے کی بیرآوازسی تو سب کی دھاڑیں نکل گئیں اور مسجد کے درود بیوار بھی رونے لگ گئے۔ سب کی دھاڑیں نکل گئیں اور مسجد کے درود بیوار بھی رونے لگ گئے۔

سيرسجا دكا برسد:

اس کے بعدامام زین العابدینؑ قبر پیغیبر گیر آئے منہ قبرِ مبارک پر رکھا رسول کوحسینؑ کا پرسہ دیا اور جی بھر کے روئے۔\_\_\_\_(الدمعۃ الساکبہ ۱۲۲/۵)\_\_\_\_\_

جناب زينب كبرى كانوحه:

بحارالانوار۵۱/۴۵مس ب

نینب کبری قبر پینیبر گرآئیں اور متجد کے دروازے کو دونوں طرف سے پکڑ کران الفاظ سے فریاد کی:

''یا جَدَّاہُ! اے نا نا!! میں آپ کے پاس اپ ماں جائے حسین کی موت کی خبر لائی ہوں''

سے کہا تھا کہ آئکھوں سے آنسوؤل کی بارش شروع ہوگئی رونا بند نہیں ہور ہاتھا، ایک آہ وفغال تھی جومبحد نبوی اور قبر
رسول سے بلند ہور ہی تھی، ادھر جب امام سجاد تا کر نظر پڑتی رنج وغم پھرتا زہ ہوجا تا، بی بی نے زبانِ حال کو مخاطب کر کے کہا:

برخیزو حالِ زینب خونین جگر بپرس از دختسرِ ستم زده حالِ پسر بپرس همراهِ ما به دشتِ بلا گر نبوده ای من بوده ام ، حکایتِ شان سر به سر بپرس

نانااٹھ!اورا پنی ستم رسیدہ اورغمد بیرہ بیٹی زینٹ کا حال پوچھ،اپنی مظلومہ بیٹی سے اپنے شہید مظلوم بیٹے کا حال پوچھو!!۔

نانا!اگرآپ ہمارے ساتھ دشتِ بلاوکرب وبلا میں نہیں تھے، میں تو تھی، اٹھیں ایک ایک کاتف یلی حال بتاؤں کہ ہم پر کیا گزری!!

بي بي امسلمه المكااضطراب:

ناظرین محترم! قبل اس کے کہ ہم اس معظمہ کی اضطرابی کیفیت بیان کریں قدر بے ان کا تعارف مناسب سمجھتے ہیں۔ (کتاب تنقیح المقال ۲/۱۳ میں ہے) حضرت ام سلمہ کا نام ہند دختر ابی امیہ ہے ، انہوں نے دوہجرتیں کی ہیں ، ہجرتِ حبشہ اور ہجرتِ مدینہ سرکارِ رسالت مّاب کے رشتہ از دواج میں آنے سے پہلے ابوسلمہ کی ہیوہ تھیں ، ان سے چار اولا دیں ہوئیں: سلمہ ، عمر ، درہ اور زینب ، اہلِ بیت رسول سے ان کی عقیدت اور قلبی محبت مشہور ہے یزید کے دورِ حکومت میں انتقال فرماا۔

غرض منادی کی نداس کرام المونین ام سلمہ اپنے حجر ہے ہے باہر آگئیں ،ان کے ہاتھ میں وہ شیشی بھی تھی جس میں تربتِ حسین تھی اورخون بن چی تھی ، جب اہلِ بیت نے انہیں دیکھا اورخون رنگ مٹی کا مشاہدہ کیا تو ایک مرتبہ پھران کے گریہ میں شدت آگئی اور ان بیبیوں نے ایک ایک کر کے انہیں گلے لگایا اور بین شروع کردیتے اورخوب جی بھر کر

حضرت ام البنين كامر ثيه:

قبل اس کے کہ ہم ان کا مرشہ نذرِ قار کین کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کامخضر ساتعارف پیش کیا جائے ،
چنا نچہ نقیح المقال ۱۳ المفاع ' النساء ' میں ہے ، کہ آپ کا نام فاطمہ بنت حزام بن خالد بن رہیعہ عامر ہے ۔

دوایات کے مطابق جناب امیر المومنیٹ ' نے اپنے بھائی جناب عقیل جوعلم الانساب کے ماہر ہے ، فرمایا:

د' میرے لئے کسی ایسی خاتون کے دشتے کا انتظام کروجس سے خداوند عالم مجھے شجاع اور دلیر فرزند عطا کرے جو میری شجاعت کا وارث ہو' '

حضرت عقبل في عرض كيا:

'' قبیلہ بنی کلاب کی خاتون جس کا نام فاطمہ بنتِ حزام ہےاس سے آپ از دواج فر ما کیں ، کیونکہ تمام عربوں میں اس سے بڑھ کرشجاع کوئی اور قبیلہ میں نے نہیں دیکھا''

چنانچہ جناب امیر ان کے ساتھ عقد فر مایا اور اللہ نے ان سے آپ کو چار فرزند عطا فر مائے ، جن میں سب چنانچہ جناب امیر سب اس کے ساتھ عقد فر مایا اور اللہ نے ان سے بڑے حضرت عباس ہیں ، جن کی کنیت ابوالفضل اور لقب قمرِ بنی ہاشم "ہے ، ان کے باقی بھائیوں کے نام ہیہ ہیں ، عبد اللہ ، جعفر اور عثمان ، اور انہی کی وجہ ہے ان کی والدہ معظمہ کو''ام البنین'' کہا جاتا ہے ، یعنی بیٹوں کی مال -

اس خاتونِ معظمہ کی قوتِ ایمانی کا اس بات سے انداز ہلگایا جا سکتا ہے کہ جب بشیر نے ان کے یکے بعد دیگر ہے فرزندان کی خبرِ شہادت سنانا شروع کی تو وہ ہرموقع برفر ماتی تھیں :

'' مجھے اپنے بیٹوں کے ہیں حسینؓ کے متعلق بتاؤ!!

جب بشیر نے بھران کے کسی بیٹے کے بارے میں بتانا شروع کیا تو کہنے لگیں: ''تم نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا ہے، میرے بیٹے ہوں یا کسی اور ماں کا لال ،حسین پر قربان جائیں، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ''

انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کی خبر شہادت سننے کے بعد معمول بنالیا تھا کہ روزانہ قبرستان بقیع چلی جاتی تخصیں اور اپنے پیاروں کے غم میں نوحہ و ماتم کیا کرتیں ، مدینہ کی عورتیں بھی آپ کے پاس آپ کے غم میں شریک ہو جاتیں۔

حضرت ام البنین کی عز اداری اس قدر در دناک ہوتی تھی کہ مر دان بن حکم جبیبا پکادشمنِ اہل بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔

حضرت ام البنين جب اپنے بچول کو یا وکر تیں تو پیمر شد پڑھتی تھیں:

عَلْمَ اللّٰ الْسَعْبُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

اے وہ کہ جس نے میرے عباس کو دشمن کے ٹولے پرحملہ آور ہوتے ویکھا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے حیدر کرار کے ببرشیر ببیٹوں کو چلتا ویکھا ہوگا۔

مجھے بتایا گیا کہ میرے عباس بیٹے کا سرمجروح اور ہاتھوں کوقطع کر دیا گیا ہے، ہائے افسوس کہ میرے شیر عباس کے سرکوشد بدزخی کر دیا گیا۔ شیر عباس کے سر پرگرز مارکراس کے سرکوشد بدزخی کر دیا گیا۔ عباس !اے کاش کہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو یقینا کوئی بھی دشمن تبہارے نز دیک ندآتا۔ پھر کہتی تھیں:

لاتسادُ عُسونِ سِلُ وَيَكِ أُمَّ الْبَسِيْسِ وَيُسَ الْمَسْوِيْسِ الْسُوثِ الْعَسِرِيْسِ الْسُوثِ الْعَسِرِيْسِ الْسُلُوثِ الْعَسِرِيْسِ الْسَلُوثِ الْعَسِرِيْسِ الْسَلُونُ لِسَى اُدُعِسَى بِهِسَمُ كَسانَسِ الْسَلُونُ لِسَى اُدُعِسَى بِهِسَمُ وَالْيَسِومُ اَصْبَحَستُ وَلَامِسِ البَّنِيْسِ وَالْيَسِومُ اَصْبَحَتْ وَلامِسِ البَّنِيْسِ وَالْيَسِومُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَسُودِ السَّرُاسِي اللَّهُ وَاصَلُوا اللَّهُ وَالْمَسُودِ السَّرُاسِي اللَّهُ وَاصَلُوا اللَّهُ وَالْمَسُودِ السَّرُاسِي اللَّهُ وَاصَلُوا اللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولِيْلِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمِسْلُولُ وَالْمَالُولُ وَلْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمَالُولُولُولُ وَالْمِلْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمِلْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلْمُولُولُ وَالْمُعُلِيْلُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِيْلُولُ وَالْمُعُلِيْلِ وَالْمُعُلِيْلُولُ وَالْمُعُلِيْلُولُ وَالْمُعُلِيْلُولُ وَالْمُعُلِيْلُولُ وَالْمُعُلِيْلُولُ وَالْمُعُلِيْلُولُولُ وَالْمُعُلِيْلُولُ وَالْمُعُلِيْلُولُولُولُ وَالْمُعُلِيْلُولُولُ وَالْمُعُلِيْلُولُ وَالْمُعُلِيْلُولُ وَالْمُعُلُولُ وَال

بیبیو!اب کے بعد مجھے ام البنین بیٹوں کی ماں کے بعد مجھے ام البنین ہو!! مجھے ہیشہ کرنہ بکارا کرو!اس سے تم مجھے ہیشہ شجاعت کے شیروں کی یا دولاتی ہو!! مجھے ام البنین اس وقت کہا جاتا تھا جب وہ اس دنیا میں تھے،اب وہ نہیں رہے تو میں ام البنین کیے کہلاؤں گی۔

میرے چار بیٹے عقابوں کی مانند تیز پر واز تھے اب ان کی شہرگ حیات کٹ چکی ہے اور جام ِشہادت نوش فر ما چکے ہیں۔

# مدينه مين ابلِ بيت کي عزاداري:

(کتاب نفیۃ الصدورص ۱۶۳ میں ہے کہ) حضرت امام زین العابدین کے ایک فرزندسے روایت ہے کہ:
حضرت امام حسین للنا کی شہادت کے بعد مخدرات عصمت وطہارت نے مدت تک سیاہ لباس زیب تن کئے رکھا
انہیں سردی اور گرمی کی قطعاً کوئی فکر نہیں تھی ،سیدالشہد النا کا اوران کے دوسرے یار وانصار کی یا دمیں مجالس عزابر پاکیا کرتی تھیں اور حضرت امام علی بن الحسین ان کے غذا خوراک کا بندوبست کیا کرتے تھے۔

# جناب رباب کی وفاشعاری:

اس معظمہ کی وفاشعاری کا تذکرہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کامخضر کا تعارف کرادیا جائے، چنانچہ ابوالفرج اصفہانی عوف بن خارجہ سے قل کرتے ہیں کہ خلافتِ ثانیہ کے زمانے میں ایک نصر انی اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ آیا اور اپنانا م امر وَالقیس بتایا اسے اسلام کی تعلیمات بتائی گئیں اور وہ مسلمان ہوگیا۔

جب وہ مسلمان ہوکر واپس جانے لگا تو سرِ راہے اس کی ملا قات حضرت امیر سے ہوگئی جبکہ جناب حسنین علیجا". السلام بھی ان کے ہمراہ تھے حضرت امیر شائے اس سے تعارف کراتے ہوئے فر مایا:

> ''۔۔۔۔۔۔ بید دونوں میر بے فرزند ہیں ان کی ماں کا نام فاطمہ زہڑا ہے جورسول خداً کی بیٹی ہیں ، میں جا ہتا ہوں کہآ بان کو داما دی کا شرف بخشیں'' ام والقیس نرکہا'

> ''یاعلیؓ! میری تین بیٹیاں ہیں، جن میں سب سے چھوٹی ''رباب''کوآپ کے فرزند'' حسینؓ''کے عقد میں دیتا ہوں۔

چنانچ حضرت امام حسین کاکارشتہ جناب رہاب سے ہوگیا، اللہ نے جناب رہاب کودو بچے عطافر مائے ایک فرزند دوسری دختر، بیٹے کا نام عبداللہ رکھا گیا جوعام طور پرعلی اصغر کے نام سے مشہور ہیں، اور بیٹی کا نام سکینہ "رکھا گیا۔ نفس آمہموم ص ۵۲۷ کے مطابق ہشام بن سائب کلبی کا کہنا ہے کہ جناب رہاب کا برگزیدہ خواتین میں شار ہوتا ہے، اور ان کے والد امر وَ القیس کا شار عرب کے شریف اور عظیم خاندانوں میں ہوتا ہے، حضرت رہاب کو امام حسین کا ان پر ہمیشہ نظر عنایت رہتی، ان کے اور ان کی بیٹی جناب سکینہ کے ہارے میں امام کے بیا شعار بہت ، معروف ہیں:

> كَسعَسمُ دُكُ إِنِّسى لَاُحِسبُ دَارًا تَكُونُ بِهَساالسَّكِيْنَةُ وَالسرُّبَابُ أُحِبُّهُ مَساوَ اَبُسذَلُ جُسلٌ مَسالِسى وَيُبُهُ مَسالِ السَّالِ عَسَالِسِ عِنْدِى عِسَالِ مَا وَلَيُسسَ لِعَسالِسِ عِنْدِى عِسَالِ

تیری جان کی قتم ! میں اس گھر کو دوست رکھتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب ہوں، میں ان کو دوست رکھتا ہوں اور اپنامال خرچ کرتا ہوں ، اور عمّا ب کرنے والے کومیرے نز دیکے عمّا ب کاحق حاصل نہیں ہے۔

روایات میں ہے کہ جناب رہاب کوشام سے واپس آنے کے بعد اشراف عرب کی طرف سے اچھے سے اچھے رشتے آتے رہے مگر آپ نے حسین کی محبت میں سب کوٹھکرا دیا اور ہمیشہ روتی رہیں ،اور آخری دم تک بھی سایہ میں نہیں بیٹھیں اور اسی حالت میں اپنی جان، جانِ آفریں کے سپر دکی۔

ققام زخارص ۲۵۳ اورنفس المهموم ۵۲۸ کے مطابق: آپ نے مظلوم امام شوہر کی شہادت کے سلسلے میں ایک مرثیہ پڑھا، جوآپ کی نذر کئے دیتے ہیں:

إِنَّ السَّدِى كَسانَ نُـورًايُّسُتَ ضَساءُ بِسِهِ سِبُطُ السَّبِ عَبِيسِلٌ غَيْسِرُ مَسَدُفُون السِّبُطُ السَّبِسِيِّ جَسِزَاكَ اللَّهُ صَالِحةً سِبُطُ السَّبِسِيِّ جَسِزَاكَ اللَّهُ صَالِحةً عَسنَا وَجُسَبُّسُتَ خُسُرَانَ الْسَمَوازِيُسِ عَسنَا وَجُسَبُّسُتَ لِسَى جَبَّلاصَعبُساالُوُحُمِ وَالدِّيْسِ قَسَدُكُسنَتَ لِسَى جَبَّلاصَعبُساالُوحُمِ وَالدِّيْسِ وَكُسنَتَ تَسَصُّحَبُسنَا بِسَالرَّحُمِ وَالدِّيْسِ وَكُسنَتَ تَسَصُّحَبُسنَا بِسَالرَّحُمِ وَالدِّيْسِ وَكُسنَتَ تَسَصُّحَبُسنَا بِسَالرَّحُمِ وَالدِّيْسِ وَمَسَ لِلسَّائِلِيُسَ وَمَسَ لِلسَّائِلِيُسَ وَمَسَ لِلسَّائِلِيُسَ وَمَسَ لِلسَّائِلِيُسَ وَمَسَ لِلسَّائِلِيُسَ وَمَسَ لِسَلَّي مَسَائِلِيُسَ وَمَسَ لِلسَّائِلِيُسَ وَمَسَ لِلسَّائِلِيسَ وَمَسَلِيسِ وَمَسَلِيسِ وَالسَّلِيسَ وَالسَّلِيسَ وَالسَّلِيسَ وَالسَّلِيسِ وَالسَّلِيسَ وَالسَّلِيسَ وَالسَّلِيسَ وَالسَّلِيسَ وَالسَّلِيسَ وَالسَّلِيسَ وَالسَّلِيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَّلِيسَ وَالسَّلِيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَّيْسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلْسَ وَالسَلْسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلِيسَ وَالسَلِيسَ وَالسَلِيسَ وَالسَلْسَ وَالسَلِيسَ وَالسَلِّيسَ وَالسَلْسَ وَالسَلْسَ وَالسَلِيسَ وَالسَلِيسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلِيسَ وَالسَّلَيْسَ وَالسَلْسَ وَالسَلْسَ وَالسَلْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَيْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلِيسَ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلَّيْسُ وَالسَلَّيْسَ وَالسَلِيْسَ وَالْسَلِيْسَ وَالسَلِيْسَ وَالسَلَّيْسُ وَالسَلِيْسَ وَالْسَلَيْسُ وَالْسَلَيْسُ وَالْسَلِيْسُ وَالْسَلَيْسَ وَالْسَلِيْسُ وَالْسَلَ

جس نور کے وجود سے روشن حاصل کی جاتی تھی وہ کر بلا میں مارا گیا ہے اور اس کی لاش کو دُن نہیں کیا گیا۔

اے فرز دندرسول ً!اللہ آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے اور میزان کے خسارے سے دور رکھے۔ آپ میرے لئے ایک مضبوط پہاڑی ما نند سے کہ جس سے مجھے پناہ ملی ہوئی تھی اور آپ ہی ہمارے مہر بان اور صاحب دین ساتھی ہے۔

اب بتیموں اور سوالیوں کا کون رہا ہے؟ اور کون ایسا ہے کہ جس کا مسکین قصد کریں گے اور اس کے یاس آئے کہ بس کا مسکین قصد کریں گے اور اس کے یاس آئے کہ بناہ لیس گے؟

خدا کی شم اب میں زمین میں مدفون ہونے تک کسی کواپناشو ہر نہیں بناؤں گی۔

حضرت عقبل کی صاحبزادی کامر ثیہ:

شیخ مفیدارشاد۲/ ۱۲۴ میں فر ماتے ہیں کہ:'' جب جناب عقبل کی صاحبز ادی جناب ام لقمان کوامام مظلوم کی سنانی ملی تو تو وہ اپنی دوسری بہنوں ام ہاٹی ،اساء، رملہ،اور زینب (ع) کوساتھ ملا کرقبررسول پر سکیں اور رور وکر ریمرشہ پڑھا:

> عَيْنِى آبُكِى عَبْرَةً وَ عَوِيْلُ وَانُدُبِسَى إِن نَّدَبُسِتِ آلَ السَّسُولُ، وَانُدُبِسَى إِن نَّدَبُسِتِ آلَ السَّسُولُ، سِتَّةٌ كُسلُهُ مُ لِسَصُلُبِ عَلِسيِّ قَدْ أُصِيبُوا وَ خَسمُسَةٌ لِسعَقِيل

اے میری آنکھاشکوں اور آ ہوں کے ساتھ گریہ کر، اور اگر نوحہ مرثیہ کہنا ہے تو پھر آل رسول پر ہی مرثیہ اور نوحہ کہو، ان جھر افراد پر جوعلیٰ کی صلب سے ہیں اور پانچ افر اد کیلئے جواولا دِعقیل ہیں۔

العقد الفريد ١/٠١مس م كماس كے بعد انہوں نے مہاجرین وانصار سے مخاطب ہوكركہا:

مَاذَا تَعْولُونَ إِذْ قَالَ النَّبِيُّ لَهُمُ

يَـوُمَ الْحِسَابِ وَصِدُقِ الْقَوُلِ مَسْمُوعَ

جب بروز حماب \_\_\_\_ بینی قیامت کے دن \_\_\_\_ بینیبران (قاتلوں) سے پوچھیں گے کہ میری عتر تاہل بیت کے ساتھ کے کہ میری عتر تاہل بیت کے ساتھ تم نے کیاسلوک کیا؟ توتم کیا جواب دو گے؟ اس دن توصر ف سجی بات سی جائے گی۔

حضرت امام سجاد الكاكريد:

كتاب الملهوف ص ٨٥، بحار الانوار ١٣٩/٢٥ ميں ہے كه:

حضرت امام جعفرصا دق المنتافر مات بين كه

حضرت امام زین العابدین گلیس برس تک اپنے بابا کے مقمائب میں روتے رہے، دن کوروزے ہے ہوتے اور رات کوعبادت میں مصروف رہتے ، بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ملازم افطار کے وقت کھانا تیار کر کے آپ کی خدمت میں الحرات کوعبادت میں مصروف رہتے ، بعض اوقات الیا ہوجاتی اور روتے روتے خشی کرجاتے اور فر ماتے ہیں:

'' کیونکر پانی پیوں جبکہ میرابا با تنین دن کا بیاسا مارا گیا؟''

امَامَ الله خادم بيان كرتا ہے كه:

اک دن میں نے دیکھا کہ امالیم اللہ کے اور ایک بچر کے تنتیجے پرعبادت میں مشغول ہو گئے اور ایک بچر کے تنتیجے پرعبادت میں مشغول ہو گئے اور ایک بچر کے تنتیجے برعبادت میں مشغول ہو گئے اور ہمر کوسجدہ میں رکھ کر کہنے لگے:

"لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَبُّدُ اوَّرِقًّا ، لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا وَّصِدْقًا

فادم كاكبنا بكد:

میں نے شارکیا تو بیذ کر ہزار مرتبہ رور وکر دہرایا گیا، اور جب سرسجدے سے اٹھایا تو میں نے عرض کیا: ''مولا ''! ابھی وہ وفت نہیں آیا کہ آپکارونا کم ہو؟''

فرمایا:

''افسوں ہے! تونے انصاف نہیں کیا، حضرت لیقوب نبی کے بارہ بیٹے تھے،ان میں سے ایک ان کی آنکھوں سے اوجھل موگئے تھے، کر جھک گئی میں بینائی جواب دیے گئی می جبکہ میری حالت موگئے تھے تھے، کمر جھک گئی می بینائی جواب دیے گئی می جبکہ میری حالت سے میری آنکھوں کے سامنے باپ، بھائی چچ اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے سرتن سے جدا کر دیئے گئے اور لاشوں کو کھڑے کی کردیا گیا۔

كتاب حياة الامام الحسين مين ہے كه: امام نے فرمايا:

جب بھی عاشور کا دن آتا ہے یا اپنی بھو بھی بھو پھیوں ، ماؤں اور بہنوں کودیکھیا ہوں تو میراغم تازہ ہو

جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسوجاری ہوجاتے ہیں'

اصحاب رسول كيعزاداري مين شركت:

كتاب حياة الامام الحسين ٣ / ٢٨٨ ميس ہے كه:

اہلِ بیتِ اطہاڑ کے مدینہ میں واپس آنے کے بعد تمام بنی ہاشم بھی سیدالشہد اء کے سوگ میں ان کے شرکی ہو گئے ،اور تین سال تک عز اداری اور نوحہ سرائی کرتے رہاور حضرت مسعد بن مخر مداور ابو ہر رہے جسے حضرت رسول خدا کے صحابی جھپ کران کے نوحے اور مرشے سنا کرتے تھے، اور سن س کرگر مید کیا کرتے تھے۔ حضرت زیرنب کبری کی عز اداری:

اس كتاب ميں ہے كه:

حضرت شریکة الحسین ٹانی زہڑاندنب کبری سلام الله علیمہا بمیشہ اپنے بھائی اور دوسرے شہداء کے خم میں نوحہ سرائی اور ماتم داری میں مصروف رہتیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک نہیں ہوتے تھے، جب اپنے بھینیج امام سجاڈ کی طرف دیکھتیں غم واندوہ میں اضافہ ہوجا تا، اور دل خراش مصائب آپ کے دل کو مجروح کر دیتے اور دل کے زخم ہمیشہ تازہ رہ جن مامام مھائی کی شہادت کے بعد صرف دوسال تک زندہ رہیں اور پھراپنے خالق حقیقی کوجاملیں۔

إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ \_\_\_\_\_ يہاں پر'' کاروانِ حریت'' کے واقعات اپنے اختیام کو پہنچے، وسلی اللّه علی محمد وآل محمد م

"اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ اَوْعَلَىٰ اَصْحَابِ الْحُسَيْنِ

011(19.07.12-Ten MRD

# کلیۃ الو اعظین جامعۃ الکو ٹر اسلام آباد کے افتتاح کی خوشی میں واعظین مقررین اور مبلغین کے لیے انمول تخفہ عالم عرب کی شہرہ آفاق تفسیر

# تفسيرالمعان

للواعظين والمتعظين

حَجَّهُ الْمِنْلُولِ الْمُنظِينِ إِنْ الْمُنظِينِ الْمُنْمِي الْمُنْمِينِ الْمُنْمِينِ الْمُنْمِينِي الْمُنْمِينِ

کے قلم سے ترجمہ ہوکر بہت جلد منظرِ عام پر آرہی ہے کتاب محدود تعداد میں شائع ہورہی ہے۔ اینے آرڈر سے ابھی مطلع کریں

> ناشر: مَهُ كُتَبَعُهُ الْهَاكِينَ جامعة الكوثر اسلام آباد

All-frenchological formations

مولات بنجاب کے ضلع راجن پورجیے ہر لحاظ ہے ہما ندہ ترین علاقے میں ملت تشیع کے لیے ظیم دین درسگاہ جامعہ جنوبی بنجاب کے ضلع راجن پورجیے ہر لحاظ ہے۔ پاکتان کی مشہور ومعروف علمی شخصیت سرکار علامہ محمد علی فاضل مدفلہ العالی نے 1987ء میں اس ادارے کی تاسیس فر مائی۔ ابتدائی طور پر کرایہ کے مکان سے تذریسی خدمات کا آغاز فر مایا۔ شب وروز کی انتہائی محنت کی تامید کی زمین خرید فر ما کر عمارت کی تغییر جیسی کھن ذمہ داری کوسرانجام دیا اور آج عالیشان مدرسہ، دومنزلہ مجدوامام بارگاہ اس انتقاب محنت کا نتیجہ ہیں۔

تعنی اور در بندا اور اس کے بانی وسر پرست کی طرف سے تصنیف، ترجمہ و تالیف شدہ کئی دینی کتب مقبول عام ہو چکی ہیں اور تمام مکا تب فکر کے بزو کیک شہرت خاصہ رکھتی ہیں۔ نیز ملکی اور بین الاقوامی جرائد میں ادارہ ہذاکے سر پرست، پر بیل، مدر سین اور فارغ التحصیل علماء کرام کے مضامین وقتا فو قتا جھیتے رہتے ہیں۔

طلی کا میں میں میں میں ہوتا ہے اور یہاں سے فارغ انتصیل علماء کراچی ہے آزا جامعہ اہام جعفر صادق "کا خار ملک کے بڑے مداری میں ہوتا ہے اور یہاں سے فارغ انتصیل علماء کراچی ہے آزا کشمیر تک ملک کے چاروں صوبوں سندھ، خیبر پختو نخواہ، پنجاب اور بلوچتان میں ویٹی خدمات سرانجام وے ر بیں اور دیٹی اداروں میں بطور مدیر، مدرس ، خطیب اور مبلغ خدمات میں مصروف عمل ہیں۔

تطان می دختر ان ملت جعفر یہ کے دین شعور کو بیدار کرنے کے لیے حوزہ علمیہ زینبیہ کا قیام بھی نعت عظمیٰ سے کم نہیں ساتھ ہی دختر ان ملت جعفر یہ کے دین شعور کو بیدار کرنے کے لیے حوزہ علمیہ زینبیہ کا قیام بھی نعت عظمیٰ سے کم نہیں سے اور الحمد للداس ادارہ نے مختصر ترین عرصہ میں وسائل کے نہ ہونے کے باوجود بہت ی خوا تین کوزیور تعلیم سے آراستہ کرتے ایک عظیم کارنا مدسر انجام دیا ہے۔

جامد کوکسی شخصیت کی سر پرتی حاصل ہے نداس کے نام کوئی رقبدارامنی وقف ہے، صرف مخلص موسین کے تعاون سے خبر کا بیسلسلہ جاری ہے۔

آپ سے تعاون کی ابیل کی جاتی ہے۔

رائي: جامعه امام جعفر صادق المام بياكتان -نون:9727212-994+ +92344-9137545



|    |  | - 1 | - | - 100 |     | APPLICATION |     | and the second | and the Bright of the | -              |   |
|----|--|-----|---|-------|-----|-------------|-----|----------------|-----------------------|----------------|---|
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   | -     |     |             |     | Eu -           |                       | in soul        | 2 |
|    |  |     |   | 2.5   | 1.8 |             | 7.7 |                | 1.75                  | gu             |   |
|    |  |     |   | -     | 15  | 1           |     | Toler.         | HE CAR                |                | 1 |
|    |  |     |   |       |     |             |     | E              | 4 1                   | 9,2            |   |
| -2 |  |     |   |       |     |             |     |                | H. 4. L.              | 11.246         |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                | 15 100                | ाउँ है।<br>अल  |   |
|    |  |     |   | 1- 1- |     |             |     |                |                       | 20             |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       | 1 <sup>3</sup> |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       | 24             |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       | (4.0)          |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       | -17/           |   |
|    |  |     |   |       |     | -           |     |                |                       | + 117          | 1 |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       | - 111          |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       | _#             |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       | 4.             |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       | ***            |   |
|    |  |     |   | 0.0   |     |             |     |                |                       | -2             |   |
|    |  |     |   |       | -   |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       | 6              |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       | · .            |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   | *     |     |             |     |                |                       | -              |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       | 4              |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       | •              |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             | 9   |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             | 27  |                |                       |                |   |
|    |  | 9   |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       | *              |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       | 2              |   |
|    |  |     |   |       |     |             |     |                |                       |                |   |

متعتدالهادي مكتبةالهادى مكتبةالهادي مكتبة الهادي بكتبةالهاذي مكتبةالهادي مكتبةالهادي مَتَعَالِمُادِي To be to be مكتبةالمادي متساهالهادي مكتبةالهادي مكتعالمادي مكتهالهادي متخبةالاادي مكتبةالهادي تكتبة الحادي [0 > 5 0] مكتبةالهادي مكتبةالحادي مكتبةالهادي مكتبةالمادي مكتبةالمادي مكتهالهادي مكتبةالمادي مكتبة الماذي مكتبةالهادي مكتبةالهادي مكتهالهادي SSLAIREST مكتبةالهادي مكتبةالهادي مكتبةالهادي مكبةالاي مَعَدَةُ الْمَادِي اللَّهِ مَكَتَبَعُالْمَادِي اللَّهِ مَكَتَبَعُالْمَادِي اللَّهِ مَكَتَبَعُالْمَادِي مكنية الحادي العار مكنية الحادي العار مكنية الحادي العار مكنية الحادي مكتبة الماذي العالم مكتبة الماذي العالم مكتبة الماذي العالم مكتبة الماذي مكتبة الحادي في مكتبة الحادي في مكتبة الحادي في مكتبة الحادي مَحْدَةُ الْمَادِي فَي مَحْدَةُ الْمَادِي فَي مَحْدَةً الْمَادِي مَحْدَةً الْمَادِي مَحْدَةً الْمَادِي 18.55 SSLIBESS مكتبالالمادي مكتبةالهاذي 18000 مكتبة الحالاي مكتبة الهادي SSLABBUSA -(C) = (C) 18050 مكتبة المادي مكتهالهادي 551618 S 18000 35 bla 55 SSLAIR مكتهالهادى 18 São مكتبعالهادى مكتبالألهادي 351 JR 50 × 55 مكتبةالهادى issld & Son 556/8 50 8-55 مكنهالهادي محبةالهادي 3511255 St. S. مكتبة الحادي مكتهالاك 35/1/8/20 مكتبةالهادي مكتهالماذي مكتهالمادي 855 مَكتبة المادي (C) (35) | 18.50 (C) Kiss. 35/18/55 /50/ مكتهالمادي 35/18/50 issldikussa

والمرافع المعالم المرافع المعالم المرافع المعالم المرافع المعالم المرافع المعالم المعا العالم ﴿ } دُمَا يَ مِنْ الْمُعَادِمُ الْحُلِياتِي الْمُعَادِلُونِ الورية عن الأوايد

The HH-8/2600 Commence of the second of the